

Courtesy www.pdfbooksfree.pk

دیده زیب اور خوبصورت کُتب کا واحد مرکز

تؤئين واہتمام نذير مجحمہ، طاہر نذير

المنظم ساج به الأوريز في به مشكل كها "الله في المنظم في المنظم

واكثرنے جرت اے ديكھا۔

" بيكم صاحبه مال بنت والي تعين ال ؟"

اب ك دُاكْرُ نے اے يوں ديكھاجے وواے يا كل مجور ہاہو۔

ليس تفاان ! .... السرييث كيا تها اورساته بي آنتوں كا بھي علين مسّله تھا۔ "

" يم يم على في كما الله عنه كانو سوال بي نيس تفار بهت ي جيده

" كون سايج ....؟"

جمله حقوق محفوظ بين

نام كتاب : عشق كاشين (حصيغم)

مصنف : عليم الحق حقى

س اشاعت: اگست 2012ء

ابتهام : محد مذير، طاير مذير

كميوزنگ : عاصم شنراد 4171117-0306

نطيع : رياض شهباز پرنزز، لا بور

نيت: -/600 روي

Courtesy www.pdfbooksfree.pk لیکن اس کی آنکھوں کا خالی بن رشیدہ کواب بھی پریشان کر رہا تھا۔ "ميري بات مجمآني علمهين "؟" -614/1/22/19 "S 4 5 VS 5 tz &" "مين تي لي كا بحالي وول-" "لحيك ع اچلو !" رک کارروالی لوری اوتے ای فوریزنے رشیدہ سے کہا۔ "مير عاته چلو ....!" "ني يي صاديه كواس حال من چيور كر...." الني بي كويهال چوڙ دو ... بهت ضروري بات ب-" "ا بے کیے چھوڑ دول فی فی صاحب کو ....؟" "ميري إت سنو! يلم صاحبه كا انقال موكيا" رشیدہ من ہو کررہ کی۔ اے تیرت ہوئی کداے اب تک بیکم صاحبہ کا خیال وہ خاموتی سے نور یز کے ساتھ چل دی۔ وہ بال میں آئے جہاں اکا ذکا لوگ ہی موجود تھے۔وہ ایک بی پی میٹے گئے۔ - 5 5- 2 15 - 1" ( " Sol - 1" " يانيس اجو بونا تها وه بوكيا- يرايك بات ميري مجه ين نبين آني-ميكم صاحبة مال في والي تحيي تا الماي رشیدہ خاموش رہی۔صورت حال ایسی بدلی تھی کداس کی پکھے بھے میں نہیں آ "مِن نے وَاکثر سے پوچھا تو اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں پاگل ہوں اورای نے کہا کہ ایسا کچھیں تھا۔" اب بجونيين بوسكنا تفا-اب تو مريرده المناتخا-"وْاكْمْ نِهْ فِيكُ كِها السَّالْ رَثْيده نِي آسِت كِها-

- D) - T ( (F) ( ) C ( C) الاليكن دُاكِرُ صاحب.....!" "عدرہ میں من من الل حمیل لل جائے گے۔ پرتم اے لے جا علتے ہو۔" واکٹر نے خلک لیج میں اس کی بات کاف دی اور آ کے بردھ گیا۔ ، نوريز كى مجھ ين بكھيس آرباتھا۔ " بچے کہاں گیا ۔ ؟" وہ ڈاکٹر کو پھر پکارتا لیکن اس کھے اے وحشت زوہ رشیدہ اپنی طرف کیکی نظر آئی۔وہ ڈو ہے کے لئے تھے کا سہاراتھی۔وہی اس مسئلے کوحل رشده ال تك وينجة وينجة بان كل مى مبلدی کرو..... میرے ساتھ چلو....!"اس نے نوریز کا باتھ تھام کرا ہے "بى بى صاحب كا آپريش مونا ب- تهيس كاغذ پرو عظ كرنے إلى-" "ميري بات توسنو ....!" "جلدی کرو ... کہیں دیر نہ ہو جائے۔" رشدہ بذیان انداز میں اے مین "لى لى صاحب خطر على يل " "تو كيايي موكا ين" نوريز دال كيا-"ا الله الله المحربا الم فرما الله المحرب بوربا تما كداى كا دماخ ماؤف بورہا ہے۔اب وہ اس کے سوا کچھے جمی ٹیس مجھ پار ہاتھا کہ "بيتم صلحبه كي طرح خدانخوات....؟" وہ بیجے کی طرح رشیدہ کے ساتھ چلنے لگا۔ رشیدہ کو اس کی کیفیت کا اندازہ ہوگیا۔اے ڈر لگا کہ کمیں وہ گزیز نہ کر دے۔اس نے نور پر کوروک دیا اور اس کی آتھوں میں دیکھتے ہوئے یولی۔ " یادر کھنا کہ تم لی لی صاحبے کے بھائی ہو۔ اس کے بغیر تم و سخط نیس کر کے اورتم د خوانیس کرو گے تو وہ ان کا آپریش نہیں کریں گے۔" نوریز نے دھرے سے سر کو تعیبی جنبش دی۔

Courtesy www.pdfbooksfree.pk " لو پر جموت كول " -3 TUC 35. 6 7 18 -1 الب ين يلى ول الله إلى صاحب كي طرف من ال ك الله وعا "مِن تهمیں پھر بتاؤں گی ۔۔۔ ابھی وقت نہیں ہے۔" الرع اور بان الله يبان آكر ويحتى ربول كى -كوتى بات بوتو الحص بتا وينا-" " چيوني يي تو تحيك بوجا تي كي نا .... ؟" "وُعاكروالله ي ا" رشده بال في بر ركون أر بال " فيون كالريد كاريكم ماركا بيك ير عال ب-" "أنيس مواكيا بيسا؟" رشیدہ نے گہری سائس لی۔ بات تو اب کل بی گئی تھی۔ شوائے کوں توریز کوملن ہونے کے باوجود سرمعاملہ کھ آسان میں لگ "إيراق في الماساب ك بال مونا ب ا" とうこうしょうとしてはいではなるのでとうしょ نورین کے لئے وہ بہت برا جھٹا تھا۔ لیکن اس وقت دوسری الجھٹیں والمراس كى كا آدى يس - كيس كوئى مشكل كورى ند ووجائے - ب سے بوى بات و کا اور وہ خود کو اس کا بھی واسط شیں بڑا تھا اور وہ خود کو اس کے "اب ميں چلوں ....؟" رشيده الحضے لكى۔ "أبحى بات كبال مونى بيس المين مبت يريشان مول الله لي يرت يحوقا اور ناالل محسول كرريا تفاء بسرحال زبان كے معالم ميں اے فوقيت حاصل تھی۔ وہ مقامی زبان بہت مجھے کیا گرنا ہے۔۔۔؟'' ''جنہیں تو کیلے بھی ٹیس کرنا۔'' 一子はなりかったとりの日間に المال "كيسي بالتي كرتي مو ؟ وُاكْرُ ن كِها بِ كما بحي بيكم صاحب كي الشيك و کیتار ما تھا۔ وارڈ ہوائے بہت نوش اخلاق تھا۔ کئی باروہ اے دیکھ کرمسرایا بھی تھا۔ وے دی جائے گی۔"

ووران جواب وه بمار تحس-"

بہت الما چکر بھی بن سکتا ہے۔"

trury / "E In V 3"

نوریز نے اے سائل کے بارے می بتایا۔ صاحب سے رابط کی کو صورت نہیں۔ان کی غیرموجود کی میں تدفین .... وہ کیا جواب دے گا ساحب کو رشیدہ چکرا گئی۔واقعی۔۔! بیتو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔وہ اسپتال ہے ، مبیں سکتیں۔ اکیلا نور پر کیا کرے گا اور واقعی .... اے تو جواب دینا ہوگا صاحب کو۔ 一道というない

وه دير تک سوچي ربي - پھر يولي-

''صاحب کا فون نمبرتو بی بی صاحبہ ہے ہی ملے گا اور وہ انجی ہوش میں میں یں۔ تم یہاں بات کرو کدلاش ہیتال کے مردہ خانے میں رے ....صاحب کے آنے

والداوات في ال كيات غية ال كيا-"يبان مرده خاتے من صرف بوليس كيس ركھ جاتے ہيں على اليك

الوس كروك توبات يوليس تك ضرور يهني ك معامله الجه جائ كارتم بريشاني عمل بر

" وكريس كوني جرم تونيس مول - يحربيكم صاحبه كا انقال تو آپيشن ك

"مين تمباري بات مجهد با بول ير يوليس كا تو اينا الداز ب- جب أنييس با

علے گا کدمرنے والی کے لواحقین میں ہے کوئی بہاں نہیں ہو مسلد کھڑا ہوجائے گا۔

Courtesy www.pdfbooksfree.pk فیک چے بے بر کیڈیر صاحب باہر آئے تو ارشاد نے نوریز کوان کے "ميري مانونوچپ چاپ دفتا دواپني بيکم صاحبه کو-" "صاحب کوکیا جواب دول گا ....؟" نوریز کی آواز بجرا کئی۔ ما مع كالراكرويا-يريكيدُ يُر صاحب كے لئے اس كى صورت اجنى نييں تھى۔ بار با انبوں نے وارد بوائے چند کھے سوچارہا۔ پھر بولا۔ "كوئى يزا فوجى اضر كج توبات بن على ہے۔" اے ارشاد کے ساتھ ویکھا تھا۔ "بال بحل الكوكيابات ب " انبول في تجزى لكات موك نورین کے ذائن میں چھے کلبلایا۔ مر پریشانی کی وجہ سے وہ چھے بھے تیس یاریا تھا۔لیکن بالآخراے یادآ گیا۔ان کے بنگلے کی قطار میں تیسرے بنگلے میں بریکیڈیے -4UE PINE عميررج تقدال كاذرائيور الكى يدى دوى كى-الدرود فررباتھا۔ لین ان کی تری اور شفقت نے اس کا ور دور کر دیا۔ "بال ایکام تو ہوسکا ہے۔"اس نے کہا۔ "ر الى الدار المرف تيرا بالدير عادب كا ب"ال في "كرا بحى دولاش مرعوالي كردي كو يحف لم جانا موكا" "بس وقم ابھی یہاں سے نکل جاؤ .... یس کہددوں گا کہ تم اسے (''جھی ویکھائییں تبارے صاحب کو۔۔۔۔؟'' صاحب ے بات کرنے کے لئے بور پھروہ تھوڑی ویے کے لائی مرده خارفے الوديان محل آئے على الله على د كادي كارتم الكاديش بات كراو-" "بهت شكريه بإرا....!" ركارك افرين مرتى ....! " وريزك لي عن فر تا u Movels "او .... إ كونى بات نبيس على .... إ من تهاري يريشاني محمتا مول - بس تهارا الما اور س تق ابرائي موت بين-" "فرساملكا ع" نوريز تيزى سے استال سے نكل آيا۔ مج موكى تى۔ وہ باہر تكا تو تجرك اذان الوريز في سئاه بيان كيا-ہوری میں۔اس نے موجا مجدیس ارشادے ملاقات ہوجائے گی۔ " تم نے اپنے صاحب کونون تیں کیا ....؟" بریکیڈیٹر صاحب بولے۔ اے نظر ہوئے دومنے ہوئے ہول کے کے نور بانو کی لاش باہر لائی گئے۔ "ان كافون تمريس بمرك پاس اور برى بيكم صاحب" "وريزى تماز کے بعد وہ ارشادے ملا اور اے اپنا مئلہ تنایا۔ آواز وعد كي -اس سے جملہ بورائيس كيا كيا-"مين تواتي كجي بات نيس كرسكتا-"ارشاد في كها-ير يكيدير صاحب بوع فورے اے و كھورے تھے۔ "صاحب ابھی چھ بے واک کے لئے تکلیں گے۔ حمیس ان ے طوا دوں "الوجھونی بیلم صاحبے یاس تو ہوگا ان کا نمبر....؟" گائم خود بات كرلينا" اورین کو جرت ہوئی کہ انہیں چھوٹی لی لی کے بارے میں کیے معلوم ہوا ....؟ نوریز کے لئے یہ بھی بہت تھا۔ اس کام کے لئے تو وہ کی ہے بھی بات کر "ووتو خوداستال مين بين-آيريش مورباعان كا.....ووموش من آمي سكَّا تحاروه ارشاد كے ساتھ بريكيد ئيرصاحب كے بنظلے كى طرف چلا آيا-كالوصاحب كالمبرل عكدكا-" ''چھوٹی بیکم صاحبہ کو کیا ہوا ہے۔۔۔'؟''

Courtesy www.pdfbooksfree "بيت شكريس إلى إلى احسان عمر بحرثيس بجولوں كا-" نوريز ان 4 JULIC وارع کی ای آدی کام آتا ہے۔" بریکی نیز صاحب نے - Je 3 5 5 1/2-4 " مجمع وفادار لوگ بہت المجمع لکتے ہیں۔" یہ کبد کر وہ گیٹ کی طرف چل الوريد اليمال عا كيا يس وارة بوائ عاس كى بات مولى مى وه ديونى رے جا چا تھا۔ اس نے ایک اور وارڈ بوائے کو روک کر اس سے ی ایم او 一点といこり日上日 "وو عاب كا وفر ...!" وارؤ يوائ نے اشارے سے بتايا۔ پير "-UZ Etimicus الديخ شراري وراكى - أوريز كوؤر تفاكداس وقت تك اكريبال لى في بیان لیا اور عظم صاحب کی لاش اس کے حوالے کر دی تو وہ پکھے بھی نہیں کر سکے گا۔ 一くとていっというというとうとう ال نے ادادو کیا کہ وہال سے کھیک لے۔ مرای کمح رشیدہ نے اے الكارا- ووال كى طرف آئے كى-اطاعک ساتھ کھڑے ہوئے وارڈ بوائے نے جرت بجری سر کوئی بل اس ع کیاد "كال ب صاحب اورائي في كو".

توریز نے نظر افعا کر دیکھا۔ سوٹ سنے ہوئے تی ایم او صاحب اس کے یاں ے کزرے اور اس کرے کی طرف جانے گے جو وارڈ بوائے نے بتایا تھا کہ ی الخوش متى بتبارى ... ورنه صاحب استنه سوير ع بھى آتے تييں۔"

(1) 新 1 P D 1 日 (大声) ときもか "وه مال في والى بين سر جي ....!" "اوه....!" بريكيدُ ئيرصاحب موج عن ير كئے۔ " مرتی ....! خدا کے لئے میری مدو کریں۔ پس خود تو بری بیکم صاحبا نہیں سکتا۔ صاحب جی کو کیا جواب دول گا میں.....؟'' میہ کہتے کہتے نوریز کی آگھ و فلطی تو تهارے صاحب کی ہی ہے۔ دونوں بیو یوں کو بہاں چھوڑ کو ب فری ے کراچی میں منتے ہیں۔" عبدالحق كى برائي سننا نوريز كواجها فيين ركا ليكن ايني ضرورت تلحى اورعا پریکیڈئیرصاصب کی بات غلط نہیں تھی۔ ووتو نوکر تھا۔ اس نے اب تک اس اندان نبین سوجا تھا۔ مگراب مجھ بیں آ رہاتھا۔ م پر بھی اس نے بات بنادی۔ "كراچى مين صاحب كا ايكسيدنت موكيا تفار نا مك كي بدى تو ي ورندوه ال وقت يهال موت سرقي ...!" "اوه ---! يوتو نا كبانى ب الله كى طرف \_\_" را يكيد يرساف مدرداند نظرول ساس ويصح موع كها-"ايك منك يبيل ركو ....! يل الجلي آتا ول " يه كيد كر دواندر علي الم "میں تو بہت ڈررہا تھا تہارے صاحب سے انوریزئے ارشادے کیا " و مکھنے میں تو بہت سخت اور غصروا کے لگتے ہیں۔" "اندرے بہت زم اور دم دل ہیں۔" "میرا کام بھی ہوجائے گا....؟" نوریز کواب بھی یقین نہیں تھا۔ ""عجموكه كام يوكيا....!" اتی ور می بریگید ئیرصاحب بابرآ گئے۔ انبول نے ایک کارڈ نورین کی طرف يرحات وي كبار

"من نے فون کرویا ہے ایم اوکو تم جا کران سے ملو۔ اقبال نام ہاں

كا\_يكارؤ أيين ديدينا-كام بوجائ كا-"

Courtesy www.pdfbooksfree.pk مختل كاشين (عديقم) وارؤ يوائ نے كها اورآ كے بوھ كيا۔ اتی دیر میں رشدہ اس کے پاس پینی گئی تھی۔وہ پھے کہنا جا ہی تھی لیان - レッシーというからというか ومع ريكارة روم يل جاؤ - كره فبر 24 .... وبال تقلين ب- جاكراس ے طواور بے اگر ہوجاؤ۔ تمہارا کام ہو کیا۔" " میں ابھی تھوڑی دریمیں آتا ہوں۔ سب سے بردا منله حل کر لوں۔ الله نے مهر يائى كروى ہے۔" توريز بابر لكا اور يو چيتا يو چيتا ريكارؤ روم ش كيا- رشيده اب جي وين رشده نے جس سے اسے دیکھا۔ وہ کی وضاحت کی اُمید کررہی تھی او というというというととうないというというという -5-t-2-2-45 ريارة روم يس تقلين اے ديمجة بي كفرا موكيا-" متم انتظار كرو .... ين الجي آتا مول ـ " نوريز في كبا اورى اليم اوصاح "آپاوريزماب بالانام "؟" کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رشیدہ وہیں کھڑی اے دیکھتی رہی۔ زندگی میں میکی بار کی نے توریز کواس طرح مخاطب کیا تھا۔ وہ گڑیوا گیا۔ توریز نے دروازے پر دستک دی۔ اجازت ملنے پر وہ دروازہ کول کو

تفلین نے ایک فارم اس کی طرف بوحایا۔ "من سے کارروائی مل کروی ہے۔ نبر 17 ہے۔ جب بھی باؤی لینی ہو،

"Manson will " كريم " فوريد كي اور فارم لي كرجلدى عكر عدى كال الا ووول على ها كاشرادا كرد بالحاكدات مدت كا با بندنيس كيا كيا- ورندمستار بو

" كون جانے صاحب كب آئي ....؟" باہر نگلتے ہوئے اتی دیر کے بعد پہلی باراے چھوٹی لی لی کا خیال آیا۔ "الشكر عده فيريت عدول-"اس عدل عدماتكي-

رشیدہ گائن کے آپیش روم کے باہر کھڑی تھی۔وہ بی بی صاحب کے لئے سرایا

وروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئی۔اس کے انداز میں تھکن تھی۔لیکن ہوتوں پر

امارک ہو !"ای نے کیا۔

چلایا۔اس نے بریکیڈیر صاحب کا کارڈی ایم اوصاحب کی طرف برحایا۔ ى ايم اونے كاروليا اور ميزير كوديا-

du Novels " تمہاری بی وجدے میں اتنے سورے آیا ہوں۔" انہوں نے مسرا

"بريكيدْ ئيرصاحب كاحكم توين نال نبين سكتا تحا- اجها منا والجحيد ومين تهارانيس .....مرحومه كانام يوچه ربا بول-" نوريز كونور بانو كانام معلوم تحاليكن بهجى زبان يرتبيس لايا تحاساس في محمد

ى ايم اونے ريسيورا فاكرايك نبر طايا۔ رابط ملنے پروہ بولے۔ "مرده خانے میں ایک ڈیڈ باڈی ہے ... نور بانو نام ... ؟" بجروه دومري طرف كي بات سنة رب، جوخاص تفصيل محى-"اے سیس رکھنا ہے ۔۔۔ مرحومہ کے شوہر کے آنے تک ۔۔۔ فی الوقت ای كاوارث بياوريز ب- من احتمارك ياس بينج ربابون-"اثبول في ريسورك

Courtesy www.pdfbooksfree.pk الوريز سے كہا تھا كد ويوں كى طرف سے قار شرك \_ اب اكر وہاں خرورت يوى ال ال نے جا کرآ بہ کوجنجوڑ ڈالا۔ آبيات كاورد وو في كالحراكم ماته والحمل فافي على ای وقت ار جند کو کرے یں لایا گیا اور اسر یج سے بیڈ پر منقل کیا گیا۔ اس كے چرے كى بطاعث اور سائول كى تا بموارى و كي كروه اور يريشان موكى-"الله الى لاما - كوزىد كى و ع-"وه ول يمل كو كرال الى -واکن کی محرانی میں ارجمند کو آمسیجن اور خون کی بوتل لگائی گئی۔ ڈاکٹر نے المعاق على الله المعالى المعاق العالى الكانى-" محراد مت الله عدما كرو فيك موجاكي كي يد ا" مجروه - STIL SE GYALLING "بياد التهاري الس كاييا إ" المعلاقة إلا المعلالة المعادة المعادة المعادة " الي الله العام أو دويم ب كو الله عند ومرى زى اور صفائی کرنے والی عورت کی طرف اشارہ کیا۔

وشده نے بتال دو بے كا بلو كولا اور سورو يكا نوث ال كى طرف

"يوتهاراانعام....!" " پیرس !" "تین کویقین سین آر ہاتھا۔ "بالساركالوسا" رّ نے تو لیے بی لیٹا ہوا وُ حلا وُ حلایا بچداس کی طرف بوحایا۔ رشیدہ نے ال كاليمره ويكها\_

"بيثا ہوا ہے....!" "الله كاشر بسيا"اس فيول كي كراني حكيا-" بج برطرح سے محت مند ب- ذراور بعداس کے ماموں کو بدالین كے كان مى اذان دينے كے لئے۔" "اور لی بی صاحب کیسی میں ""رشیدہ نے ہو جھا۔ "وواجمی خطرے سے باہر ہیں ہیں۔" "ليكن -آپ نے كها تھا كه آپ يبلے زيد كى فكركريں كى کے لیجے میں ہلکی می شکایت تھی۔ "وى كيا ب ہم نے ... اگر ذراى بھى دير جو جاتى تو يحدمر جاتا تہاری لی لی صاحبے لئے خطرہ اور بڑھ جاتا۔" "وه تُعيك تو عوجا عمل كي نا يه "؟" "ابھی وہ خطرے سے باہر تو نہیں ہیں لیکن اللہ سے امید ہے کہ وہ ﷺ جا میں گ- خون بہت ضائع ہوا ہے۔ ہمیں ان کوخوان دینا ہوگا۔ تم کا وُنز پر جا کر ہے ج دو۔" ہے کبہ کر ڈاکٹر آ کے بڑھائی۔

ار جند کی پریشانی میں رشیدہ عے کی خوشی بھی بھول گئے۔ وہ کاؤنٹر کی طرف كنى-اى وقت اے اذان كى آواز سانى دى-

"خوش نفیب بچدے "اس نے دل میں سوطا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ توریز اے کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ بچھ ٹی کہ وہ اس وقت دوسرى فكريس لكا موكا\_

کاؤ نشر پراس نے لی فی صاحبہ کا نام بتایا۔ ظرک نے کہا کہ بین برار روے جمع كرانے بيں۔اس نے بيكم صاحبه كابيك كھول كرنوث نكالے اور كئے۔ وہ 2200 رویے تھے۔ ایک کھاتی فکر مندی کے بعداے اپنے میے یاد آئے۔اس نے دویے کا لیو کھول کرنوٹ اکا لے اور تین ہزار کی رقم بوری کرے کلرک کی طرف براحادی۔ کارک نے رسیدا ہے دی۔ وہ اس نے بیکم صاحبہ کے بیک میں ڈال دی۔

ال يرده پريشان محى۔اس كے ياس صرف دوسويس رويے تھے۔اس ف

عشق كالمين (المسيام) "كراى عى إلى صابركا كيادوش تحاكدود يبال اس عال مين، بيارو مددگار بری ایس ایس ایس ایس کواور کوان کی محب کرنے والی ساس کواور تمام لوکوں کو بہاں وو ع بے تھا۔ ان کے ذمہ داری کے کاغذ بران کے شو ہر کو و سخط كرفي جائيس تق مروه و يخذان كي فوكرف ان كاجائى بن كر كا - كيما اندجر "5 SS 17 118 5 128 4

الوريان ي التالك الله الله وعالم كرت مول كال كا الكاركر ترا عول كالوريد آيا بي قواس ككان من او ان وي والا كوفي عيس-ال كرياب كوكيا ارمان عولا اس كے كان ش اذان وينے كا .... اس كى دادى نے موما اولا کردواے می وے کی اے شد چنائے کی۔ لیکن وہ سب بے فر میں کہ 一いころりのからととしていことはことと

"جوالله في مرضى "الل في مرافعا كرجيت كود يكما اور يوى اداى أ

مراے خیال آیا۔ وولا سراس نقصان میں تھی۔اس کا توبیہ ساراوقت ہی ب الارتوا يم عاجر التي ال بي المحمم بحل كاراز قا، وويس ربا اورداز جي راز سی ریا تو دار داری کا انعام کیا ....؟ اور فی فی صاحبے نے تو بہت پہلے اے بتا دیا و کراس کا جو معاملہ بھی جگم صاحبہ کے ساتھ ہے، اس سے ان کا کوئی تعلق میں۔ وہ چھٹ بولنا پیندئیں کرتی اور کے بولنے ہے ذرلی بھی میں۔ پھرات و امین ہاتھوں 182 6436

" السابع كي اور يهل يح كي خوشى بهت يرسى مولى ب- اس كا تو نعام ہوتا ہے۔ لیکن موت کے گھر میں خوشی گئی ہی بری ہو ..... افعام کا خیال او کسی کو

مراے خیال آیا کہ وہ تو اپنی جمع ہوئی بھی انا چکی ہے۔ وہ تو دونوں ہاتھ خالی ارى ال كرے اللے كى - اس كى خدمت كولو كوئى سرا ب بھى تيس اور اكروه

ز چکی کراتے ہوئے اس کی عمر گزری تھی۔ نگر اتنا خوب صورت بچہاس بهلے نبیں دیکھا تھا۔ گائی رنگت، ترشا ہوا ناک نقشہ، بدی بدی آنگھیں اور کشادہ او روش ببشاني - وه تو جو بهوني في صاحبه جيسا تفا-

'' اجھا ہوا بیکم صاحبہ چل کئیں۔جس جھوٹ کے لئے انہوں نے اتنا بروا حال بچهایا تھا، وہ تو اس بے کی جبلی جملک دیکھ کر ہی کھل جاتا۔۔۔ کیکن نہیں۔۔! وہ اس کے لئے بھی کوئی ترکیب ریکتیں۔وہ اس میں بھی اپنی بڑائی اور بھلائی کا کوئی پہلوٹا

"مرت والول ك باركيس الي يس موجد" الى كاندر ك نے اے نوکا۔ وہ جمری کے کردہ تی۔

اس نے بچے کی چیٹانی چوی اور بری زی سے اے بید کے برابر رہ پنگھوڑے میں لٹا دیا۔ یج کے لئے شہد اور تھٹی کی ذمہ داری بھی اے پولوی کری ہوگی۔اس نے سوجا مگر پہلے تو اذان کی فکر ہے۔

وه پير لاني ميس تي - مر نوريز اب بھي وہاں نيس تفايدان في ايك ليحالا موجا كدئى سے بھى كهدوے ميچ كے كان ميں اذان دينے كے لئے۔ مرفورا بى ال نے اس خیال کو جھنگ دیا۔ اس بچے کے کان میں کسی ایرے غیرے سے توافان کھی

وہ وہیں بیٹھ کی اور ان واقعات کے بارے میں سوچے گی-" كيسى عجيب بات ب يسيج كتن مي والاوك بي بيد مجرارا خاتدان ہے مگر بیبال پردیس میں ہیں اور اس حال میں کہ کوئی یو چھنے والا بھی نہیں۔ بیکم صاحبہ الله كوپياري ہوكئيں اور كوئي انتين رونے والا بھي نہيں .... اور پيليبي موت ہے كہ جي آرزو کے لئے انہوں نے است بڑے جبوث کورے ....؟ وہ آرزو بھی پوری میں

-じらりんりゅう

" یہ ب جھوٹ کا انجام ...! اور بیاتو ونیا ہے.... اللہ کے ہاں کی اللہ

21 Courtesy www.pdfbooksfree.pk

"كياسايري ب-"اس فرزپ كرسوچا"اف اليم اس كوافظار كيم كراؤس """

آب اب با كى دو أن تى - دوات و بين رہ كا كيم كر چر بابر نكل آئىاس بار فوريز اے نظر آكيا - دوايك دار ڈيوائے كے ساتھ كھڑ اتھا"نوريز افوريز الآريد وائي دار ديوائے كارا-

الله كاشر به بيا الوريز في كبار بعر جلدى بولا-الله كاشر ب الأفريت بين نا الله كالموريز في كبار بعر جلدى بولا-البعونى بى لي قريت بين نا الله بين " "بال المراجى بوش بين مين بين بين " "وو محكيك تو بو جائين كى نا يلي بين " "الله في المراجى خطره المانيين بين "

> "اچها!!برے ساتھ چلو...!" "كهال!!!

" کرے ی لی لی صادے "

کے گی بھی کہ اس نے اپنے پھے بھی خرچ کر دیئے ہیں تو کون یقین کر آگی۔ پر۔ ؟ بے شک پھے تو شاید وہ اے دے دیں ۔ لیکن یکی سجھیں گے کہ پھے تھے۔ کے لئے اس نے جھوٹ یولا ہے۔

"نيس ""اس نے فصلہ کیا۔

"میں میہ بات کی ہے کہوں گی ہی نہیں ۔۔۔!" اس پرا سے خود بی جرمیہ ہوئی۔ چیے کے معاطم میں وہ عزت اور ذات کی پر واو کبھی نہیں کرتی تھی۔ ہے ۔۔۔ قال کی ضرورت تھی۔ اس کے لئے وہ خود کو اور اپنے بچوں کو بیچنے کے سوا پہلے بھی کر سی تھی۔ اور میہ تو اس کا اپنا پیسہ تھا۔ جائز اور حق حلال کا۔ پھر میہ ہے پر وائی ۔۔۔۔ میں سی سی کیسی

ایک کمح کواس کا وجود نقصان کے احساس سے بجر گیا۔ ''اتنا وقت ہے کار ہوا۔ ہاتھ کچے بھی نہیں آیا۔ اپنی زمین چیز والے کا خرا بھی دھرا رو گیا۔'' لیکن بس وو ایک لمحے کی بات تھی۔ اگلے ہی کمے اس کا سار اس دھل گیا۔اندر سکون سا مجر گیا۔

المول المراجع المراجع الله الله من ال

وہ بِفَكْر، بِغُم ہوگئ ۔ مگراہ جیرت ہوئی۔ اسے تھوڑے ہے ہو سے میں وہ اتنا بدل گئ ہے ۔۔۔؟ جواب سامنے ہی تھا۔ وہ بی بی صاحبہ سے بہت مت ہوئی ہے۔ ان کی ہاتوں ہے اس نے بہت چھے کیما ہے۔

ایک وارڈ بوائے کی آواز نے اے چونکا دیا۔ اس نے ادھر ادھر ویکھا۔ تور اب بھی نظر نہیں آیا۔ وہ بی بی صاحبہ کے مرے کی طرف لیکی۔

نی بی سادہ نے چہرے کی پیلا ہٹ کم ہوئی تھی۔ اے پچھ اطمینان یا ہوا۔ پھر بی بی صاحبہ کی پلکیس کرزیں۔ آنکھیس تھوڑی سی تھلیس اور ہونٹ کرزے۔ آواز بہت کمزورتھی۔ اس نے کان قریب لے جا کرسا۔

وہ آئی ۔۔۔ آئی بکارر بی تھیں۔ان کی آنکھوں میں خالی پن تھا۔ پہلی باراس کی آنکھوں میں آنوآئے۔ بیٹم صاحبہ کے لئے نہیں، بی بی سام

Courtesy www.pdfbooksfree.pk وره جاتی ۔ اے یقین تیس تھا کہ اس وقت ار جند سوری ہوگی۔ وہ الیا وقت کیس تھا الله اس عمل پريشاني كي كوفي بات فيس محل و و نور بانو كي فطرت مجمتا تها۔ اس كي المسل ميل موني مح كدار جمند اس كى بات ند مواور بات موتى مجى تو بهت مختر اس ایک دن کے سوایٹ فوریانو چیک آپ کے لئے اسپتال کی ہوئی تھی۔ اس دن ال كي الرجمع المصلى يات وفي كي-التذارية الى اس ارجمند كى الرف سينين، نور بانوكى طرف سي محى - بلك آیک خیال اے بیائی آیا کے دریانو کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی ہوگی۔ آواز، لجید ال کی کوائی دے رہا تھا اور ارجمعدے اس نے اس لئے بات نہیں کرائی ہوگی کہ کہیں ووال کی طبعت کی فرانی کے بارے میں ندیتا وے۔اے ڈر ہوگا کہ یہ س کروہ اس گرمت بول كرايت آباددورا أ ع كا-

ال خال نے اے اور پیشان کردیا۔ "ان كا تو مطلب م كه طبعت زياده يى خراب بهوگى-" "بيمنت والى تماقت ١٩٠٠ ووجهنجا كيا-

المان المراجك كى بحلاات كى المجان تخواه تخواه الى كے بيروں ميں زنجير وال دی۔ اب وہ مہاں میفر کر ایثان ہونے کے سوا کچے بھی نہیں کرسکتا۔

ال نے است آباد کا تبر ملایا۔ دوسری طرف تھٹی نیج رہی تھی لیکن فون ریسیونیس کیا

وه بار بار کوشش کرتا ریا میکن فون ریسیونیس موسکات الدك يريشاني اور برهاني-

اليے اس كے لئے سكون كى ايك بى صورت محى عشاء كى نماز وہ يڑھ چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور قضائے حاجات کے لئے دونفل پڑھ کر اللہ ہے نور بانواورار جمند کے لئے عاقب کی دعا کی۔ پھروہ قرآن یاک پڑھنے بیٹھ گیا۔ بارہ بچے کے قریب و سوئے کے لئے لیٹا تو پریشانی بڑی مدیک متم ہوچل كا - بلدول شي الك خوش اميدي با كالحي-

المورول كروارد يل ين الورير الروالي ''شیں !! جاراا لگ کرہ ہے۔ وہاں کی کوٹیس روکا جاتا۔'' "يريش كون ميراوبال كياكام ?" " نيچ كے كان شي اذان ديني ہے۔ تا كديس اے افطار كراؤں \_" دومین از ان دول گا…؟" رشیدہ نے تشویش سے اے دیکھا۔ دو تعهمیں اذان دین نبیس آتی .... ؟'' "اے دماغ تھیک ہے تہارا۔ ؟" توریز برہم ہوگیا۔ "ان عن الألك معجد من مين الالان وينا تفا" "او چر پريشان كول موئ تھے ؟" "مين .....اورصاحب كي يح كان ين اذان "يهال اوركون ب ؟"رشيده في كها اور پر كراني-"اورتم تواس كے ماماتی ہو\_" نوريز نے الجھن جري نظروں سے اے ديکھا- Movels الله ودتم نے بی بی صاحبہ کا بھائی بن کر ذمہ داری کے کاغذیر و سخط کے فے 

نوریز کی مسکراہت اس کی آعجوں تک محدود رہی۔ وہ رشیدہ کے ساتھ ا

عبدالحق مطهئن تفاكداس نے ورست فيصله كيا ہے۔ ج يرجانے والوں ك نام بجوا دیئے گئے تھے۔لیکن وہ ایبٹ آباد کی طرف سے فکرمند تھا۔فون پرنور بانو کی آواز اوراس کا لبجہ نارل نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا لگنا تھا کہ وہ اذبیت میں ہے اور اے چھیانے کی کوشش کررہی ہے۔اوراس نے ارجمندے بھی اس کی بات نبیس کرائی تھی۔ اس نے کہا تھا کدار جمند کی طبیعت تھیک نہیں ہاور وہ سور ہی ہے۔ عبدالحق کے لئے وہ فون کال خلش بن گئے۔ وہ جتنا غور کرتا ، اس کی پریشانہ

Courtesy www.pdfbooksfree رشده ال عرب بلي ي-"السالي بيت كزوري في في صاحب إيولين فيس ا" "على كيال بول - ؟" "ا بدال على "" - とりとうしいいいは "عيب بنادول كي آب كو ..... آب بولين نبيل .....!" رشيده في كبا-ارداد الما المات مركومي جبي وي-" يكم سائي كالجيعت بهت خراب موكى تقى \_ آب في الن كى جي من كران "leuT & ..... 2" رشده في فيل كياكرا بحى الصب بكه بنانا مناب تيس اس في كيا-الله وه الله البحال على بيل مان كا آپريش مواب "آب كومبارك مو .... بينا مواب ....!" رشيده في كبا ليكن يد كت اوے اے احدال اوا کہ لی لی صاحب کی تو سوال کرتے کرتے ہی آ تکھیں بند ہوگئ

ميل-دوال كاجواب بيس من سكي تيس-

اس فے اطمینان کی سائس لی۔ یہ ہوش میں آنا اچھی علامت تھی۔ اب وہ -レーショントレーショ

رات کوآ پیش کرنے والی ڈاکٹر آئی تو اس نے اس بات کی تقدیق کردی۔ "مارك موسد!"اس فرشده ع كما-"اب يدخطرے الله آئی بن- كزورى بہت نے، وه كھائے بينے سے "كون جانے بيسب خوش خبوى كا بيش خيمه ہو ....؟ نور بانو استال يم اورار جمنداس کے ساتھ ۔۔۔ ایے میں فون کون ریسوکرے گا۔۔ کوئی گھریں ہوگا

نيئرتوا فرأ آئي ليكن وه كوني الحجى اور پرسكون نينوتيس تحي\_ ا گلے روز ہفتہ تھا۔ دن مجروہ آفس میں سوچرا اور الجنتار ہا۔ اس نے فیط كه كحرجا كر پھرا يب آباد فون كرے گا۔ اور اگر اس بار فون ريسيونيس ہوا تو منے یا بندی بھول بھال کرا بیٹ آبادنکل جائے گا۔

اس نے ایر لائن کے دفتر فیان کیا۔ رات کی فاد ت میں تو جگہ نیس فی الید منع وس بح كى فلائك مين أس في سيث ريز وركرالى-سوا كه ضرورت نه عوا رات کوبی سیٹ کینسل کراوے گا۔

الجھن اور پریشانی کی وجہ سے وہ کام پوری طرح نبیرہ نمنا کا تھا اور کھنے کی مالے بہت فرائے۔ ہم آپ کواسپتال لے آئے۔" أدهورا چھوڑ كر كھر جانے كاوہ قائل نبيل قعا-اس كئے دفتر ميں زيادہ دير تك ر كنا يوال کھر پینچ کراس نے عشاء کی نماز پڑھی اور اللہ ہے بہت وعا کی۔ کھانا ال ے فیک طرح سے کھایا تھیں گیا۔ ول پریشان تھا۔ یہ خیال رہ رہ کرمتا رہا تھا کہ ہونے والا ہے۔خاصی دیر تک تو وہ نون کے قریب جانے گی ہمت بھی نہ کر سکا۔

لیکن بالآخراس نے ریسیورا تھایا اور ایب آباد کا تمبر ملایا۔ چھیل راے ا طرح رات کی طرح تھنی بھتی ری ۔ لیکن فون ریسیونیس کیا گیا۔ بین اس کمجے جب ا مايوس موكرفون ركفته والاتفا كدكال ريسيوكر لي كل-

چند لحول کے لئے تو اس کا ول جیسے دھڑ کنا جول گیا۔ اس کی چھے بھے ع نہیں آیا۔اے کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ کچھ وہ آواز بھی بہت کزور اور نقابت زدوی

اوروه ارجمند کی آواز تھی۔

شام کوار جند کو ہوش آگیا۔اس نے دیکھا،سامنے رشیدہ جیمنی تھی۔ " يرسد يرب كيا ب ٢٠٠٠ اس في جد كمزور آوازيل يو جها-

Courtesy www.pdfbooksfree.pk المناس المبيل مي المرتبيدة في المسور في المرف الماره كيا-اتی در میں ارجندنے آئکھیں کھول دیں۔ الرجيد في السور على طرف و يكما- پير يولى-"بینا مبارک ہوسز عبدالحق ....!"اس نے مکراتے ہوئے کیا۔ "ا ع و آلي كي إلى بونا جائي الله عالم الله ارجمند کی آنکھوں میں چیک ی الجری کین وہ کچھے یو کی نہیں۔ "ا يتال يس يركي بوعليّ ع في في صاحب "" ڈاکٹرنے نری سے کہا کہ وہ ارجمند کے لئے پکھ لائے۔ زن کومعلوم ز "ايما الحيد كماؤلوزرا!" اليوباك ربا قا- رشيده نے پاکسوڑے سے تكال كرا سے ارجمند كے پہلو كيالانا ب ؟ وه ايك برك اور كرك بيا لي بن يخني لي رآئي - پر او ارجمند كے بیڈ كاس بانداونجا كيا۔ "من الله كربين "ارجندن كمات بوع كها-ارجندئے بری عبت سے بچے کو ویکھا اور لرزتے ہاتھ سے اسے چھوا۔ " برگر نبیں ...! آپ کا بہت برا آپیش ہوا ہے۔اللہ نے آپ کورو "دياش آممارك يخ فرالحق ""اس فيم كُوثى مين كها-زندكى دى ب- تلن دن تك تو آپ خود بينے كى كوشش جى نہ يہے كا من "الله كاعر اكداس في تهيين زعد كي دي .....!" ي تفري اولى المحول \_ مال كود كيور باتحاجيے فورے اس كى بات من ربا ک وجے آپ کواحمال نہیں ہے۔" ار جمند نے رشیدہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ پھے کہنا جا ای تھی لے رشدہ نے اس کی بات مجھ لی۔ و عليس ميرى بالتي يادين نا مني المحي محولنا نيس انيس الله ع "واكثر صاحب إنبين جمعنى كب لي كالمع "الى التي والمعيدة العادل الديران إلى بد مرى كى ا د كى بريات يادركنا \_ وي يل مهيل ياد بحى دلا فى رمول كى -" ودكم ازكم تين دن أنيس يهال اور ربتا جا بيا الم تين دن أنيس يهال اور ربتا جا بيا الم المان "لیکن ان کا گھر جانا ضروری ہے۔" سائير وياتية وكيا \_\_ ذاكم كے چرے يرايك لمح كوتكدر ساجملكا ليكن پجروه مكرادي-"ال على ملك كب باتيل كى مول كى انبول في سيد اوروه خما بجدكيا " أكر كحريران كاخيال ركها جائي توكل مِن أنبين وْس جارج كردول و "S. JE 10 018 "جمآپ کی بدایات پر پوری طرح عل کریں گے۔" رشدہ نے کہا۔ ارجند کھ در تک عے سے بوئی باتیں کرتی رہی۔رشدہ کھ دور بث عی ڈاکٹرنے اے تفصیلی ہدایات دیں۔ پھروہ ارجمند کی طرف مڑی۔ -はりんなごろんり "آپ بھی ان سب باتوں کا خیال رکھنے گا۔" یہ کہہ کروہ چلی گئی۔ رشدہ کی اپنی آ تکھیں بھی جل رہی تھیں۔اجا مک اے خیال آیا کہ وہ کب يخى فى كرار جنديس كجو جان آئى۔ زى كے جانے كے بعداس نے رہے ے بیں موئی ہے۔ کرے میں ایک اور بیڈ بھی تھا۔ وہ ای پر لیٹ گئی۔ "فيالي ساحية خيال ركحنا .... جاكن رجناء"اس في آبيد كما-"اور نيد آن كي تو يحي دياديا" "ج الي كيال جا "

Courtesy www.pdfbooksfree.pk

معنی کاشین الدیگر)

البولینس جی رشیدہ نے گوگود ش کے ارجندے ساتھ ہی بیٹی ۔ اسریکر

البولینس جی رشیدہ نے گوگود ش کے ارجندے ساتھ ہی بیٹی ۔ اسریکر

کاریعے تا اے گھر جی لے جایا گیا اور بیڈ پر منطق کردیا گیا۔

ارجند نے سکون کی سائس لی۔ اسپتال والی بے سکونی ؤور ہو گئی تھی۔

رشیدہ نے تورید کو ارجند کے لئے اور بیچ کے لئے ضرور تھی چیزی لانے

رشیدہ نے تورید کو ارجند کے لئے اور بیچ کے لئے ضرور تھی گئر سندنیس تھی۔

بیجے دیا۔ بیجان کے پاس کافی تھے۔ اب اس طرف ہے وہ بالکل فکر سندنیس تھی۔

しいしていることの

اب ہی بین آپ لی بی صاحبہ ....!"

"بہتر یوں ابسی کروری بہت ہے۔" ارجمند نے کہا۔
"واکٹر کر ری تھی کے چدرہ وان شل بہتر ہو جاؤں گی شی ..... استخداد است کے بیداد میں بہتر ہو جاؤں گی شی ..... استخداد است بھروں ہے۔"

رشیدہ سطرائی۔ ''اس کی قلر نے کر میں کر وری تو آپ کی اللہ نے جایا۔ تیمن ون میر

الرور كا باكر كا كالا المانا بانا ب المانا بانا ب المانا بانا ب

اس فروری یزی منگوالی بین بی نے ..... ایک ایس چیزی بناؤں گ آپ کے لئے گروری ورک اورک بھاک جائے گی۔" ارجمعہ نے تظریم ی نظروں سے اسے ویکھا۔

"بب عريد الم في بهت خيال ركها بميرا ....!" كرا يكو خيال

ارجمند نے سوچا۔ اس کے باوجود رقم تو ہونی چاہے۔ اس نے رشیدہ سے چیک بک لکوائی اور ایک بڑارروپ کا چیک لکھ کر رشیدہ کو دیا۔

چروه بحی بده بوكرسوكی\_

多多多

میج اٹھتے ہی رشیدہ نے آبیہ کو گھر بھیج دیا۔ تا کہ وہ گھر کی صفائی کر کب سے گھر بند پڑا ہے۔اب پہلی باراسے یادآ یا کہ گھر تو کھلا پڑا ہوگا۔ آبیہ نے تھا کہانییں تالا ہی نہیں ملاتھا۔

اے نوریز کا خیال آیا۔

"تم آبيد وگرلے جاؤ .....! کچودر بعد ہم بھی پڑتے جا يُں گے۔ میں موں کہ بی بھی پڑتے جا يُں گے۔ میں موں کہ بی بی مصاحبہ کو گر ساف ستھرا ہو۔"
"" مربی بی صاحبہ کو گرلے جانا ....."

"اس وقت وه تهماري گاري مين مين جاسكتين استال کاري بين آن

المجا المجان ال

ار جند سوکر آتھی تو اے ناشتہ کرایا گیا۔ پھرڈا کٹر آئی۔اس نے اس کا تفص معائے کیا۔ بچے کو دیکھا۔اس کی طرف ہے وہ مطلبی تھی۔

" میں بھی کہوں گی کہ سے تمن دن اور پہاں رہتیں تو بہتر ہوتا۔" اس نے کہا، "بہر حال ..... میری باتوں برعمل کرنا۔"

وس چارج کرنے کی تحریری اجازت کے بعد واکثر رفعت ہوگئے۔ ارجد کے لئے اسر پچر لایا گیا۔ رشیدہ کاؤنٹر پرگئی۔ وہاں بل کی رقم اداکرنے کے بعدا۔ 560 رویے واپس کر دیے گئے۔

Courtesy www.pdfbooksfree.pk مشق كاشين (ديسة بم) "نوريز آئے تواہ بيک بھيج دينا پيے نگلوانے کے لئے !" " ダニレースかとい رشيده چلي كئ - ارجمند كي التحصيل مجر بند مون لكيس-ريدوني على ي " آلي كواب عك على فينين ويكما وه كبال بين الجندن اي پھررشیدہ کی آمدنے ہی اے چونکایا۔ اس نے آتکھیں کھولیں۔ '' پیکھانا ہے آپ کو ....!'' رشیدہ کے ہاتھ میں ایک قاب بھی جس میں بھی تھا۔ وہ اس نے میز پر رکھی، پھر ار جمند کے کرد تکے لگائے اور سہارا دے کہ ارجع كوفريا في دو ارده في في إد آئي جواس دات ال نے فاقى - ف العلامة العلامة العلامة العلامة العلامة على العراسة على العرائة على العراقة "ول نيس جاه رباع كحوكمان كو" ارجمند فكبا ی۔اں کے بعدای کا تھا بیتال میں ای علی تی۔ '' یہ ضروری ہے آپ کے لئے ....!'' رشیدہ نے کہا اور سیمج سے ا " - 2 500 500 - 1" وہ جو پچھ بھی تھا، بہت لذیذ تھا۔ ارجمند نے رغبت سے کھایا اورا کھی ارجند المعين بذكر ليس رشده فور عال كے جرے كود كھ راك کھایا اوراہے اینے اندر طاقت کا احساس ہونے لگا۔ مريدا كمول كريه الوكات على ال "يے کيا ....؟"اس نے يوچھا۔ - CHOIR TURN "بهت فاص يز ب الرشده في جات موع كما چتر کمی بعدار جند نے آنکھیں کولیں۔ ایک کھنے افکارشیدہ نے اے شربت کا ایک گاس دیا۔ المال في العام كاوسوكيا تحاسب؟"ال في يوجاءال كى "باغرے ساراورو سے کالے" شربت خاصاً بدمزہ تھا۔ لیکن اب ارجمند رشیدہ کے تجربے اور بجھ اوج رشده كوفوف آن لكارا عاليالكا كدار جمندن مب بكرجان لياب-قائل موتى مى اس قاشر بت يى ليا-"خداك لي بي صاحب "" إلى في كرار ات موع كيا-نوریز بینک سے پیے لے آیا تھا۔ وہ رشدہ نے ارجند کے عے کے "آپائی طبیعت اور خراب نه کریں۔" " مجھے کچینیں ہوگا انشاء اللہ ۔۔!"اس بارار جمند کے لیج میں پڑاؤ تھا۔ اور واقعی ..... دو پہر تک رشیدہ کی تواضع نے ارجمند کو ایسی توانائی دی "عيى في م يو يو چما ب وه بتاؤ ....!" اے جرت ہونے لی۔اس سے پہلے اے اپنا دماغ س محسوس ہور ہا تھا۔ مراب "اس كا آپ كيالعلق .....؟ آپ كول يو چور بى يى ... وه روش عوكيا-"مع كبدرى وول - مجه يتاؤ --!"ارجند نيخت ليم مل كبا-اے احمال ہوا کداے رشیدہ ے بہت کھے ہو چھنا ہے۔ " کول في في صاحب العام تويس بيكم صاحب عي لول كي-آب في "يهال مرع ياس بيفو ....!"اس في رشده ع كها-الك بار جمي والنا فنا المسكر مرس اور يمكم صاحب ك معاطع س آب كا كوئي تعلق رشدہ بیڈے یاس نے بی بینے گی۔

" پيراايتال اورنوريز يكي " ارجند کی گری سوچ میں ڈوب گئے۔اس کی آگلیس ڈیڈبار ہی تھی۔ پھراس

ئے مجرائی ہوئی آواز عی کیا۔

"يديدة مرى آلى ى كا ب- الله في الله عرى وكا ين وال ويا-اى كا رازلا اب محل د گفتا ہے۔ قیت مہیں پہلے سے زیادہ ہی ملے گی۔"

しんっこしてはこれに

"يكاكدرى يى لى فاصلب"

" كيام جي وك يل افي آني كوان كي موت كي بعدر سواكرول كي ....؟ ب كى نظروں يمل كراؤل كى - ؟ نيس رشيده -! تم اب بھى آيى كى يابند

اور حميس انعام يحى في ا

المنت لي إلى ساب الآكوالله في آزاد كروياراب آب اين ساته فالري الريادية في الماتحة محقم موكار مال كي موت موت يجد بن مال

المالك الوادية من الله

الما المعامل عام المراجعة في كرا تحديد ووال عبي يراهم موكا ميس 

"عل آپ كا ساتھ أيس وے علق -"رشده نے برى مفيوطى سے كہا-البھی آپ کو میری شرورت ہے۔ ورند میں ای وقت بہاں سے چلی جاتی۔ آپ میں طاقت آجائے۔۔۔۔اور آپ کے گھر والے آجا ئیں تو میں فور آہی چلی

ارجمندنے اے کڑی نظروں سے دیکھا۔ \* میں تہیں مند ماتلی قیت دول کی اور تم تو اس کے لئے تیار تھیں ....؟ " "اب جھے خود پرشرم آئی ہے۔ جھے آپ سے بکھ بھی نہیں لینا۔" ارجمندتواے لا چی مورت کی حیثیت سے بی جانی تھی۔اس نے سمجھا کہ وہ

نہیں ۔۔۔ آپ کے لئے میں بس توکرانی موں ۔۔۔ تو بس آپ جھے اپی خدمے

"اس وقت كى بات اور تقى من في ضرورت كے تحت تم سے تحق سے ك كلى - تم مجع بتاؤ ! آلى في تم ع كياوعده كيا تها ؟" "خِدا کے لئے ....! آپ نہ پوچیس کی کی صاحب....! وہ تو میری ا صادبه کی بات می ۔"

" تو كيايل ان پر يوجه رہے دون ....؟" ار جند كالبحه كچه عجب ساق "میں بہن ہوں ان کی .... بنوں سے بڑھ کر مجھے جایا ہے

> رشده نفورے اے دیکھا۔ "لوكياآپ محكيل "؟" ارجندنے اثبات می سر بلایا۔

"بہمی تو کہدری ہوں کداب ان کا معاملہ میرا معاملہ ہے۔" رشدہ نے پریشان ہوکراہے دیکھا۔

"مِي آپ کوئيس بتا ربي تھي كه آپ کونقصان نه ہو ... لي لي صف

" مكر ميس في جان ليا نا ..... اورتم فكرنه كرو ... مجمع بي فيس مولا في عظم كرما من م المكانا أنا عبد الم بناؤ الله الله رشدہ نے ایک مری سائس لی۔

"وه بات تواب محتم موكئ بي بي صاحبه....!" " کے ختم ہوگی ۔۔۔؟"

"انعام كيا جي ....! وه توراز چھانے كي قيت تھي تي في صاحب "تواب كيا ہوگيا....؟"ار جندنے بخت کيج مين كہا-"اب راز بي نيس ..... تو قيت كيي .....؟ آپ كا يجداب آپ

ب سيم صاحبراي فين .... اورب كومعلوم ب كديدآب كا يحدب

ا پی قیت برحواری ہے۔ مراس وقت دو بلک میل ہونے کے لئے جی تاری "منه ما كلى قيت كي يح يحى موعتى بي الحي بزار ول بزار تي رشیدہ نے جبرت سے اسے دیکھا۔ وہ دیکھ چکی تھی کداس کم عمراز کی کواند 一いととしているい برانی دی ہے۔ لیکن وہ آتی بڑی ہے، بیدوہ سوچ بھی ٹیس عتی تھی۔ " میں آپ سے پکھ لول کی جیس کھی بھی میری شرط "اتنی بوی قربانی ؟ عمر مجر کے لئے اتنا بواروگ ... ؟ اور پھر الثاام كى يرااندام الحييل وعاما يتر آپك-" منه ما تلی قیمت ادا کرنی بیب کیا ہے ؟" ارجندسون على يركى الإال عظوى ين كوئى فلكتبين رباتها-اى النااية بي ال يرفن كردي تقييره كي كواروكر ....؟ا " مجھے پیے کی ضرورت تھی۔ میں الا بی بھی تھی۔ پیے کے لئے بھی بھی ال می لیکن آپ لوگوں کے ساتھ رو کر میں بدل گئے۔ آپ کیا مجھتی ہیں۔ ؟ می سے اور کے ساتھ رو کر میں بدل گئے۔ آپ کیا مجھتی ہیں۔ ؟ می سے اور کے ساتھ رو کر میں بدل گئے۔ آپ کیا مجھتی ہیں۔ ؟ میں معلق اور کر میں بدل کئے۔ آپ کیا مجھتی ہیں۔ ؟ میں معلق کے اور کر میں بدل کئے۔ آپ کیا مجھتی ہیں۔ ؟ میں معلق کے اور کر میں بدل کئے۔ آپ کیا مجھتی ہیں۔ ؟ میں معلق کے اور کر میں بدل کئے۔ آپ کیا مجھتی ہیں۔ ؟ میں معلق کے اور کر میں بدل کئے۔ آپ کیا مجھتی ہیں۔ ؟ میں معلق کے اور کر میں بدل کئے۔ آپ کیا مجھتی ہیں۔ ؟ میں معلق کے اور کر میں بدل کئے۔ آپ کیا مجھتی ہیں۔ ؟ میں معلق کے اور کر میں بدل کئے۔ آپ کیا مجھتی ہیں۔ ؟ میں معلق کے اور کر میں بدل کئے۔ آپ کیا مجھتی ہیں۔ ؟ میں معلق کے اور کر میں بدل کئے۔ آپ کیا مجھتی ہیں۔ ؟ میں معلق کے اور کر میں بدل کئے۔ آپ کیا مجھتی ہیں۔ ؟ میں معلق کے اور کر میں بدل کئے۔ آپ کیا مجھتی ہیں۔ ؟ میں معلق کے اور کر میں بدل کر میں کر میں معلق کے اور کر میں بدل کر میں ا " و يرم ال وقت يهال ع ول جاد الم غريب جمى بواور ضرورت ے خالی ہاتھ جاؤں گی سنخواہ میں ہے جو کھیش نے بیایا تھا وہ بھی اپتال موا اور عارے یا کی اللہ کا دیا سب کھے ہے۔ می تمبارا احسان قبول نہیں کر خرج كرديا اورآب سے يكھ اول كى بھى نيس بىل يبال سے اللہ كا بجروب ال کے کر جاؤں گی۔ وہ جا ہے گاتو کہیں ہے بھی میری ضرورت پوری کروے گا۔ پھر اس وقت چلی In well doc 18. "ا تنابراانقلاب !"اس نے کہا۔ "آب محق في لي سلب الله كام كا وسرة حرام ع الله يراد " تو چرمیری حالت کی تم قلرند کرو- ابھی بیبال سے چی جاؤ ۔ اوا العالمة العالم الماس في الب كاليس جاول في على " " آپ کو اس حال میں چھوڑ کرنہیں جا سکتی۔ سب لوگ آ جا کیں "أوش تهارك باتحاكا بلح كفاؤل كي بحي تيس .....!" صاحب آجائين توجلي جاؤل كي-" اليده ولي و يحل في الله في الحالا "وى بلك ميلنك .... ؟"ارجمند في سوحا\_ الوير في اي ما تورك لين من آب كاوراى بي كم ماته "اب برراز فاش كرنے كى وهمكى دے رى ب- "وه خوشاد برأتر آئى۔ اربناجاتى بولاي '' مجھے اس راز کوراز رکھنا ہے۔ دیکھو ..... میں تبہارے سامنے ہاتھ جوڑ ری ار جمند جران رو كي\_ " يك على ع المجارا كر تمارك ع ال رشدہ نے جلدی ے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ الگ کے اور انہیں ج " برق بني كا مطلق مو يكى ب بين بهى برے إلى الله الله الله ہے۔اے على ساتھ لے چلوں كى۔" "آپ مجھ ربی میں کہ عمل راز کھول دوں گی ....؟"اس نے شرمندگی ہے

CONTROL TO THE STATE OF THE STA 37 Courtesy www.pdfbooksfree pk ارجمندسوج ميس يركني-"آپ كے بچكوش نے ببلاشد چايا ب بھى وى بات الميس القراب ير ع بحالى بواور بي ك مامول إ" آپ كے قدموں يل ربنا جائى موں۔" رشده كر كرا الى۔ ارجمندنے بوتو سوجا بھی نہیں تھا۔ توريز في احتماع كرنا جابا- وهشمتده نظر آرباتها-"الله اليه يحييى مرى كالم من آيا ب "" ارجمد في الماروك ويا-الماسي كالمديدة في من كرو حظ كادواس كا ثبوت بيداور يك "اوراس كے كان ميں اذان ....؟" وه سب كچر بحول كئي\_ عوالی ہے کرورائی کے کان عراق معے عید آدی نے اذان دی۔ میں تو حمہیں اب "فوريز نے دى ہے۔ اس نے بحائی بن كرآپ كرآ يائى 12/18/23 يما في على مجمول في -" الرے کے تو آپ چھوٹی لی بی بی بی بی ا" نوریز نے بری ارجندشرمندہ ہوگئ۔ وہ رشیدہ کے احمان سے بیخے کی بات کردی ک ب فرتھی کداس پراوراس کے بیچ پرفوکروں کے گئے احسان ہیں۔ اور ارتم مال الم مرة مرة عرب احال كيا عدي المرام ين الله عاقب كي-"اس اجازت نام كے بغيرتو وه آپ كا آپيش عى زكرتے له" ارجند پلے بی اس بات کی اہمیت مجھ چکی تھی۔ "ا اللي المركب الم " چلو ... تحیک ہے ! جمل پراحسان ہے تہارا بھی اور توریز کا جم المرويم بمالي كالمن بالأسال الدين في الماس الماسكي عاليات عن مر بلاديا-عل مہيں ساتھ لے چلول كى - كرميرى ايك شرط ب مير عثوبر مهيں يقيانا ویں گے۔اس سے انکار نہ کرنا۔ اپنی زمین چرانا، گریس کھے ہے چواہ المام عام المادراتان كردو !" " بب الن ال ال أو آب كا كبنا بن كافى ب جيونى بي بي الماني تو تہارے منے کھیتی باڑی بھی کرسکیں۔ میں تو تمہارے احسان کا صلہ دے ہی ت "-UT 2 / B. 2 2 C UK. 3 98 " سی اوالی به معلوم نه دو که به بچه میرا ب به آلی کا ب !" ارجمند رشيده خوش ہوگئ۔ الكالك الك القاردور عركبا-"فسكريد في في صاحب " " يكي اوسكتا بح فيوني في في اسب كويتا بي-" "ابتم جاؤ ....! اورنوريز كو بھيج دو....!" "رشده كوش في سجها ديا ب آبيد يكو بول كي ميس اب بس تم ذرادر بعدنور يزجهجكنا مواكر عين آيا-"آپاب کیسی ہیں چھوٹی بی بی اور کیا تھم ہے بیرے لئے "البتال ش ب جانتے ہیں۔" "الله كالشرك بسام اب ببت بهتر بول م في مجه يراور عيد ا "وبال كوني إو يصفرتونيس جائ كا احمان کیا۔" Courtesy www.pdfbooksfree.pk

معق کائیں (مدوق )

و و جر جری لے کر رو گئی۔ اگر خدا تواست اے بھی پکھ ہوجاتا تو کیا

عدم اللہ میں کے بوری مصیت میں پیش جاتے ؟ وہ بیاب پکھ

عدم اللہ میں مصیت میں پیش جاتے ؟ وہ بیاب ہوتے اور

کیے فناتے ؟ جب تک دوسری طرف سے رابط نہ ہوتا، وہ ب بس ہوتے اور

اپنے طور پر دو پکھ کر بھی فیس کتے تھے۔

اپنے طور پر دو پکھ کر بھی فیس کتے تھے۔

در من کہ تر خرد درائی جی ایکن رشدہ پر اسے جرت ہورائی تھی۔ وہ کیے اتنی

ی در برد کوتو خیروہ جائی تھی الیکن رشیدہ پر اے جیرت ہور ہی تھی۔ وہ کیے اتی بدل گئ ۱۹۱۶ کی ہے کہ جو پکھائی نے اور ٹوریز نے جھیلا۔۔۔ وہ ان کی حیثیت اور ڈ سے داری ہے بہت بڑھ کرتھا۔۔

اوروسدواری کے بیس کے بیس کے لیے کھانے کو پکھے لے کرآئی تو اس نے پھر تھوڑی دیر بعد رشدہ اس کے لئے کھانے کو پکھے لے کرآئی تو اس نے پھر اسے اپنے باس مٹھا لیا۔اے خیال آیا کہ ایک بات تو اس نے ابھی تک پوچھی ہی

"ساحب كافون و في آيا ؟" "اس رات ك بعد ام آج مح عى قو آئ بين داس وقت ساتو فون فيين

> المنظم الموالي في المن اطلاع ثين وي - ؟" " في دية في في صاحب العارك بال فمرتين ب-" " المراد من التي يركي -

> > " يرقد اليمان دواني لي صاحب !" الرجيد في يوك كراسي ويكما

"الران كافون آجاتا يا مادے پائ غير موتا تب توبيدراز كل عى جانا تھا۔ پارا ب كري تين اركتي تيس \_"" اد جند في سوطا۔

"بات الو الحلك ب- مير بھى الله كى رئمت ب- اس كى رضا شائل ب مير الصلے بيں -" اور اے شيال آيا كه بيہ بات تو اے خود بھى بجھ لينى جا ہے تھى۔ اس كا سطاب ہے كہ وہ صرف جسمانی طور پر ہى نہيں، د ماغی طور پر بھى كمزور ہوگئى ہے۔ رشيده اے كھلانے كے بعد جلى گئى۔ " آپ کی بات کو میں منع نہیں کرسکتا ۔۔۔۔۔ پر آپ ایسا کیوں کرتی ہیں ۔ " دیکھونا ۔۔۔ اس کو یکی معلوم تھا۔" " میں بھی بھی بھی بھی جھتا تھا۔ جب ڈاکٹر نے جھے بیگم صاحبہ کا بتایا تو میں ہے ۔ ے نیچ کا بوچھا۔ اس نے تو جھے یوں دیکھا جسے میں پاگل ہوں۔ بعد میں جھے رہے ۔ نے بتایا تو سمجھ میں آئی۔"

"اب سوچو ...! کیاتم چاہو کے کہ بیراز کھے اور تبا ہے صاحب اور لوگ تمہاری بیگم صاحبہ کو پر اسمجیس ....؟ اور میری تو وہ بمن تیس \_"

نوریزئے اے بے حداحر ام ادر عقیدت ہے دیکھا۔ "بات تو تھیک ہے چھوٹی ٹی ٹی ! پراتنا براجوٹ ہے" "بس ! تم میری بات مان او !!" "بی شعبک ہے !"

ار جنداب استال کے بارے میں سوچے کی کہ کیا کیا جائے گی۔ "میں جاؤل چھوٹی ٹی ٹی ۔۔۔!" نوریز نے اسٹے چھاد اللہ استال

ومنيس المنهين ايك كام كرنا ب- البتال جاؤ اور نورالحق كاية

شوفلیٹ اور بیٹم صاحب کا ڈیٹھ شوفلیٹ لے آؤ !" ا "بیتو مجھے بولنا بھی نہیں آئے گائی !"

" كاغذ قلم لا كردو...! مِي لكيد دوں گي." ای زا کا بلغا مرلکه کرند ، د کا طا:

ال نے ایک کاغذ پر کھے کرنوریز کی طرف بر حادیا۔ نوریز کم یہ سے نگل آل ایس کے مرتب سے

نوریز کمرے سے نکل آیا۔ اس کی تجھ یش نیس آ رہا تھا کہ اے کس سے پاس جانا ہے۔ مگر پھراسے ثقلین کا خیال آ گیا۔ اس نے سوچا وہ یہ کام بھی کرواویر گے۔

多多多

تنهائی میں سوچنے کا موقع ملا تو پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ کتنے ہوں۔ معاملات میں۔ ابھی تک عبدالحق کو نہ تو نور ہانو کی موت کاعلم تمانہ مینے کی پیدائش کا۔۔۔ بلکہ عبدالحق کیا ۔۔۔ ؟ کسی کو بھی یساں کی کوئی خبرتبیں تقی۔ Courtesy www.pdfbooksfree pk

مثق ياشين (حديثه)

فی کرے۔ اس موٹ پراے شرمندگی ہوئی۔اس نے اے ڈئن سے جھٹک دیا۔ میکن موچوں پر کس کا افتیار ہے۔ ؟اور آ دی جسمانی طور پر بہت کمزور ہو قہ وہ تو افتیار ہے محرد م ہوجاتا ہے۔

اس ف موجا۔ " کوش اور الحق آئی کی موت سے چند من پہلے ہی پیدا ہوگیا " اس پراے خیال آیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ۔۔۔ ؟ آئی کوتو اس کی اطلاع

سی دیلی۔ ان کا تو آپی میں ہورہا ہوتا۔ مگر پھرا پانگ اس بات کی ایک ایمیت اس کی سجھ میں آگئی۔ '' یے فرق تو راز کھولئے والا ہے۔ آپی نورالحق کی پیدائش سے 70 منٹ پہلے میں ذیا ہے زخصت ہوگئی تھیں۔ رہیات کسی کو معلوم ہوتو کون اسے آپی کا بچہ مانے

ایک ادریات کے بارے میں سوج کرائے گھراہٹ ہونے گئی۔ اب وہ اور کے گئی۔ اب وہ ایک اور بات کے بارے میں سوج کرائے گھراہٹ ہونے گئی۔ اب وہ ایک کے اس کرنا چاہئے۔ پہلے تو جواز موجود تھا گئیں اب باخیر کی تو جبوٹ بیانا پڑے گا اور یہ اےرگوارہ نہیں تھا۔ وہ ایک جبوث اللہ کی بات کائی تھا، جوائے آپی کی خاطر نہمانا تھا۔ بولئے ہے تو وہ بچچا ا

موال بیر تھا کہ اس کی حالت و کھے کوئی سجھ تو نہیں جائے گا۔ نا تجربہ کاری کی جیسے اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔

رشیده کی تجربه کاری میں کمنی شک وشیعے کی گنجائش نہیں تھی۔ بلکہ اب تو اس کا خلوص میکی سچا تھا۔ تجرب کا تو بیہ حال تھا کہ شام تک وہ خود کو بہات تو انامحسوس تکرنے گئی۔ تعلیف میں بھی بیری حد تک کی ہو لگتی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ رشید و کے احسان کا ساتھ وہ وے سی نہیں گئی۔

ار جمند محسوں کر رہی تھی کدا ہے بہت کچھ سوچنا ہے۔ دل تو جاہتا تھا کہ ابھی مبدالحق کو فون کر دے لیکن میدال کی سجھ میں آگیا کہ ابھی مبدمنا سے نیمی ابھی مبدالحق کو فون کر دے لیکن میدال کیا تھا۔ ابھی دہ بہت کر در تھی اور اس نے ایک بہت بڑی بات کو راز رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نوریز دونوں شوشکیٹ نے آیا۔
"کوئی دُشواری تو نہیں بیوئی ۔۔۔؟"اس نے بوجھا۔
"کوئی دُشواری تو نہیں بیوئی ۔۔۔؟"اس نے بوجھا۔
"منہیں چھوٹی بی بی ۔۔۔! ایک جان بہچان بن گئی ہے۔ اس لئے کام آ

یں چوں بی بالید جان چیان بر کی ہے۔ اس سے کام میں سے ہوگیا۔''

"فيك ۽ اعرب ا"

نوریز کے جانے کے بعد اس نے جو پہلا مُوفِکیٹ کھولا، وہ ننے فوراں برتھ مُوفِکیٹ تھا۔ بید دیکھ کر اے اطمینان ہوا کہ اس جس صرف باپ کا نام دری ہاں ماں کانہیں۔

دومرا شوفکیٹ ویکھتے ہی وہ منبط نہ کر تکی۔ اور دیر تک روتی رہی۔ مجا اے احماس ہوا کہ نور ہانو ہمیشہ کے لئے جدا ہو چکی ہے۔ اس میکھ لئے تو دو ہوا ذاتی نقصان تھا۔

ذرا دیر بعد طبیعت سنبھلی تو اس نے نور بانو کے ڈیسٹیر شقلیٹ کا جائز ہو اور طبی اصطلاحات تو وہ نیس مجھ کی حیکن میدواضح تھا کہ موت کا سبب اکسرتھا۔

ایک خیال کے زیر اثر اس نے شفکیٹ میں وقت ویکھا۔ پھر اس ۔ نورالحق کی پیدائش کا وقت ویکھا۔نورالحق نور ہانو کی موت کے 70 منٹ بعد پیدا تھا۔

اسے ملال ہونے لگا۔ وہ آئی کی زندگی کی مب سے بڑی خوشی تھی۔ لیکن ا بھی انہیں نہیں لیک ۔ وہ پچر رونے لگی۔ کہیں محروم زندگی تھی ان کی آور موت بھی محروط کی ۔۔۔۔ بلکہ سمپری کی۔ کسی اپنے کا چیرہ نہیں ویکھی ہوں کوئی پوچھنے والانہیں تھا۔ اس پر اسے خیال آیا کہ اس کا سب وہ خود ہی تھیں۔ وہی تو لا اسے لیا تھ یہاں آئی تھیں ضد کر کے۔۔ اور زندگی کی تمام محرومیوں کے ازالے کے لئے ایک آہ یہی کی محبت بی کافی تھی۔ اسے وہ محبت مل جائے تو وہ آخرت کے مواکمی چیز کی پر دادی

Courtesy www.pdfbooksfree.pk رات کورشدہ اس کے لئے کھانالائی تو اس نے کہا۔ مبت بریشان و عرص کے "دو کہتے کہتے رکی اور کمی فیرمرکی نقطے کونظریں جما (Par) 65 8 39 " مجھ لگتا ب رشدہ ! کہ میں اٹھ کر چل پھر علی ہوں۔" يىن كررشيدە تۇ دىل ى كى الريشين جيكات الخيرويسي ري-"اياسويس بحي نبيل في صاحب! نائع كل مح تو مصيت المرال فيهدآ بالد عكيا-"بال اب بي محمول كرعتي بول، وه بهت پريشان جيں-" گ- ہاں ۔۔۔! کل سے تھوڑ اسائبل عیس کی آپ ۔۔۔!" المعددات براف في اورتشويش عرو كيورى تحى-تب ارجندنے ای سے وہ اہم سوال کیا۔ でいましていましている。 " مجے د کھ کرکوئی بیجان سکا ہے ۔۔ ؟" شرع کی دجہ سے اس فے المراق المراقيدة الدوه آني على مجت كرت بن اوه "كيا ؟" پہلے تو رشدہ كى بجھ على بات نيس آئى۔ كر چر الله الله على الله على "؟" "عن الله عائق "رشده نے ول من موجا-چرے کی تمتمامت نے بات واضح کردی۔ " لين يبائل سالدا بان على مبت كرتى بن الله "يكيم صاحبين آب ال في بين " "ال عالمين "الرين نے انس فون فيس كيا تو شايدوه خود بن يبال علية كي ك-" ارجندن اثبات من مربلائے ير اكتاكيا۔ "ویکیس ساحب کے بارے یں تو میں یقین ہے کہ کی اور المرابع المالية انبیں پانبیں ملے گا۔"رشدہ نے کہا۔ تك ووآ عَلَى اوت وال وت عَج عبدالي كي كيفيت كومحسوس كرري تقي - وه "يرآپ كى ساس كافيس كه عتى-"چند لمح وه سوچتى راى - پاريول-المان كا كا الا الت ال كا ول يرجو كمرابث اور يريثاني كا يوجد ب- ووال كا اينا "مرا خيال ب كى كو بھى بتائيس چلے گا۔ آپ كا بھى تو آپريش ما "ووخود علم آس الوال مل كيابرائي بي " رشيده في كبا-" - Josep - " ووكسي كوكيا بيا .... ؟ جب مب معاملات الث رب بين تو آپ كا آم -2012/2 السركا بوا اور بيكم صاحبه كانيج كا-" رشيده فون كى طرف برهي بي تحي كدفون كى تختى نَ أَتَى-"بات تو فحيك ب ....!" اب ارجمند كے ليج من اعماد قا۔ مياني كافون ب- لاؤ جلدي ے دو مجھ ....!" ارجند في بذياني لہج "تواب بجھے آغا بی کوفون کرنا جائے ۔۔۔؟" "ميرى مانين توكل كر ليجة كا\_" اور شیده کی مجویش اب تک کبی ہوئی اس کی ہریات یاد آگئی۔ وہ حبیش مجی ارجمند كى كبرى سوج مين كلى-- いってはまとい " مجھے لگتا ہے کداس دوران انہوں نے فون کیا ہوگا اور فون ریسیون ا من یول سی ری تھی جے کوئی مطالبہ کر رہی ہو۔ رشیدہ نے بری احتیاط

Courtesy www.pdfbooksfree pk

میں (سدیم) "مجدرہا ہوں۔ یں اے تہارے ہی فون کال مجمول گا۔" عبدالحق نے

"گر کھے بتاؤلاتے ہواکیا ہے۔ ؟" "فوش فری ہے آغالی الباپ بن کے بیٹا مبارک ہوآپ

میدائی کے باتھوں ہے ریسیور چھوٹے بچا۔ "اتی بری فیر اتی بوی فعت ہے نوازا کیا بیں ،... میری نسل میں پہلا پیدائی سلم! بولڈ کروار جمند ...! میں ایمی آیا۔" اس نے ریسیور رکھا اور شکر کا

تیمرائ نے ریسیوراٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ ''ٹین تنہارااحیان متدار جند۔۔۔! تم نے مجھے زندگی کی ہے بوی مصال سے ''

'' فیرسائے والد الم سی ستائش کاحق دار ہوتا ہے اور نہ ہی وہ موجب سزا ہوتا اللہ کی طرف سے اس کا معلقہ کے اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ آ دی کی مرضی ساس کا عظرف ہونے ہوتے ہوئے ہے۔'' علم ف ہونے ہوتے ہوئے ہے۔''

مبدائق کا دل دو بن الگدار جمند نے بغیر یکھ کے سب بیکھ کبدویا تھا۔ لیکن دوبتا موا آدی تو جما بھی تھاسنے کی کوشش کرتا ہے۔

" وہ جان گیا تھا، پھر بھی اس نے اسکان کیا تھا، پھر بھی اس نے جاتا ہے۔ جاتا ہے۔ اسکان کے اس نے جاتا ہے۔ اسکان ہے۔ جاتا ہے۔ اسکان ہے۔ اسک

" مجھے افسوں ہے آغابی .....! میرے بس میں ہوتا تو جان دے کر بھی ..... ار جندگی آواز ٹوٹ گئی۔ اس کی سسکیاں سنائی دیے لگی۔ دوسری طرف ہے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ "خدا کے لئے ۔۔! خود کوسنجا کمین کی کی صاحبہ.....!" ے انسرومنٹ اٹھایا اور ار جمند کی طرف لے چلی۔ پھر پھر پھر

多多多

'' وعلیم السلام …!'' عبدالحق نے ارجمند کے سوال کا جواب دیا۔ ووول گہرائیوں سے اللہ کا شکر اوا کر رہاتھا کہ فون ریسیو ہوگیا۔ ورنہ وہ جانتا تھا کہ ہے گزارنا آسان نہ ہوتا۔

''تم کیسی ہو۔ ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری '''اس نے پوچھا۔ ''جی۔۔۔اب تو بہت بہتر ہے۔''

اس جملے نے اور پھرار جمند کی آواز کی کزوری نے ثابت کردیا کہ اس نور ہاتو نے غلط نیس کہا تھا۔ اس خیال نے اے اور پریشان کردیا۔

''تو کیاار جمنداورنور بانو.... دونوں کی طبیعت خراب بھی اس راہے ''پرسول رات میں فون کرتا رہائے سی نے فون ریسیوئیس کیا... بہت پریشان ہوں میں۔''

" گریس کوئی تھا بی نیس .... ب ایپتال ش سے ایک استار میں ہے۔ ایک مدال میں ہے۔ ایک مدال مدال مدال مدال مدال مدال

"مواكيا ....؟ سب خيرتو ب ؟"اس نے يو جما- اس كا ول خوف م تھا-

" آغا تی ...! سب کھاللہ کی طرف ہے ہوتا ہے تا ہے؟" ارجمند کالبجدائے تجیب سالگا۔ وہ نتنجے بچوں کی طرح اس ہے تا تبدیلا ربی تھی اور وہ اے دلاسہ بھی وے ربی تھی۔ جیسے کی خبر کے لئے تیار کر رہی ہو۔ وہ اے یادولا ربی تھی۔

'' بے شک …! سب بجھ اللہ ہی کی طرف ہے ہوتا ہے۔'' '' میں بستر ہے اٹھ نہیں سکتی۔ میں نے رشیدہ سے انسٹر ومنٹ لا کرد کہا تھا۔ وہ اس طرف گئی ہی تھی کہ فون کی تھنٹی بجی۔ چند کمحوں کا فرق تھا ورنہ یہ فون ا نے کیا ہوتا۔ میں شرمندہ ہوں کہ فون نہیں کر پائی اور آپ کا فون آ گیا۔ آپ جھوں جی نامیری بات … ؟''

LE TERRETE DICEPTOR الے زیرے بات کر اور بال ... اید آباد کا ال المتق كاشين (حدوثم) ساجد کو ... میں ارجمندے بات کروں گی۔ بتانمیں کیا گزرری ہوگی ۔ الآريان دوس مرآرے يوسان خيال ركنا ولى ب عبدالحق نے زبیر کوصورت حال بتائی۔ " تح دی جے کی فلائٹ ہے بری !"اس نے کہا۔ ابہت ایکی خدمت گزار مورت ہے۔ وہ نہ ہوتی تو خدا جانے کیا ایبال کروی "دوقين ع يريانس الله كون كا-" "آب قرند كري كاكا ! يم تو الجي كي دريش على روان م حيده في رئيسور ركما اور دالعد ، ولي-عبدالحق نے ساجد کوا یب آباد کا فون نمبر تکھوا دیا۔ "يدائن تواريال ليس الى جل دواب "" اب وه تفااور تنباني كل-" كا كا خ بال كروبال مروى ووكى المال ..... إن" " کی او جلدی کرو !" حمده نے کہا۔ محريس رواعي كاسامان بوربا تفاحيده في ساجد الم "ميري بي ما يكي حال شي موكى ....؟" "برسب كيا عوكيا ارقى ... ؟"اس في ارجمند كي آواز سنة التي وويور من وويور من اور جيب تنائي من تنائي عبد الحق كو بميث بهت التي لكي تحي-ودبس واوى المال !!! الله كى مرضى المان الله كالمرضى المان الله كالمرضى المان الله كالمرضى المان الله كالمرضى ا تجائی ش موج کا موقع ما تھا۔ اللہ کے بارے میں، زعدگی کے بارے میں، اللہ کی " تونے ہمیں فون بھی نہیں کیا .... ؟" وطاكى ووفي المول كرار على حمالي عل قرآن يدع اورفوركر في كالطف اى " كى كو يكي بتاني كا موقع ي نيس ملا داوى امال كالورتفاء تباني ميسريوني تواس ش تمازيش حنوري كااحساس بوتا-بہت خراب تھی۔ میرا بھی آپریش ہوا ہے۔" معنى بدوه تبالى يمل كى - الن يل تواے لك رباتها كدوه الدر عركيا يك كرجميده اوروحشت زده جوكى\_ ے۔ ذیان میں توریانو کے خیال اور اس کی یادوں کے سوا کھے بھی تیس تھا۔ "5 Jisel "?" جب بات سے کی کہ زریانو کی بس ایک یاداس کے ساتھ تھی ..... جب وہ " بس امال ! پید کا معاملہ تھا ... آج ہی تو مجھے ہوش آیا ہے ا ولى ش كوشے ير بيٹے كروس كى قرآن كى تلاوت منتا تھا۔ يا پھروہ رات جب وہ تھے ت كوفون كيا\_ابحى تو مين چل پير بھي نہيں عتى-'' يرسورة الملك كى تلاوت كروى تحى - جى رات الله في الصاليمان عطا فرمايا تقا-"فكرمت كر....! يم آرب إلى-" يس وي دويادي تحين اس كياس-حالانكداس كي بعدايك طويل ساتھ بين كرار جمندكي دُ حارس بندهي\_ تناال کا کین وہ میں بھولے ہوئے ایک خواب جیسا تھا۔ جیسے بچھے چھوٹے چھوٹے "اور بحکیا ہے۔ ؟" المحكرف عن آئے آئے ذہن كى الكيوں عالى جائيں۔

ووالى بۇرگتار باكدايدا كول ب ؟ اس كا دماغ شل بور باتقا- وه

" بالكل محك !! اورصحت مند .... الحمد لله ....! كيها ب

Courtesy www.pdfbooksfree.pk

سیب ہوا بیوں ہے۔ ایس ہے نظریں چرانا چاہتا تھا۔ بیدا لگ ہات کہ جواب سے نظریں چرانا چاہتا تھا۔ بیدا لگ ہات کہ سے میکن نہیں تھا۔ اس کا حب خودنور ہانونتی۔ اس کی وہ سے اس کی وہ سے اس کی دور سے درند دووقا فو قنا وہاں جاتار ہتا اور آخر میں چھٹیاں لے کرخود میں جونے دیا۔

ا نے فوریا تو کو گی ہوگی ایٹی آخری فون کال یاد آئی۔اس نے ٹھیک محسوں کیا میں کو کو کو گوگا گئی گئے ہوئے ہوگی اڈیت میں تھی اور اس نے بید بھی بچی تھی تایا تھا کہ ار جند کی طبیعت بہت قراب ہے۔ لیکن اس نے اپنی طبیعت کے بارے میں بچھے قبیس میں تھا یا کا بھی تھی فون کاٹ دیا۔

شایدائ کے کراں کے بعدوہ اپنی اذیت تہ چمپا پاتی۔ وہ جاتی تھی کراگر ال نے اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ منت کونظرا نداز کر کے فورا ایب آبا پہنچ کا وروہ ایب آباد تکی جاتا تو شاید.....

ال کے اندرے کی نے تختی ہے اے ٹوک دیا۔ "سب اللہ کی طرف ہے ہے اور پچے مقرر ہے۔" اس کے جسم میں تندیبی تحرفخری می دوڑ گئی۔ لیکن غم کی وجہ ہے وہ تنجیداس تک بچھ تکی۔

上いたな

" باشك الين ال صورت من ال كى مميرى كابير عالم توند بوتا-" وه

عجیب عُم تفا۔ قطرہ قطرہ جیے دل جمب فیک رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ میں ڈرم تو کیا ہوگا۔۔۔۔؟ ابھی وہ کم از کم سوچ تو سکتا ہے۔ کیا اس کے بعد وہ سوچ بھی فیم گا۔۔۔۔؟

ILS 1時代的監督DIRAGHO

ان دویادوں کے حوالے ہے سوچے ہوئے اسے خیال آیا کہ وہ اس لئے تھے بی اہم ترین ۔ انہوں نے بی تو اس کی زندگی کا زخ بدلا تھا۔ آج وہ جو کی تھا، انہی کھوں کی بدولت تھا۔ ورند گراہی میں ہوتا۔

نور بانو كاس پر برااحسان تھا۔

آنسواس طرح أمن ثرآئ كداس كے لئے انہيں روكنا نامكن وي ا چول كى طرح پھوٹ كررو ديا اور اس تنهائى ميں كوئى اس كة نسو يو ليے ا اے دلاسدد ہے والانہيں تھا۔ اس احساس في آنسوؤں كواور مجيز كرويا زندگى ميں بہلى باروہ خود ترى ميں جتالا بور ہاتھا۔ "بيرب كيا ہے ....؟" اس في سوچا۔

''میں اکیلا یہاں غم کررہا ہوں اس کا ۔۔۔ کوئی پرسددینے والا بھی نہیں اور وہ خود وہاں ایب آباد میں سرعی اور وہ خود وہاں ایب آباد میں ۔۔۔ پردیس میں سمیری سے عالم میں سرعی ۔۔۔ وہاں کوئی یو چھنے والاخیس تھا۔ وہاں صرف ارجمند تھی اور وہ خود بھی ہوش میں تیں وہ خود بھارتھی۔ اس کا اپنا آبریشن ہوتا تھا۔''

اس نے ایب آیادی اس صورت حال کا تصور کیا اور وہال کر رہا گیا۔ دوعورتی بیار ہول، اور استال لے جائی جائیں ۔۔۔۔۔ اور وہاں ان کیا دو طاز مول کے سواکوئی نہ ہو۔۔۔۔ وہ تو اس ہے بھی مہیب تنہائی ہوگی ۔۔۔۔ جس کا وہ ا وقت یہاں بیٹا گذکر رہا ہے۔

''اوروہ ان ملازموں کی ذمدداری نہیں تقی۔انہوں نے تو و فاداری کی ما دی۔ دہ تو اس کے اور سب لوگوں کے محن ہیں۔انہوں نے اپنی بساط سے بڑھ کرتا کیا۔ان کا احسان تو دہ بھی نہیں اتار سکتا۔''

''اور مید کیسا المیہ ہے کہ دہ وونوں اسپتال میں ہوں گی۔ اسپتال کے لوگ ؟ مجھ رہے ہوں گے .....؟ کدان کا کوئی پوچھنے والانہیں۔ ان کا شوہر .....ان کے پیشا

سی۔''
''لمال بیکار شہوئی ہوتی تو ضرور جاتیں۔ وہ تو بیکاری کے باوجود جانے کے سے تیاری کے باوجود جانے کے سے تیاری کے باوجود جانے کے سے تیارتی اور تیسی انہوں نے تھم دیا تھا ایہٹ آباد جائے گا۔ ؟''
''ال روز بچھے حادثہ چیش آ گیا۔''
''تو پھر مان لوکہ بیرسب مشیت ہے۔''
''ار چمند جا بتی تو روک سی تی تی ۔'' وہ ا، جمند پر ذمہ داری تھو ہے پر تلا ہوا

"اور میرے ضمیر پراتنا ہو جو بھی نہ ہوتا۔ اور یہ بو جو تو وہ ہے جس میں ہوتا۔ اور یہ بوجو تو وہ ہے جس میں ہوتا۔ اور یہ بوجو تو وہ ہے جس میں خرصی چھنکارہ نہیں کر ہےا۔"

کیسی چھنکارہ نہیں یا سکوں گا۔ بیس اپنی فر صدداری پوری نہیں کر ہےا۔"

لیکن سوچوں کا دھارا کہاں ڈکٹا ہے۔ کوئی ساتھ ہوتا تو شاید وصیاں جاتا۔ اس وقت اس تنہائی بیس وہ اپنی بچری ہوئی سوچوں کے دریا کے ساتھ ہوتا

'' میں دہاں ہوتا تو آخری باراے دیکے تولیتا۔'' اس خیال نے پچھے اور دروازے کھول دیئے۔ اے پہلی بار احساس ہو اس نے تو نور بانو کو کئی ماہ ہے نہیں دیکھا۔

ميں مائدھ ملکا تھا۔

ار اور دو او المحدد ال

"بیرتو اللہ کی دین ہے ..... یا اس منت کا صلہ ...! کیا اس منت کے اللہ ہے بیٹا نہ ملتا ....؟"

EKING PDE (PO)

تقار

اجن (صبح) ہے تک ایمیں ای کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔'' (سور وُ اِقرو، آیت: ۱۵۲) ''میں وو لوگ ہیں کہ ان پر ہیں عن پیش ان کے رب کی

اور وحتی جی اور یکی لوگ یل جو بدایت یافته بیل-" (مورة بقره، آیت: ۱۵۷)

وہ آ کے پر مدنا جول کیا۔ وہی تغیر کیا۔ جم میں تقرقری می دوڑ رہی تھی۔ کے یاد آریا تھا۔ کر یادا تے آئے رہ جاتا تھا۔ پوری طرح یادنیس آ رہا تھا۔ اس نے

پر حتی آیت پر فور کیا۔

"آزیائش کے بعد سپر کرنے والوں کے لئے خش خبری ۔۔۔!"

"جو ہے سے الشکی عطا ہے۔ بندے کی کمائی نہیں ۔۔۔۔ اس کا حق نہیں ۔۔۔۔

اللہ کی سایت ہے۔ سئون اور عافیت، رزق، مال اور دنیاوی پوزیشن، الل وعیال اور

الشہ دار اور ونیاوی نعتیں ۔۔ الشہ کی چیز، جب چاہے واپس لے لے۔خودا پی زندگی

الشہ کی قوائی کی عطا ہے۔ جس ہے سب پچھے ہے ۔۔۔۔ پچھے کی واقع ہو جائے، پچھے چھن

الشہ کا اللہ کی عطا ہے۔ جس ہے سب پچھے ہے۔۔۔۔ پچھے کی واقع ہو جائے، پچھے چھن

گرای اور گرای کے بعد آخرت کی خرابی۔" استان میں میں میں میں میں کے موزہ طاری ہوگیا۔ "انتابز اقتصان ہے"'

"الشف سيكون تقصان ك در يع آ زمائش كى الشف سيكون تقصان ك در يع آ زمائش كى الشكار ويا بوا المسكون و الشكار ويا بوا المسكون و ال

''تم نور ہانو کوئیں روک سکے تو ار جمند کیے روک لیتی .....؟'' ''میں تو محبت سے مجبور تھا۔ میں نے تو اس کے کہنے پر نہ چاہتے ہوسے ا دوسری شادی کرلی۔''

> "ار جمند بھی نور بانو ہے عبت کرتی تھی۔" "جیسی محبت میں کرتا تھا، ولیبی تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔"

عبدالحق کو بہت بری طرح ہے تھر جانے احساس ہوا۔ ہر الزام کا رہا ہے کی طرف تھا۔ وہ گھیرا کرا ٹھااور وضو کے لئے چلا گیا۔ کم از کم وہ نوم بانو کے لئے بقر ہ تو رڑھ لے۔

وہ قرآن لے کر بیٹھا اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ دل غم ہے ہوگر تھا۔ اس لئے وہ ارتکازے محروم تھا۔ لیکن آیت نبیر 155 پر وہ فقتگ گیا۔ پھر آ ہے۔ 156 اور 157 بھی اس نے دھیان سے پڑی۔

اگر چہوہ منہوم بجھ رہا تھا پھر بھی اس نے ترجے پرنظر ڈالی اور تیوں آتھا۔ کئی بار پڑھا۔

"اور ضرور آزما کی گے ہم تم کو کئی قدر خوف اور بھوک ہے اور (جنول کے اور آند نیوں ے اور (جنول کے اور آند نیوں کے ۔۔۔۔۔۔اور خوش خبری دومبر کرنے والوں کو۔''

(سورہ بقرہ، آیت: ۱۵۵) "وہ (صبر کرنے والے) کہ جب چینی ہے انہیں کوئی مصیب تو کہتے ہیں ۔۔۔ ب شک ۔۔ اہم اللہ ہی کے ہیں اور

" يكى الله كى رجت ب-"الى في موجا-"الشقير برطرة عالى بيترى كالح ال كاربنما في فرماتا عراكم لوك ال ك باوجود ي ليس بات على يرب كداس وقت الله في محص

ال عراع برعة شروع كيا حورة بقره يرصة ك بعد إلى في توريانو الع الله وها كل الله كاول مجرآيا - ليكن اس ياراس في آنسوؤل كو آنكمول محك تبيس.

اوراج تقایدادون ب مرکا ؟ عنایش رب کی .....اور رحمتی اور پھر رایت یا نے والیاں علی شال ہونا ۔ آوی کوعش او کرے ۔۔۔ اور کوشش کرنے علی اللي ع كيا ب ؟ اور الله يا بي قو كوشش كوكامياب كرو د اور يا بي قو تاكام

الاسل رجى ايروطافر مادے۔ قرآن کے بعد دولوافل پڑھے کو ابوگیا۔ اب وہ خود کو بکھ سوچے کا موقع و المعرب الما المحرب ا كى طوالت كوي اور يرها ديا۔ اے تو ليس فجر كا انظار تھا۔ نواقل يرجة ہوئ اے

متفاركا خيال آلم اورووا متفارك في فرك اذان عوفي لواس سكون كاحساس مواررات بالآخركز ركي مى-الناز ك العدوداية سوت كيس بمرت يس مصروف بوكيا-اعا ك ا حال آيا كدا عكر صاحب كو بحي مطلع كرنا موكاء الميش چوڑئے کی اجازے لینا ہوگی۔ پھر چھٹی کا سٹلہ بھی ہوگا۔

وہ وفتر فون کرنے والا تھا کہ یاد آیا۔ بیا اتوار کا ون ہے۔ اس نے ڈائری يس ع كلرصاحب كركا فون غبر فكالا وه جانيا تخاكه بدكوني آسان مرحله ميس

شاصى ويرك بعددومرى طرف سے فون اٹھايا كيا۔ فون ريسيوكرنے والى

ر بول كرك كر بحائد كار ينه جائ .... الله ن فر مايا ... فق مبركرنے والوں كو .....!"

THE PRESENT OF THE PROPERTY OF THE

"اورمبر بندے میں کہاں ...؟ وہ لوعم کرنے والا ب\_مرق على وصف ہے ..... تو اللہ نے اپنے مجبور اور بے بس بندوں کو کلمہ صبر عطا فر مایا۔ "أنا لله وانا اليدراجعون ....!"

1..... 2005

" باشک ....! ہم اللہ بی کے ہیں اور بے شک ....! ہمیں ای کوا مین ویا سرتو بہت دوری اے اور کم اور کم صری کوشش تو کرسکتا ہے۔

من في فير عنة بي" انالله وانا اليه راجعون" كما قا-" عبدالحق نے سوجا۔

" پھر جھے مبر کیوں نہیں آیا ۔۔ ؟ کوئی خرابی تو ہے بھے میں ۔۔ ؟ وصرف زبان سے کہدویے سے کھی میں موتا۔ ول کی مروث کی ے کہا جائے تو یقینا قرارآئے گا۔ یوں تو بر مخص کلہ شہادت بر حتا ہے۔ اللہ وع ماہتا تھا۔ ب ے پہلے اس نے بیٹے کی پیدائش پر شکر کے قبل پر ھے۔ كواى ويتا ب-ليكن اس كمل عن شيادت المعتنين بوقى رباك مل بات فوراً بي محوموجاتي ب- ول ين، روح عن الريقوبات بني ب-"

عبدالحق نے ول کی مجرائی ے "انا للہ وانا اليه راجعون" يو حار دو شرك ے بے حال تھا۔ آزمائش آئی تو وہ کس قدر ناکام تابت ہوا۔ کتنے خسارے کا سد كرايا ال نے۔ وہ جانبا تھا كدموت الله كا حكم ب- وقت مقرر ب- ليكن او محبوب بیوی کی موت پر کیے دوسروں کو ذمد دار تھبرار ہاتھا۔۔۔؟

ارے....!اگراس نے خود مجی نور بانو کوروک لیا ہوتا تو کیااس کی سوت 

ذرادر ش وه نسيتے نسينے ہو گيا۔

" آدى تو ايبايى ب .... برلحة خود كوخسار على ذالخ والا-" خيال نيس آتا تو كيا موتاس كا ... ؟

Courtesy www.pdfbooksfree.pk صاحب عبات كراؤميري !"عبدالحق نے تكماند يون وه جانتا تفاكداس وقت اس ليج كي ضرورت كي-"S. Encirculation 13" " في إلى جاب ا آپ عاجانت لين ضروري تحار الل لخ ب "صاحب توسورے ہیں۔"جواب اس کی توقع کے عین مطابق ہ "توائيس جادو .... بهت ضروري بات ب-" "زوت ك كولى بات تيل اليكن في لا جور الله كرفون كردية لو يحى كولى "هي نبيل جا عتى - صاحب بهت ناراض مول ك\_" لما زمدك المان العدد الله الماد على الماد على الماد على الماد ا "اور نبیں جگاؤ کی تو یقین کرو ..... شاید نوکری سے بی تکال دی جا . ''لیکن صاحب …!'' ملازمهاس دهمکی کے باوجود بھکیاری تھی۔ والمحلى و تبارى لا مورش ع "على تم ع كدر با مول السياتهاري بحلالي اى على عي-" "اجها سين كوشش كرنى بول-آب كانام سي؟" تم يافري \_ جاور المحصة ير بورا جروس م- تم غير ضروري طور ير "كہنا....عبدالحق كافون بـ" ريدواكي عوريفلان عام يهوزاي اے کوئی یا کچ من انظار کرنا پڑا۔ لیکن وہ اس کے لئے ایک مخط "الكريدياب "" بهالت في كيا-تھا۔ سب سے بوی بات میر کداے اس بات کا یقین بھی نہیں تھا کہ ملاز معظمیہ Joe Comous کو جگانے کی کوشش بھی کرے گی۔ زیادہ امکان مجی تی کدوہ بغیر کوشش اُٹھانے میں تاکائ کلا ایواف کر لے گی۔ برے اوگوں کے طازم ایے وال الماس عب الحادث على الميث آبادي كي تقيد المراق وال الوالي الودي كريب جران في - وه سب نور بانو سے بہت مختلف الیا ہوا تو اے خود کلکر صاحب کے کمر جانا بڑے گا۔ اس نے گزار ہے۔ بدھے مادے البحة كرنے والے لوگ۔ اور اس كى مناس تو اے بہت مى وقت دیکھا۔ آٹھ بجنے والے تھے۔ وقت اس کے پاس زیادہ تیں تھا۔ پر افسان کی۔ اے ویصالد نے جت سے بنایا تھا۔ ائر يورث چيخار وہ ب لوگ سلے لا ارجند کے گرو جمع ہو گئے۔ ان کے ساتھ جو مرد تھا، وہ ای کمیح فون پر کلکر صاحب کی آواز الجری۔ و الله ما تا الله الدي فاتون ال كالماته قام را عرب من الله "كيابات عبدالحق ! فريت وي " " يحلى كولي ويجه كا زير ! كما عاما ب توسي " الى في مجت اس کا پہلار دیمل بیتھا کہ اس نے سکون کی سائس کی۔وہ یہ بھی جول 一人とうなるといれたから . كس صورت حال عدو جار ب-" و مجمولة الله في وومرى زندكى دى باعين يكتم موسة الله في اس نے ملکر صاحب کونور ہانو کے انقال کے بارے میں بتایا۔ - 5 1/2 UT ارجمد ك بعدوه ب بي كى طرف متونيه بوئ \_ ان كے اعداز ميں الي " محمد لى افسول عبدالحق ....!" ككفر صاحب في كها-

مبت كى كدوشده في كي فيل ويكونى - يدايك باتف عدور ما تھا۔ اتی می در میں اے اتنا پیار کیا گیا کہ اس کے رضار مرخ ہو گئے۔ "آو ایان یفو ا"ان فری کی طرف اثاره کرتے ہوئے ایک لڑکا تھا، پندرہ سولہ سال کا .... وہ تو بیچے کو پنگھوڑے میں لئے تیاری مبیل تھا۔وہ بار بارار جمندے كبتا۔ رشده نے دل کل توالے۔ "عالى الله في محمد بحالى دروا !" "يروبالك في في صاحب جسى إي -" رشدہ کا خیال تھا کہ اے ان میں سے کوئی یو چھے بھی نہیں کی خیال غلط ثابت ہوگیا۔ یکے کو پنگھوڑے بیل لٹانے کے بعد بورجی ورد الباليك قاال الى الواكد ايك ماته به وكور بر موكيا-" الوقم ہوجس نے میری بیوکا اتا خیال رکھا ؟"وه پولی قوال حميده خامونى سے اے ديستى راك درشده كواس كى تكابي اسے آريار ہوتى میں احسان مندی تھی۔ "نام كيا عمهارا ?" اجس دات بيم صاحب حالت فراب مولى، في في صاحب محى اى رات، اى "جی رشیده ....! اور به میری بنی آبیه .... اور بزی جیم صافحه ينا بدوس - يكم صاف كا لو كيس يبت بكو اليا الله عالت في في صاف كي بحى اليكى ميرا كام قلا .... نوكر جول يش آپ لوگول كا بـ" "1..... こしいりかん " نوكري مِن كوئي اتنا خيال مبين ركفتا لوشيدو الإخيال تواعيته ال -40 EUN CONTRACTION -- "عورت نے مشفقانہ لیج میں کہا۔ "القال ك توافريا في السالا" "اورسنو بني .....! بن بيكم صاحب تيس سن تو بن الان شدو خاید یادل عراصاب لگایا- پار بول-امان .... ب کی .... تمبارا تو خاص احمان ہے ہم ب پر .... يهال پردگا "! 3.000000 ماری بچوں کو یو چھنے والا کون تھا ....؟ تم نے خدمت کی ان کی۔اب ایک ک والى بلاليا-اس كى مرضى ....!" يدكت كت اس كى آواز رند دكى-"عَدُورُ كُورَ الله المرشدون المح الفركار "الله كاشر الل كالمت الم ميده في جره جيت كاطرف كرت ومین تو آپ لوگوں کی خادم ہوں اماں ....!" رشیدہ نے کہا۔ ع كيا- چراجاتك يولي-• "ير ب ساته چلو الحجه بتاؤلو بوكيا ؟" "5 15 Richard رشیدہ دونوں بوڑھی مورتوں کے ساتھ دوسرے کرے بی چی ک رشیدہ نے بہت تیزی سے خود کوسٹھالا۔ بیاتو اس کے وہم و کمان ش بھی احماس ہوگیا تھا کداب اے بہت مخاط رہنا ہے۔ کم بولنا ہ، اور بہت من ب من كداس طرح كا موال كيا جات كا وجي الله كي رحمت تحى كداس كي جرت بولنا تھا۔ آبید کواس نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ وہ ویے بھی بہت کم بولتی تھی۔ مرتص بول-ایک سے واس کا تی جایا کہ تج بول دے۔ لین لی لی صاحبے کیا حمده صفيد كے ساتھ صوفے يربيني كئي۔ واوهره ياوآ كيا\_

LS 計ではましてした。 "واقعى الكن آيا اجس كى جال العي موتى ب، وه خود و بين جا بنجا "بدآپ نے کیے سوطا امال ٹی ....! بیاتو بیکم صاحبہ کا ہے یا اس کا پیشن (صرفهم) حيده كے چرے ير مايوى كاب سانت تار الجرا۔ "ا يے بى مند سے نكل كيا۔ وہ ميں نے دونوں كو ديكھا بى او " فيك كيدرى بوآيا ا" حيدون كيا يكروه رشيده كي طرف مرى-ر العقد في كيا-ے .... تور باتو ضد كر كے يبال جلى آئى۔ ميں لا بور مين نيين تقى ور "ادى كى يب الركى فى ب رشيده إيم بعنى جلدى واليس لا مور يط روك ليتى \_ خير ... الله كى مرضى ميس كس كا وظل ... ؟" -4 7K. UEIN رشيده نے چپ رہے ميں عافيت جائی۔ "ارجى كوكيا موا تقا....؟" "」はしいいましまるこれからと " پیٹ کی کوئی تکلیف تھی امال تی ....! وَاکثر بِمَا تَعِيل کیا عام ا は、一切というなとった"ニーラーリー" يارى كا مجھالو تجينيں آيا۔" "بدؤاكر تواسے ى ياتى كتے بى - برے برے م باہر زیر اور یا ے بات کردیا قا۔ اور یہ اور وہ ایک دومرے ے خوب چيوني ي عاري کا-" " چھوٹی بات نیس محلی امال تی ....! آپ نے ویکھی نیس کا " الاعداب كراك كماب في المان فوريز في الى ع "ويكسى بىسىيدۇاكىزىلارى بىلى بوھادىية بىل بند كى كا "ياليس المال في المال الله منیداب تک فاموش تحی- اس نے یو جھال الاسلام اللہ اللہ عالی ساؤ بدب کے اوا ایا" " على التي ماحب إلى الله المن قيامت كى رات يحى وه المعلوني في "نوربانو کی لاش کہاں ہےرشدہ ۔۔۔؟" "ووقى .... ايتال كمرده خان ين ركوا دى كى ورد المساوريكم صابدونون كى عالد فراب كى يا توريد في كار پراے پوری تغییل سائی۔ جاتا۔آپاوگوں کی غیرموجود کی ٹین دفتاتے تو بےظلم ہوتا۔" ويرال كالدها تعي تعيايا اور شفقت بحرب ليح من بولا-"أوى اين لئے كيا كيا كر ليتا ب .... ؟ الله جي تو پر جي رح ك "عى جھ سلاموں كرتم يركيا كرزى موكى ....؟" حمیدہ خودکامی کے انداز میں بربرانی۔ "بس صاحب عي .... الله في كرم كيا .... ورنه بيكم صاحبه كو دفئا تا يز جا تا-رشیدہ کواس سے ڈر گئے لگا۔ نہ جانے کیوں اے لگ رہاتھا کیوں اكامردكا تايو عساحي كيسي ديركو بكى بارلاش كاخيال آيا-اب و کھو .... يهال نوكر ذهه دار ند ہوتے تو كوئي صورت بھى = " = - U V VI" اور دش ہو جاتی۔

او نے کی بوچ سے بہت خوب صورت تھا۔ المحاص عالى المحاد " يود بانوكا اورصورت ارجمد كي اين ال کا تھے ۔ انو سے کے چرے پر کی اق سے نے جر جری ی کی ۔ دہ چاکا۔ال غیری دی سے کے پیرے اللی کی مددے اس آنوکو یو پھے دا ۔ پيراس نے ابق تھيں جي يو چھ واليس -ووعقى المنت كى طرف على ديا-ال وقت اعتبالى كى ضرورت محى-اعات بين

ب نے اے جاتے ہوئے دیکھا۔ لیکن کی نے اس کے پیچھے آنے کی

توبالی عالی دودے کے فیے کوے ہوگرائ نے بچے کے کانوں سے وف لا عداد مركز على يرال

والما المع المعالى ولى والما والمعالى والمعالى والمعالى والمعالى والمعالى والمعالمة وا تمياري بيت الكار تما تميارات تميارات واوا اور على تميارا باب بم ببت فَقُ السيسة من كرام مشركال على بيدا يوكيكن الله في بمين بدايت عنوازا.... اتی عطا کوتمیارے ذریعے حیل عطا قربانی تمبارے داوا کے مال اور باب دونوں مرك عقي الله في اليان علوادا ميري مال مشرك تقيل ليكن الله في نے آگے بوٹ کراے لیٹالیا۔خود پر قابور کنے کی کوشش کے باوجود وہ اپ آگ اس سرے یا پ کواٹیان مطافر مایا تھا تم ہماری خوش نصیبی کی پیکیل ہو کہ تمہارے ماں اور إلى دونول مسلم بين -اب انشاء الله تم عدارى نسل الله كى داه ير يط كى -" توزائده بج جرت انكيز طور ير تكر كرياب كى صورت و يجمع جار باتحا-

الله كالله كا مر عن الله كاطرف ع عد يكل نعت انتدى سے كرموت تك ب الله كى طرف سى سب الله كاسد اور وہ جب جو وز چا ہے وائی لے لے۔ تم مال عے وم پیدا ہوئے کہ میں اس کی مرضی تھی۔ تم

"البتال كرده فان على جب كين كرد كالمرا زيرسوي من يزكيا-"عُسل وغيره بھي تو دينا ہوگا ...؟" ''عسل تو دیا جا چکا صاحب جی …!اب تو بس تدفین ہے۔'' زبيرا يي كم على يرشرمنده بوكيا-"ا بھی تو یہ بھی نہیں یا کہ تدفین یہاں ہوگی یا لا ہور میں

" فيلدو كاكابى كري ك-" " يبال مدفين ك لئ زين كاستد بحى موكا صاحب في الماسي يكه بندوبست كرنا موكاي"

"مي نے كبانا ..... ابھى توبيە كى پائيس كدة فين كبان مولى "مرجی ....! زمین کا مند ہوا تو برگیدئیر صاحب سے بات

"جن كى وجدے استال والوں نے لاش ركھ لى-" "كاكاكوآنے دو ....!وى فيسله كريں كے "

عبدالحق پہنچا تو تھر بجرا ہوا تھا۔ یاس بڑوں کی عورش بھی آ چھا تھا شروک سکا۔ای وقت صغید نے اس کے بیٹے کو لا کراس کی گود میں دے دیا۔ اس نے بیچے کو بہت غورے ویکھا اور جیران رہ گیا۔ بیرتو ہو بور تصویر تھا۔ اے کیا کیا یاد آھیا۔ نور بانو کو کتنی فکر تھی کہ بچہ اس کی طرح کا خا

" میں تو واجی صورت کی ہوں۔ بحدآپ پر پڑے تو اچھا ہوگا۔ اوراللہ نے اس کی س لی سی ۔ وہ اس سے تو مشابہ نیس تھا لیکن اسا

67 Courtesy www.pdfbooksfree pk THE PRINCIPLE OF MANAGEMENT خوش نصيب مو عرم يرومدواري بحي بوي بيريمبار لي وعالي المار اللا الوزيراس كالمتظر تها رجر كالحاا فرديز عملوم والحاء وهسب سب کھاللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے۔ بندہ کھے بھی تو نہیں کرسکتا۔" اس في الحق كويناديا-" صرف ان ود طازموں نے اتا کھ کیا جائی ....! اس احمان کا تو ہم صل وہ ع کووالی حمیدہ کے یاس لایا اوراے سونے دیا۔ "لوامال ....! يرواصل من تهاراي ب-" العالى عند"عيدالق في كيا-"وولو ، وجائے گا کا ایکی بزے فیلے کرنے ہیں۔ تدفین کا کیا کرو "اب ارجمندے بھی ال لے پتر ....! بہت کمزور ہوگئ ہے وہ أشخف كے قابل بھى نبيں۔ "حيدہ نے اے يادولايا۔ اے چرت بھی ہونی اور شرمند کی بھی۔اے ارجمند کا خیال بھی تیس آ مدائل جد العامل مل مل ورفيس كرني جائد يدا عمولوى ارجندنے اے آتے دیکھا تو اٹھ کر بیٹے گئی۔عبدالحق نے اس کے س مری نے بتایا تھا۔ یہاں تو پہلے کی ودون کی تا فیر ہو چکی تھی۔ لا ہور لے جائے آسان جواب دیا اور اس کے باس بیٹ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارجند کا ہاتھ اے مرا "کیسی ہوار جمند ای "عى لوريز كے مالق ماكرم وسكاجد ك أتا بول-" "الله كاشكر ب الحيك بول الكن آب عشر منده بول "مراخال ع كا الفوريزير الولادو ا"زير في كما-"ورين ماريات كريبال وأن ك في زين محى ملاب-" "ار ييس ! الله كي مرضى مين كوفي كيا كرسكا ب ؟ الله كي مرضى ارجندن اس کا ہاتھ ویاتے ہوئے کہا۔ المحدد نے اس کا ہاتھ ویاتے ہوئے کہا۔ والمعالقة الله المادة المادة المادود عن في مليت بي "مي جائق مول آغا يى .... كرآب كالم ... آپ كا نقصال عبد - - 701 - UL" المع المعن المولا كريد يكيفي ماجب الى معاطع على بحى مددكر عقة ب-اللدآب كواس كا بهترين بدل عطافرماك" بالمساسك المالي الم ال كا يهال بيت الرورون بدائي كي هدو الثي بجي استال من ركوائي عبدالحق نے دل لیں سوجا۔ "ししいとうしいきないしろ "نوربانو كابدل كبال ممكن ب ....؟" ان على الله على الله على الله المريع الله الرق بيل إلى ويكيس "لى ..... دُعاكرتى ر دوير ب لئے ....!" اس في آبت ا الليانية والمالك ع الم "اس وقت تو آغا جي ....! مجهد آب وُعادَال کي بهت ضرورت -وہ وونوں پر یکیڈئیر ظمیر کی طرف چل دیے۔ نوریز کو انہوں نے اسپتال ارجندك ليح من التحاصي لدوائه كرويا تخاب "تم جانتی ہو کدای کے لئے جہیں جھ سے کہنے کی ضرورت نہیں يريكيد يرطبير في البين اليد ذرائك روم من بنما ليا-عبدالحق في الما ارجمندنے سر کوندی جبش دی۔ پھر بولی۔ تعارف كرايا اور يولا-"بينامبارك موآغاجي "" المراعد على المال المراسية " حمين محى ....! ابتم عى تواس كى مال بو ....!"

در درائيد كراته چا كيا-"على آپ كايت عركز ادرول جناب الآپ نے مارى فير موجودك

الما كالحاليات الماكالول الما الماكالول الماكا العلام في على إلى يد على وقاوادى في محمد تر ديا موتاتو الله على المدارة والمعلى والتع كدووكيل صورت حال تقى ....؟ ورا الموقيل الب كا ووجه يال يبال طاؤمول كم ساتها كيلي روري تيس كوني رشة ادار ما تحدیث تفار آب جی تیم اوران یک ے ایک کوالسر تھا اور دومری مال بخ والی اس عظم الله برا عتیدالا می نے استال سے بھی معلوم کیا۔ دونوں کے ا المان الوع على اور دونون آيريشان خطرناك تعيد كى ذمد دارآدى كى اجازت ك السروال معاملة واليا قا كدفورى جان يجافى كامعامله تفار واكثرول في زياده سا سے اوق کی اس میں کیا اوال بے جارے کے باس آپ کا تمبر میں تھا۔۔ اور ا آئیا گا ایک انتقال موریکا تھا۔ اس نے کہا چھوٹی بیکم صاحبہ سے فون کروا الله ١٠٠٠ في كما ال كا الأخوا ميش موريا بدوه مال في والى ميل على يدب الدين في أب كوبيت فيرة مدوار مجما ليكن ال في وضاحت كى كدحاوت يل آب لی عالم الله فری و کیا قام حب یل فراس کی مدد کی - ورند بیال تو پولیس کیس ملى من سلاقا آپ كے ملازموں كے غلاف .... اور سوچيں .... خدانخوات دوسرى الم الح الحد الم المواد الم المراح ال على قواب بحى آب كوتسودار جمتا دول \_"

عبدالحق كا بيرحال الله كدكانواة جهم على خون نبيل به اتنى شرمندگى است زندگى على بھى نبيلى دولى هى اور دوكونى منائى بھى چيش نبيلى كرسكانا تھا.. بيرسب يكفور بانوكى منت كانتيج تھا۔ بيروكى كوكيے سمجاتا....؟ دوسمجاتا، " خوشی ہوئی آپ سے ل کر ۔۔۔!" بریکیڈ ئیر صاحب نے کہا۔
" جھے افسوں ہے کہ بید طاقات غم کے ماحول میں ہوری ہے۔۔۔۔۔۔
دی بات ہے کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں۔ در حقیقت کوئی کئی کے ا

日にいり間には日とのからで

"میں تو جناب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں ۔۔ آپ نے ۔ "
"دقطع کلای پر معذرت خواہ ہوں ۔۔۔!" بریکیڈئیر صاحب بات کاٹ دی۔

'' جھے لگتا ہے کہ ابھی آپ کو حزید مدد کی ضرورت ہے۔ تدفین کے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے۔۔۔؟''

'' تدفین تو بین ہوگ جناب ''' '' قبر کا انظام کرلیا ہے آپ نے '''' عبدالحق نے نفی میں سر ہلایا۔

''یہاں زیادہ تر لوگوں کے بھی قریستان ہیں۔''ریکیڈی مساو ''آپ کوقبر کے لئے زمین مل علی کے لیکن میرے خیال میں قرار موزوں رہے گا۔ تا کہ آپ بھی آئیں تو آسانی کے ساتھ وہاں جانکیں۔'' ''بی ۔۔۔! آپ نے بجافر مالیہ سیکن میبال '''ا

" يہاں ايك قبرستان ب\_ زياده تر فوجى دفن بيں وہاں \_ آپ جات آپ كو دہاں جگه دلواسكتا موں \_"

''سیآپ کا ایک اوراحیان ہوگا بھے پر۔۔۔!'' ''احیان کی کوئی بات نہیں۔۔۔۔!'' پریگیڈیئر صاحب نے کسی کو گالاہ ملازم آیا تو انہوں نے اس سے ڈرائیور کو بلانے کو کہا اورخود فون پر کسی سے تعقق گئے۔ڈرائیور آیا اور خاموش کھڑا رہا۔

بریگیڈیئرصاحب فون رکھ کرواپس آئے اور زبیرے ہوئے۔ '' آپ کو زحت کرنا ہوگی۔ میرے ڈرائیور کے ساتھ چلے جا یک بندوبست ہو جائے گا۔'' پچرانبول نے ڈرائیور کو پچے بدایات دیں۔ Courtesy www.pdfbooksfree.pk

حق عض (مدوم) رات کودوس ارجمد کے کرے بیل بیٹے تھے۔لیکن ب خاموش تھے۔ میں کی بچر میں ترباق کہ کیابات کرے ۔۔۔؟ میں کی بچر میں تین آرباق کہ کیابات کرے ۔۔۔۔؟ اچا تک خضے بچے کی آواز نے ب کو چونکا دیا۔ ب اس کی طرف متوجہ اچا تک خضے بچے کی آواز نے ب کو چونکا دیا۔ ب اس کی طرف متوجہ

او گے۔ الجو کا بورہا ہے۔ "جیدہ نے کہا۔ الجی کی در پہلے ہی دودھ کی کرسویا تھا۔" رابعہ بولی۔ القریم الجی کی در پہلے ہی دودھ کی کرسویا تھا۔" رابعہ بولی۔ القریم الجیدہ پریشان ہوگی۔ الکوئی تھیف تو نہیں ہے خدانخواستہ۔۔۔!"

معيد بي الماري المورى موآيا...! بني يال تهميس برسول مو كار كيلا

- 1 697 V2

"واُتِی کیا بیورہا ہے۔"اس نے جلدی ہے ڈا ٹیر تیدیل کر دیا۔ پچھ پھر پرسٹون ہو کر سو گیا۔ گر اس نے ان لوگوں کو بات کرنے کے لئے

مينوع فرايم كرويا تقار

" کچھال کانام بھی موچا تونے پتر ۔۔۔؟" حمیدہ نے عبدالحق سے کہا۔ "انگی تک موچنے کی مہلت ہی کہاں ملی ہے امال ۔۔۔۔! تمہارے ذہن میں معرف میں اند

اس برار جند کشمسائی۔ "بھی نے بہت پہلے ہے نام سوچ رکھا تھا اس کا۔" "کیا ہے" عبدالحق نے اس کی طرف دیکھا۔ اور جند نے بیچے کے بیچے ہے برتھ شوقکیٹ ڈکال کر اس کی طرف بوصا دیا۔ "برتھ شوقکیٹ کے لئے نام کی ضرورت تھی۔ بین نے بیلی کھوا دیا۔" اس تب بھی قصور داراتو وہی تھا۔ کیوں اس نے نور پان کی بات مانی ۔۔۔۔؟
''جناب ۔۔۔۔! بھی بھی صورت حال ایسی بن جاتی ہے۔'' اس نے کہا
''دھر میری ٹا تگ کی ہڈی ٹوٹی، ادھر اماں کو برقان ہو گیا۔ دوسر ۔۔۔
آخر تک نہیں بتایا گیا کہ یہاں صورت حال اتن تقیین ہے۔ میں بہر حال آپ شرمندہ ہوں اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔''

1日にあります。日本のはます

''برانہ مانتا ۔۔ میں بڑا صاف گو آ دمی ہوں لیکن کمی کے کام آئے۔ عبادت بجنتا ہوں اور کوئی خدمت ہو میرے لائق تو میں عاضر ہوں۔'' ''بہت شکر میہ آپ کا۔۔!'' عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔

''آپ کے اس احسان کا تو یمی بھی صافیس دے مکتا۔'' ''احسان کی بات کر کے تم مجھے شرمندہ کر دے ہو مجھی انسان کے کام آتا ہے۔''

ريكيد يُرماحبات رضت كرن يك تك آسال

"ماسمرہ سے آگے گا خرصیاں میں میرے ایک تر بی رشتہ وار کا اتھاں ہے۔ میں ابھی ومیں جارہا ہوں۔ آپ ذرا در سے آئے ہوتے تو شاید ہم نقل ہوتے۔ اسی لئے میں آپ کی میوی کی تدفین میں شریک نیس ہوسکوں گا۔ دھا جاہتا ہوں۔"

''کوئی بات نہیں ۔۔! آپ نے بقتا کھے کیا ہے۔۔ وہ تہ فین میں اللہ کے کیا ہے۔۔ وہ تہ فین میں اللہ کے کیل ہے۔ کیل زیادہ ہے۔''عبدالحق نے کہااور ہاتھ ملاکر بنگلے ہے نکل آیا۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ پر یکیڈ ئیر صاحب کی معداً کی آئے اے اس در سے تھ

کی ہوئی کوئی بات اے چھروی تی ۔

اے لگنا تھا کہ وہ کوئی خلاف واقعہ بات تھی۔ لیکن حد ہے ہوگی ہ شرمندگی کی دجہ ہے وہ اس کی گرفت میں نہیں آئی تھی۔ اب وہ اے سجھنے کی کوشش رہا تھا۔ لیکن وہ بار بار ذہن کی گرفت میں آنے ہے پہلے ہی پسل جاتی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو نور بانو کی لاش لائی جا چھی تھی۔

多多多



Courtesy www.pdfbooksfree.pk ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | "ليني ارجمند....؟" جبكه بات الثي تقي - نوربانو ع كوجن (1500)008 الماوجود الله والت عليا-" جال بحق مو چکی هی اورار جمند کا السر کا آیریشن موریا تھا۔ بر یکیڈئیرصاحب کو بیتاثر کیے ملا ....؟ بلکدان کے مطابق آر اسدى كے ليے آئے اول كے اور ووقائل وَكر بھى فيس فق كه ياد تك آئے ۔ ليكن جوائيس نوريز ع معلوم موئي - ليكن نوريز انيس يد كي بنا سكنا تها اشرمد کی اے عمیر صاحب کے سامنے ہوئی، اس کا تصور بھی اس کے لئے باعث سجھ میں آئی تھی کہ یا تو زور ہونے کی وجہ نوریزے بیان کرنے م ياس نے تحبرابث من بات كوالجها ديا يا خود بريكية ئير صاحب كو سنتے ما الاستدكى تنا۔ اور يورى طرب ال كاستى بحى تنا۔ عرض الل صي رزير على وراجد آيا اور ساجد تقد وه خود بحي تحاداي اورانہوں نے بات کوالٹ کر سمجھا۔ ہے ایل دو یو یوں کو ایک عادم کے ساتھ کرے اتنی دور بھی دیا۔ اب یہ ال في موط كدكل دوير يكيد يُرصاحب على كران كي المالة ی کر ایس ایس آر با تھا کراس نے ایسا کیا۔ اور اس احساس کے ساتھ شرمندگی ہو دے گا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ وہ تو گا ندھیاں جا مجلے ہیں۔ اجا تک اے جینجا بٹ ہونے لکی خود پر۔ وہ بلاوجہ اس بات وہ ادرود الى الى عال على كدائل كى اليك يوى زعرى على بيلى بار مال في معالمے سے ایسا کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہاں ! نوریز سے وہ اس مسلم میں ا اب والت المرك ك يعد الله فلطيال يهت والنج اور برى يوى نظرة ريى ای پراے خیال آیا کہ اہم زین بات پر تو دہ فور کر ہی جی ل سے ار جند کے جانے کی اجازت دی فوریا تو کو، اور ار جند سے اس کی صورت حال محی، اس میں نوریز اور اس عورت رشیدہ پر جو گزری ہوگی دو اللہ سی تلک میں دوار جند کو کیا تھتا ہے ؟ کوئی گئیز ؟ الرود وقت حق عربي احقاد من كا بايند وكيا- امال الى وقت حق عرب محيل-ب- ان ب جارول في وه يوجه الفلياء جوان كا تما ي ميس وو مرف رودراهدا الوقوا عاجد كالمات وال مجلي مكا تقال الله كا تواسه خيال بحي نيس آيا-انعام كے ہی ہيں، غير معمولي عزت كے سخن ہيں۔اب وہ ملازم تونيس ا -5-115-1604 اوريد خيال اس يعد تك ين آيا كدامال كوندي ، رابعة يا كوى ايب آباد چراے بریکیڈئیر صاحب کے سامنے اپنی شرمند کی یاد آلی۔ خواب گاہ کی تنہائی میں، خاص ختلی ہونے کے باوجود وہ کیسنے ہوگیا۔ انا عربي خيال توامال كو محى فيين آيا- وين ين خيال الجرا-اے تمتما تا ہوامحسوں ہونے لگا۔ اليكن وواس ك القداب كارات فى اس فروكو جورك ويا-"وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ" " دومرول ير ذمه داري كابوجود الني كابير محيل چيوژ دعبدالحق ....! اور حما أق ال نے زیراب کیا۔

"ب شک ....! عزت ذلت الله کے اختیار میں ہے۔"

''اور الحمدلله ....! اس نے بھیشہ جھے عزت سے نواز ااور میری:

وربالو کا بيم امريد انساني حي \_ زيادتي تحي كداس في ارجندكو ساتھ

Courtesy www.pdfbooksfree.pk はいまれる。日本の ن برقائق، سيدهارات، فيك الحال، عزت، شرمند كي فيس-مرخ روكي، فلاح لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ارجمند تو ٹی ٹو یلی دلہن تھی۔ اسے تو اصولاً اس کے ووائد كر اجوال الم فمازير ح كرالله عنوب كرني تقى - اور الله كى محبت ما تكني ان بات تو می نے نور بانو سے کہی بھی تھی۔ "اس نے جلدی گ - درندود جات تن کہ براحسائی زیاں اور شرمندگی عربحراس کا پیچھائیس چھوڑے لیکن اس وقت تک اس کے اندر کامختسب پوری طرح جلال شی آ " بكواس! كنے بيا بوتات " إبات و فيلد كرتے كيا فرے وقت وہ افعالو زیادہ غیدتو تبیل کے سکا۔ لیکن وہ گہری اور پرسکون "واقعى ""ا كتليم كرنايزا-ادروہ خود کو تازہ وہ محول کردیا تھا۔ فحر کی تماز کے لئے لکا تو تازہ ہوائے "میں نے ارجندے ہو جا تک میں۔ میں نے نور بانوے رہی مع المعند على روي في المروى اللهي خاصى خلق تلي ليك وه برى نييل لك روي تقي -كدوه اي ساتھ رابعد آياكو لے جاستى ہے۔" وومظری کرای ع الف قااورفضا بھی۔ بیال بیاز تھے،موسم بہارتھا۔ فیصلہ کرنے کا حق اس کا تھا۔وہ تو نور بانو کو بھی حانے ہے ہوئے ليكن اس في توربانوكى بربات مان لى تاروابوت بوئ بحى اليون المساقال في ظان مدي تحديد المرف بزوتا-وو تبلنا موا فيرسان كي طرف جا اليا-اس في نوربانو كي قبرير فاتحد خواني كي اس کئے کہ نوریانو کو یقین ولانا تھا کہ وہ صرف ای ہے جب ا مرجدور دبال بيفاريا احال زيال عرسان نكارات يقين فين آتا تفاكه اترقابت من متلائيس كرنا عابتا تقا-اے اے سے اس خلا سامحوں ہونے لگا۔ کیا بدخلا بھی مجریائے گا....؟ "اب بيسوچوكدنوربانوكى هربات مان كرتهمين كيا لا المجي يرشون المنت كالدال في رشده كوافي ياس بلايا وه آئي اور باته باعده كر اورنقصان الگ .... کتنے لوگوں نے تمہارے کئے کی مرا بھلتی ہے اور معد نوریزنے .... اس عورت رشیدہ نے .... اور اس کی بی نے ... ب معلی تمارے بارے اس کی بھی تیں جانا۔ "عبدالحق نے اس سے کہا۔ يد كرنور بانوكويل كيا فائده مواال \_ \_ ؟ النا نقصان بى مواا \_ يى "ليورم يم يه به يدااحان كيا ع ....!" "الكايات ماري صاحب إووتو بمارا فرض تفاراس كي بم تخواه ليت ال لمح عبدالحق كي مجھ على بهت مجھ آكيا۔اے بہت ميكھ يادا يہ کی محبت میں کیا کیا کچھ ہوا۔۔ ؟ کتنے موقعوں براس نے کیا کیا کچھ کھویا 📗 وروس الم في جو يك كيا وو تهار عفر ع بهت زياده تا-" اگرالله كى رحمت ساتھ ند ہوتى تو وہ نہ جانے كہاں پہنچا ہوتا علیہ الحق في اس كى بات كا علاوى " من بعيث الله ع وما كرتا بول كدوه مجم ناشكر عين اور احمان ای رات اس کی مجھ میں ایک تکت آگیا۔ محبت کی بندے کی جوال اور اسوق سے محفوظ رکھے۔ ہم تبارالیا صان مجی فیس مجولیس کے۔" زیاں .... وہ تو کمزور کروی ہے آدی کو۔ اس کے برعش اللہ کی مجت صرف

( Par | Par | Par | ( Par ) UT 6 000 Courtesy www.pdfbooksfree.pk اليات آپ كا برا بن ب ساحب....!ورند بم ال قابل كيال " ورائق نے کہا۔ ور انور انو کے بعداب بی تمہارا ہے۔ اس میں موجود رقم کے بارے میں رشدہ نے عاجزی سے کہا۔ ردین علی کھے ہے۔ علی تم عاے فرج کرنے کی اجازت ما تک رہا ہوں۔ "اچھا....!ابتم جاؤ....! من تم سے پھر بات كروں گا-" في عارفه على المور على تبهار عاكاؤنث على جمع كرادول كا\_" عبدالحق کے ذہن میں ایک خیال تھا۔ یہاں نور باتو اور ارجمنی وليسى فيريت كابات كردم إن آغاتى ....!"ارجندرو يالى-ا کاؤنٹ تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس ا کاؤنٹ میں موجود تمام رقم وہ رشیدوں وب کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ہے۔ آپ کواجازت کی کیا کے درمیان بانث دے گا۔ وہ ارجمند کے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت وہ کل سے بہتر لگ رہی آ وہ ایسا مشتر کہ اکاونٹ تھا کہ دونوں میں سے کی کے بھی و سخط سے رقم "ابليي طبعت بتهاري "؟"ال في إيها-"الله كاشكرب ! كل ك مقالي من اور برتر ب-" الإغمالياكروك مات بزاركا چيك لكوكر مجصد ور"عبدالحق نے كما۔ ار جند نے خاموثی سے چیک لکھا اور وستخط کر کے عبدالحق کی طرف برحا پکے دیر خاموثی رہی۔عبدالحق کو محسول ہوا کداس کے اور اور جند کے جے پکو فاصلہ ساپیدا ہوگیا ہے۔ پکھ دوری می ہے۔اس احساس کو دور کر میں معروف ہوگئی۔ وه ادهرادهری باشی کرتار بار مدائق جائے کے لئے افغاتو حمدہ نے اے وک ویا۔ حيده بھى وہال موجودى اورات بہت فورك د كورى كا - عالياسا الكارت بين اليابي بي على عاد "" الخيال عن نيس رباامان .... إن عبد الحق في معدرت كي-"تمہاری چیک بک کہال ہے....؟"عبدالحق نے ارجمندے او علا ارجندنے ذہن پرزور دیا۔اے یادآیا کدائ نے رشدہ سے میں م تیرونے یے کواس طرف برحادیا۔عبدالحق نے یکے کو گودیس لیا اوراہ منكواتي تھي اوراس كے بعد واپس الماري من ركوانے كے بجائے اين عليك -1566515 مجال نظر تماكره كيتاربا اس نے تکے کے نیچ سے چیک بک زکال کرعبدالحق کی طرف بدهادا الشك مبرياني ديمهي ....! "حميده في كبا- . عبدالحق نے چیک بک کا جائزہ لیا۔ کل یا کی چیک کا لے گئے تھے۔ البھی ہاں کی نظر تخبری ہوئی ہے.... ماشا واللہ....! ورندا نئے چھوٹے فائل پرار جند کی صاف تھری تحریہ میں تفصیل درج تھی کہ کتنی رقم تھی، کتنے کا پیسے ين هم تما كرفيل و يمين " ميااور تقني رقم ا كاؤنث مين موجود --"المدالله المعدالي في وراب كبا-آخرى چيك ايك بزار كا تحا اور رقم دو دن يملے تكالى كى تھى \_ يعنى فوراك 513418000 انقال كا گلےروز اوراكاؤن بى موجودرقم سات بزار دوسوروي كى-

"بيتهارااورنور بانوكامشتركه اكاؤنث تفايه

الملی عیب بات ہے کہ بیانوربانو کا بچد ہے اور صورت ہو بہوار جمند کی

اس محتا الكن اس على بلا بى تم ارجندك بعالى بن ع عقد تم

عاد علی اور موت او اللہ کے ہاتھ میں ہے صاحب تی ....! ایسے ہی ہونا میں ہے صاحب تی ....! ایسے ہی ہونا میں اللہ ا میں "فرر پرنے سادگ ہے کہا-" حیان اہتم ہمیشہ ار جمند کے بھائی ہی رہو گے۔ہم سب بھی سمجھیں گے ۔ " حیان اہتم ہمیشہ ار جمند کے بھائی ہی رہو گے۔ہم سب بھی سمجھیں گے

۔ ور بڑے کے بولائی نہیں گیا۔ مبدائق نے جیب سے ساڑھے تین ہزار روپے نکال کر اس کی طرف

"بہیاسر جی ہے " نوریز نے جرت ہے کہا۔
"بہر کھلو ۔۔۔! اس میں میری خوثی ہے۔"

فوریز کے اندرنہ جانے کہاں سے جراُت آگی۔

المجنی آپ نے مجھے بہت بوی عزت دی صاحب !!! آپ نے کہا کہ ایک ایک آپ نے کہا کہ ایک ایک ایک کے کہا کہ ایک کیا گیا ہے کہا کہ ایک کیا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا کہا کہ ایک کہا کہ ایک کیا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہے کہا ہے

آپے ساجب ٹی ۔۔۔۔۔!'' انٹی کے غلط نیس کہا توریز۔۔۔۔۔!'' ''ٹیورٹی نی لی کا بچ بچ کوئی بھائی ہوتا اور یکی سب کچھ کرتا تو آپ اے بیر

فبدالتی شرمندہ ہوگیا۔ ''بیانعام نہیں ۔۔۔۔!'' ''فرکر مجھ کیں صاحب جی۔۔۔۔! تو میں بیالے اوں گا۔'' عبدالحق لاجواب ہوگیا۔ ''بیتمہاری بڑی بیگم صاحبہ کے ہیں۔سوچا تھا تنہیں اور رشیدہ کو وے دوں

"ماحب تى ..... اچھوٹى بى بى كا بھائى تو يہيں لے سكتا۔ آپ يہى رشيده

( to ) c 60

انگھیوں ہے اس نے دیکھا۔ حمیدہ بچے کے چیرے کو دارنگی سے چوم رہی تھی۔
'' جھے اپنے بیٹے پر انیا پیار کیوں نہیں آتا ۔۔۔۔؟''اس نے سوچا کہ اس خیال کوؤئن سے جھنگ دیا۔

**密**密

بینک ہے رقم نگلوا کر اس نے اس کے دوجھے کے اور ایک کوئوں ا دوسرے کو بینٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ چھر دوبا ہر آیا۔ نوریز نے اس کے اللہ درواز و کھولا۔ اس کے جینے کے بعد درواز و بند کر کیکے دو گھوم کر فارا پر بیکے ما طرف آیا۔

" چلیں صاحب "؟" وُرائوگ سِٹ پر بیٹنے کے بعدای ہے ؟
" نہیں سا اورا رُکو ... مجھے تم سے پچھ بات کرتی ہے۔"
نوریز کچھ گھرا گیا۔ اے لگا کہ شاید صاحب کی معالمے یہ جا

ہے ہیں۔ ''جی صاحب جی ۔۔!'' ''تم نے جو بچھے کیا۔۔ وہ کوئی بھائی بی کرسکتا تھا۔ کاش میں حسین کا

نوریزنے پہلی باراے اتنا جذباتی دیکھا تھا۔ ''میں جو ہوں ۔۔۔۔ وہی میرے لئے بہت بڑی عزت ہے''

Courtesy www.pdfbooksfree.pk العلاد العلم المراج وينا جابتا تفاريكن وه منه مانتج انعام سيجي وُررِ ما تقار ان مانے .... وہ کیا مالک لے ....؟ آدی کی باط می کٹی موتی رشدہ ایکھائی، چند لیج سوچی ربی۔ وہ رقم اے بہت بوی لگ ربی تھی۔ ع تعدي بهت زياده- پھر بالآخر اس فے باتھ برد حايا اور نوٹوں كى وہ كذى "يبت زياده عصاحب " بننا مجی ہے، اب بیتمبارا ہے۔ آدھا تہارا اور آدھا تہاری اس بی کی وي كي المريال تبارك ما تعرب الموراب منه ما نگا انعام -- ؟ "عبد الحق في اسے يادولايا-الماحب تى الله على اور ميرى مي كولى في صاحب ك قدمول من جكه عد الله عران كاورآب كي بين كم اته ربنا جائى مول- يل اب مندما نے انعام کے تصورے خوفزوہ عبدالحق جیران رہ گیا۔ پھراس کے دل ما الله من كري الحراد الجرى، جس يرات الية باب كي حميده سي مجت ياد ل وہاں جی احسان کا رشتہ تھا اور یہاں بھی۔وہاں بھی ایک بیجے کی محبت بھی اوروہ و وخود تل يهال جمي ايك يح كي محب تفي اوروه بجداس كا بينا تقا- اور يهال امال اورفوراں کے ماتھ ہیں۔ اور اب اس کے بیج می من اور فوٹ ۔ الآ کیا وہ پرانی کہانی وہرائی جا رہی ہے....؟ کتا عجیب ہے سے ال کے استفراق سے رشیدہ کو مایوی ہوئی۔ وہ مجھی کداس کی التجارد کی جا ما جدات مدمر ہوا۔ کو تک بیاس کی توقع کے برعس تھا۔ اس نے توث عبدالحق - WE 2 12 2 12 - 3/2 يركيس صاحب ....!منه ما تك انعام كي بغيريه من تبيل المكتى-" "لكن بهل بدليا موكاء"عبدالحق في اس رقم ك لئ نيت كر لي كل ال

TO THE PORT OF THE PROPERTY OF كود عدى وه شهوتى تويانيس كيا موتا ....؟ " توريز جرجرى كالما " مجھے تو صاحب !! وہ اچھی نہیں گی تھی۔ پر اس نے جو کھے کی .. نبين كرسكا قاراس كابهت براحق بصاحب في ....!" "فیک ہے ۔۔۔۔!اب چلو ۔۔۔۔!" "كبال چلنا إصاحب في ....!" «'گرچلو....!" «'گرچلو....!" نوریز نے گاڑی اشارٹ کی اور آگے برحادی۔ **多多金** عبدالحق نے وہ پورے سات بزار رشیدہ کی طرف بوحاد ہے۔ ليكن رشيده كا باته بيس برها-"يركيا عصاحب "؟" "ميرى خوشى ب\_تهارا انعام !" "جهال سوك بوءم بوصاحب إدبال انعام كيا ..... اے جران کردیا۔ "عم اور سوگ سے کیا فرق پڑتا ہے ۔ ؟ خوشی کی قادی ہے اللہ اللہ اور جواس نے واپس لیا، وہ بھی اس کا دیا ہوا تھا۔ تو خوشی زیادہ بڑی ہے ا۔ ایساد لو ....ال على ميرى خوشى ب-" رشدہ کو لگا کہ جو بچھاس نے ارجندے سکھا تھا، اس میں اضاف اور ب- يوتو سجى بهت المح لوگ تھ\_موقع ننيمت تھا۔ اس نے اپني بات كان فیصلہ کرلیا۔ اس کا وعدہ تو وہ ارجمندے لے چکی تھی۔ مگراب بجھے میں آ رہا تھا کہ اس فيعلد توصاحب كرين عي "انعام تو من منه ما نگالون كي صاحب....!" "انشاء الله دول كا .....!"عبدالحق كے ليج من مضوطي كى -

Courtesy www.pdfbooksfree.pk مدوع المحول كراية الم جات جات الله في الما عبدالحق بساخة مكراويا 一方というでします "فلط مجھیں تم ایس نے تہیں الکارک کیا ایک -リシタートリラマとからり المتماري اجازت مو امال .... أو آج عي تكل جاؤل ... ! كل وفتر جلا آ گئے تھی۔ مجھے اس میں کوئی اعتراض ٹیس ۔ تبہارا اس پڑی کے سوا کوئی ٹیس "الي دالين صاحب اب ين جي اي كان كرك اوتے والے بل۔" عبدالحق كي جرت اور بره اللي اللس كا وج إلى المال المعبد الحق في مجمان والما اعداد من كبا-"لوتم چوز دوكى بكر.....؟" المعرف الك دن كى چمنى موكى - پرجب آب لوگ الا مور جا كي كوت "يال سب يكه بير روزگاركى كى بي صاحب العالم على راده دن ع الله وبال آسكول كا \_ اوريبال كرنے كو بى كيا اب .... ؟" لخ برے شہروں میں جاتے ہیں۔ یں سوچوں کی کدانے گھریں ہے۔ اس کی بات حمیدہ کے ول کو تھی۔ جی تو اس کا جایا کہ کھے۔ یہاں اس کا بیٹا این گر کا مرد ہی ہوں صاحب !! پجر آپ نے اتی بری ا ومات کی آرزو کے بعد اللہ نے دیا ہے۔ لیکن وہ مجھتی تھی کد ابھی نور بانو کا غم " مارے پاس زیمن تھی، جو کروی پری ہے۔ وہ چرا اس کا ماری اس اس کے گا۔ اے خود کوسنجا لئے کے لئے، اس بہت برے صاحب !"اس فاس كوية وعانو شابراع -كار الله الله كالوبرة عالى الله الله الله الله كالوبرة موكار بھی ل جائے گی۔ بینے اس رصل کریں کے۔ب خوش دیں کے سات ا الله والمحال كاول رقيا كركوايي عن اكيلا موكار سب لوكول ك یاد کریں گے آت تھ دی دن کی چھٹی دے دیجے گا۔" ورمیان دکھ آسانی سے دور ہوسکتا ہے۔ مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یچ کو دیکھ کراے "جوتمباري مرضى ....! محصة منه مازكا انعام دينا تحاتميس -800 Just مرالت متوقع نظرول ےاے دیکے رہاتھا۔ " شكريه صاحب .....! آب لوگ بهت اليحي بين - ماري لو اعلا الأفرتيدون فيلدكرليا-الله نے جی .... آب لوگوں کے مقبل۔" المحك عير ....! بدزياده مناسب عين عبدالحق بميشه كي طرح كصيا كيا-المداك بانے كے بعدائ في راوليندى فون كيا۔ خوش متى عراجى " فحيك بيدابتم جاد ....!" اين تعريف من كر بيدال الاف والى سار ص تو بح كى فلائث يرات سيث ال الى - اس في موجا لا يا ي استراقے ای بچے بیال سے راولینڈی کے لئے تکے گا۔ رشده چی تی۔ اجى ال كے پاس تقريبا 6 كھنے تھے۔ ذہن كی خلش پھرستانے كلى تووه كرتے كو وہاں كھيس تھا۔ جيده اس كے كرے ين آئ ۔ م ا اور المال المراج على الكا اور بابرم ون كوار فرز كى طرف بل ديا-ے باتی کرتا رہا۔ لیکن کی بیرتھا کہ بات کرنے کو جی ہی نہیں جاور ہات موریز با برعی ش کیا۔ وہ گاڑی کی سفائی میں مصروف تھا۔اے دیکھ کر بولا۔ سوكوارى ذائن يرمسلط هي-

Courtesy www.pdfbooksfree.pk " فري ساحب إلي الي على على الله الوريز ك دل كى دهوك بكه تيز المري كولى بات ضرور محل-مدالی نے بر میڈ ئيرظمير کی تفتلود برادي-" ييرى مجه منين آيا-" آخرين الى نے كما-وريزى چينى ص نے اے پہلے سے تيارند كرديا موتا تو وہ اپنے چرے كا ور جا الا-ایک لیح میں بول کمل جاتی- چوکنا مونے کے باوجود اپنا چرہ ب عام كنا آسان يس تحا-عبدالتي فورسات د كهدم القارات لك كدورية وان يرزورد عكر وكل اورنوریز کو یاد تھا کہ اس نے بریکیڈیئرصاحب سے یکی چھ کھا تھا اور کے کہا القارال وقت اس يمعلوم بحي فيس تفاكداس ع حقيقت چيان كوكها جائ گاروه "من نے تم ے کہا تھا کہ ابتہاری حیث بدل تی ہے " ورا اس اور اس اور اس اس کا است اسے یاد الما الوال يرقع كماب وه كيا كم يدكمنا بهت آسان تفاكه بريكيذ ئيرصاحب كوسننه مي علظي مولي -ليكن الما المداري عوج كالوش كروباقا-ایک بل می اس نے فیل کرایا کہ یہ کہنا عظمی ہوگی - صاحب آج جارے الا - الميذير صاحب ان كى ملاقات نيس موكى - ليكن بحى بوعتى ب- اور الميكية أيراها حب البتال ب تقديق بهي كراسكة بين ماحب خود بهي البتال جاكر سوم لا على إلى الصورت على بات على جائ كا-"و چرکیا کیا جائے....؟" الكيا موانورير ....؟ تم في جواب يس ويا ....؟" عبدالحق في اعتقا الے میں قدرت نے ہی اس کی مدد کی۔ بعد میں اے نے فور کیا او مجھ میں الوكسة بات تو ووسوج بحي نبين سكما تها\_وه الناعقل مندكب بـ

The state of the s و کیں جاتا ہے صاحب ؟" واس وقت تونيس .... شام كو جهيراوليندي چوز كرآنا-" "بهت بهتر صاحب ""!" "زرامرے ماتھ آؤ ....! بگھ بات کرنی ہے ہے ۔.." نوریز چوکنا ہوگیا۔عبدالحق کے لیج می اے کوئی باس محمول ہوا احساس بھی تھا اور یاد بھی تھا کہ اس پر ایک بہت اہم بات چھیائے کی ور محی ب- جھوٹ بولنااس کے لئے آسان جیس تھا۔ وہ خاموثی سے عبدالحق کے پیچیے ہل دیا۔ عبدالحق اعقبی لان میں فے کیا۔وہال لان چیئز زیزی تھی۔۔۔۔اور نے کی کوشش کردہا ہے۔ " آؤ بينو ....!" عبدالحق ني ايك كرى ير بينية بوك كا "ين فيك بول صاحب السيالية المرين" ذرائحت لج من كها-Irdu Novels شاف كول وه يري ا مور با تقار عبدالحق كواپنے ليجے كى تختى كا احساس ہوگيا۔ وہ بھى اس طرح بات والانتها بحي بين-"ميل ترمنده مول نوريز .....! يحية م ال طرح بات فيل كال الله على الله المالة "آپ مجھ شرمندہ کررہ ہیں صاحب....!" نوریز نے ہاتھ ا "ويكيس صاحب ..... آپ برطرة ع جه ع برع ين ال-ک کوئی بات بھی بری تیں گئے گی۔ آپ کا جھ پر حق ہے ساحب "" "علو فيك ب الجهم ع كه يو يها قال"

می اور دستگاری کا سیکٹر کی۔ بھی اور دستگاری کا سیکٹر کی۔۔! مجھے یقین تھا اس کا۔'' '' میں جی نفع ڈال دیا گا کا۔۔۔! ہم اب ان مصنوعات کو ملک۔''

او کام رئے والوں وابرے من ریادہ وے رہے ہیں الدین اسے ا

ا نے کیا۔ "دوہرے لوگ کہتے ہیں کا کا ۔۔۔۔! کہ ہم نے کاریگروں کا دماغ خراب کر اے۔اب آپ خود بچھے لیں۔"

"الشكافكر بيائي "!"

"اورمنافع كالك حصة بم حق تكريس فلاحي كامون يرصرف كرتے بين-"

"الحدولة. بها أن ....!" زير مجداور كبنا حابتا تفاليكن جمت نيس بوكى - وه خاموش موكيا-

ربر بداور بها جابا ها- من مع من بون- وه ما موسي-مبدائي أو بقائي خاموش- باقى سرخاموشي مين كثا- بالآخر كارى ائر بورث

زیر نے عبدالحق کا بیگ اٹھایا تو عبدالحق نے اےٹو کا۔ البی بھائی ۔۔! آپ بیس ےلوٹ جا کیں۔ میں نیس چاہتا کہ واپسی کا عرآب آدگی رات کوکریں۔''

"ا یہ ہے دوسکتا ہے کا کا ۔۔! اتنے دنوں کے بعد تو آپ کا ساتھ ملا ہے۔" " پہاڑی رائے کا سفر۔۔!"

"آئے! !"زیرناس کی بات کاے دی اور بک لے کرآ کے چل

مبدالحق نے کا وُنٹرے اپنا فکٹ اور پورڈنگ کارڈ نیا اورڈ بیارچہ والا وُنج کی فرنسٹل دیا۔ زیر بیک اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ فقا۔ \* دو دونوں ایک صوفے پر جیٹھ گئے۔ "یاد کرنے کی کوشش کردہا ہوں صاحب !"اس نے کہا۔
" کوشش کا کیا مطلب !" بات اتنی می ہے کہ تم نے ایسا کی ہے"

''وو ہزا پر بیٹانی کا ٹائم تھا صاحب۔۔! میرا دماغ کام بی نہیں کر ہے۔
بیٹم صاحبہ کی ۔۔۔ ان کو اسپتال والے نہ رکھتے تو آپ کے بغیر تدفین کرنی ہوا

کی ۔۔۔ اب مجھے یادنہیں آٹا صاحب۔۔۔! کہ میں نے بریکیڈیئر صاحب
کہا۔۔۔؟ پر اتنا مجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہی کہ رہے ہوں گے۔ میں تو تھرالیاں ا صاحب۔۔۔! میں ہی الٹا بول گیا ہوں گا۔ پر صاحب۔۔۔! اس سے کیا فرق

عبدالحق مطمئن ہوگیا۔الٹااے نوریز پرتری آنے لگا۔
''واقعی ..... جوصورت حال تھی ،اس میں آدی کو بات کر ہے ہو ہوں کہ سکتا ہے بھلا ۔... بریکی گئیر صادر کا ہے بھلا ہے بھلا ہے بھلا ہے ہوں اوکر آدی .... بریکی گئیر صادر کا موجوب بھی ہوگا۔ ڈررہا ہوگا کہ پتائیس بات بنتی ہی ہے یائیس .... منت الگا الذی ہوگی۔''

اس كى دائن خلش دور ہوگئى۔

" نبیں نور یز ....! کوئی فرق نبیں پڑتا۔" اس نے آرہے ہے کیا۔ یہ " اچھا .... تم جاؤ ...! یا کچ بجے گاڑی تیار رکھنا۔"

"جی صاحب !" اورین جلدی ے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا اس با

بحاك جاتا۔

多多多

نوریز کے بجائے زبیر عبدالحق کو راولپنڈی لے کر گیا۔ رائے شماللہ کے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ گفتگو کیا، وہ یک طرفہ بات تھی۔ زبیر عبدالحق کو کا اللہ معاملات کے بارے میں بتار ہاتھا۔ لیکن اسے پتا تھا کہ عبدالحق پوری توجہ سے تھی۔ پار ہاہے۔

" حق گريس جو كھ آپ نے حكم ديا تفاكاكا ! بولايا-الك

ظائك كااناؤنس منث جواتووه المحا\_ "معلى چلاءول بحالى .....!" "ا ينا خيال ركهنا كا كالسلط الدراب الكيلي رہنے كى بھى كوئي ضرورت نہيں \_" مدالی نے اے سے سالالا۔ الفیک کہدرے ہیں بحانی ....!"اس نے آبت سے کہا۔ پھروہ بولاتو اس ع ليدي شرمندگي ميا-

ادیوآپ نے نیس کہا۔وہ بھی عجے معلوم ہوا ور میں اس پر شرمندہ ہول

"يكيا كبدر بي إلى كاكا .....! شرمنده تواب من مور با مول ـ" عبدالحق في اس كى بات كاث دى۔ المبيك شكاءت عباب يركيا كرون ....؟ آدى تو خطاكا بالا ب علطى

"! - 6803-1

میرافی نے اس کا ہاتھ تھا ما اور چوم کر اعلموں سے لگا لیا۔ "آپيرے کر کا فردين بعائي ....! ميرے بوے بعالي ....!" آپ ل عائز ی سے برشتہ تحور اسی بدلے گا۔ آپ اپنا حق استعمال نہ کریں۔ لیکن مجھے تو

> ريري أنكيس بحيك للين-"! KKUJO!"

میدالی پانا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ اس کی اپنی آ تکھیں بھی جل

تعفید یکی م موئی، کزوری بھی۔ رشیدہ جو کھلا پلا رہی تھی۔اس میں میوی

"من تو كبتا مول بحاني ....! آپ اب والهل علي جا تي " " آپ خواتواه طبرار بس کا کا ....! ایجی ہم لا ہورے آدمی رابیا توطع تقايب آبادك لئے۔"زير نے كها۔ "وہ اور برا تھا۔ رات مجر کا نیند اور طویل ڈرائے تگ کے بعد اس ملا سزر"عبدالحق في كها-راحی نے کہا۔ اب زبیر کودہ بات کرنے کا بہاندل گیا، جودہ کرنا جاہ رہا تھا۔ "موت توالله كاحكم ب ناكاكا ....! وقت مقرر ب-اس ع بطوا

(100) (100)

عبدالحق نے چونک کراے دیکھا۔ "وہ این مولوی صاحب کے ساتھ وقت گزارتا ہوں نا -はをかとりを

"اور بال الكاسا آپ و جائة بين كه بات كرني يحفيل ال آپ كا نقصان مواراس كا مجيم يكى بهت وكل اي الله المارى بحى بهت ا

· عبدالحق كواس يرييارة حميا-اس في اس كا كندها تعب تقيات موا " مجمع معلوم ب بحالى ..... ايس آب كوخود سالك كب محما عدا نقصان صرف ميرانبين .... جم سب كابي تفا- يرالله كي مرضى عن كس كا وظل .... " كا كاكا اورمبر بحى تو وي ديا ب "

"ب شك بعائي ....!"

عبدالحق نے محسول کیا کہ زمیر اور بھی کچھ کہنا جاہتا ہے۔ وہ جاشا کا كيا .... اور يه بحي جانبا تفاكه وه كبح كانبيل .... اور بيا جها عي تفا-

وہ تو ویسے بی ان سے شرمندہ تھا۔ اتن اپنائیت کا وعویٰ وہ کرتا تھا۔ نوربانواورار جمند کوا بیت آباد بھیج ہوئے اس نے ان سے رسما بھی نہیں او جمارہ وہ دونوں وہاں اتنی المیلی تو ند ہوتیں۔ پچھے نبیس تو رابعہ اور ساجد ہی وہاں چلے جا۔ ''اب پھِتاوؤں کے سوا رکھا تی کیا ہے ۔۔۔؟'' عبدالحق نے اواقا

تا شیرتتی۔ پھر ٹائلوں ہے بھی نجات مل گئی۔ لیکن ایک اور تکلیف شروع ہوگئی۔ اس بڑی اذبت ٹاک تھی۔ اور وہ تکلیف تھی چھاتیوں ہیں۔ ار جمند نے اس کا تذکرہ رشیدہ سے کیا۔ رشیدہ سوچ میں پڑگئی۔ پھراس نے سراٹھاتے ہوئے آہتہ ہے کہا۔ ''یہ سب تو ہوگا۔ آپ کو بتا ہی نہیں کی بی صاحبہ…! آپ نے جو نھا۔ سوچا ہے، وہ کتنا مشکل ہے ۔۔۔؟''

صاف صاف کبونا ....!"

"اللہ نے آپ کے بیٹے میں بجے کے لئے جو دودھ أتارا ہے اللہ کی ترقی ہے۔ آپ کو دودھ أتارا ہے اللہ کی ترقی ہے۔ آپ کو دودھ پلائے بغیر چین ٹیس آئے گا۔ بڑی تکلیف بولی ۔
"دوہ تو ہوری ہے۔ سب کو ہوتی ہے کیا۔....؟"
"ہوتی سب کو ہے ....کسی کو کم کسی کو زیادہ۔" رشیدہ نے کہا۔
"کھرآپ کو بہت زیادہ ہوگ۔"

日本の日本の日本の日本の

"امانت دارزیادہ ہیں نا .....! دہری تکلیف ہوگی آپ کو .... اپنی طب ا اور حق دارکو حق نہ پہنچانے کا دکھ بھی۔" "میں کیا کروں .....؟"ار جمند نے بے لیے کہا۔ "پینیں ....! کیے کیے موڑآ کی گے اس داہ میں .....؟"رشدہ ۔۔ "ایک ترکیب ہے۔ دونوں بڑے آپ کے باہر ہوں گے تو شک ا باتوں میں نگاؤں گی۔ آپ اتنی دیر میں بچے کو دودھ چا د ہیجے گا۔"

'' دروازہ اندر سے بند کر کیجے گا۔'' ار جمند کو ایک اور خیال آگیا۔ ''لیکن دادی اماں نورالحق کے پاس ہے جمتی ہی کب ہیں۔۔۔۔''' ''اس کی بھی کوئی ترکیب کر لوں گی میں۔'' رشیدہ نے کچھے سوچے

اور واقعی .....جیدہ تو حمیدہ ، صفیہ کا بھی بیر حال تھا کہ بچے کے پاس سے بنا یہ چاہتی تھیں ۔ رشیدہ نے ترکیب سوج ہی لی۔ "بری بیکم صاحب !! آپ ذرا باہر جا کیں تو میں بی بی صاحب کے مالش کر اللہ اللہ اللہ کا کہ کہ کہ اللہ کری ہو کی ۔ لیکن حمیدہ سیدھی نے کے پتکھوڑے کی

طرف گ۔ رشیدہ بری طرح بو کھلا گئی۔ حمیدہ نے بیچے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس میں کھیلہ کی سے بکارا۔

"بیکیا کررہی ہیں بری بیگم صاحب ""،" جیدہ نے جرت سے اسے دیکھا۔ "نورالی کواپنے ساتھ لے جاؤں گی۔"

"كتاني معاف يزى بيكم صاحب ....! حجوث ميال ايعي سورب

''قال سے کیافرق پڑتا ہے۔۔۔۔۔؟'' ''سوتے سے بچوں کواس طرح جگایا جائے تو ان کی بڑھوتی رک جاتی ہے۔ چوٹے دو جاتے ہیں وہ۔۔۔۔!'' ''میدہ نے ایک دم ہاتھ کھنچ لیا۔ جیسے بچابجی چھوٹا ہوتے ہوتے رو گیا ہو۔ ''یکن منیسے نے تیز لیجے میں کہا۔ ''ید مطلق میں نے آئے تک نہیں تی۔'' ''میڈ منیسے ایم اورتم ان ہاتوں کوا تنافیس سجھتے ۔۔۔۔ جتنا بیرشیدہ جانتی میں است کے اس نے کہ اس نے صرف ایک دن چھٹی کی۔ ملاوسا ب جران سے کہ اس نے صرف ایک دن چھٹی کی۔ رب وال ایجی ایب آباد میں ایس جناب .....!" عبدالحق نے وضاحت

وولاگ لا ہور پہنچیں کے تو جھے چھٹی چاہئے ہوگی۔" "تم یوے ذمہ دار آ دی ہوعبدالحق.....!" كلكر صاحب نے ستائش لہج

وجہیں چھٹی دینے سے میں مجھی الکارفیس کروں گا۔ جنتی جاہو، ما تک

" قراس کے متحق ہو۔ اس میں شکر میدی کوئی باتک نیس .....!" ارف نے عبدالحق کی بڑی دل جوئی کی۔ بہت خیال رکھا۔ آفس کے بعدوہ اوقت ای کے ساتھ گزارتا۔ بھی اے اپنے گھر بلالیتا اور بھی خود اس کے پاس چلا ایک دو جانیا تھا کہ اسلیم میں عبدالحق اداس ہوگا۔ کھانا عبدالحق روز اس کے ساتھ

مرائی نے ایک دن یعقوب ہے معتقبل کے بارے میں بات کی۔

البت عبر الحیال ہونے والی میں یعقوب .....!"

الب البحاق ہوگا انشا واللہ ....! مر ....!"

البوط کا ہے جہیں لا ہور جانا پڑے۔"

البوط کا سر ....!"

البوط کا سر ....!"

التمارى در كادر بكول كولة اعتراض نبيل موكا .....؟" يحد در سكا به مرسد! وه مرى خوش ش خوش .... پار بير لة روز كار كا

"دوزگار کا توشی تبهارے لئے دومرا بندوبت بھی کرسکتا ہوں۔" یقوب کی آتھیں بھیکہ کئیں۔ "آپ نے تو بھے بیرا راستہ دکھایا سر....! مرنے سے پہلے تو آپ کوئیں ہے۔ ار جمند دم بخو دیہ سب پچھین اور دیکھ رہی تھی۔ انہیں دروازے کی اور جاتے دیکھ کراس نے سکون کی سانس لی۔ رشیدہ دروازہ بند کر کے پلٹی اور سوتے ہوئے بچے کو پٹکھوڑے سالم وہ کسمیانے لگا۔ رشیدہ نے اسے ہلایا۔ دورہ مربر جس اور اور سے سے کا بیا۔

''اٹھ جاؤ چھوٹے میاں ....! آج آپ کی پہلی دعوت ہے۔'' بچے نے آگھ کھولی۔گروہ اب بھی نیند میں تھا۔ رشیدہ نے اے اروں اس کیا۔ گود میں دے دیا۔

ودیں وصوری۔ ''تمہارے سامنے تو یم کمن نہیں۔''ار جمندنے کہا۔ پھر یولی۔ ''تم بھی اللہ کی رحمت ہو۔ تم نہ ہوتیں تو جانے کیا ہوتا۔۔۔'' کی توزید ہی جاتی تہارااحسان اور بڑھ کیا ہے بچھ پر۔'' ''میں منہ پھیراوں گی ٹی ٹی صاحبہ۔۔۔''' رشیدہ نے احسان والی ع نظرائداز کرتے ہوئے کہا۔

''چربھی جھے نہیں ہوگا۔'' ''تو بیں ہاتھ روم بیل چلی جاتی ہوں۔''رشیدہ نے کہااور پیلی گی۔ ماں کالمس پا کر شھا نورالحق پوری طرح بیدار ہو کیا اور ار جمعہ سے ہے۔ انو کھا تج یہ تھا۔ وہ بے سدھ کی ہوگئ۔

"ای بی کو دودھ پلانے میں اتن لذت !! اور ند پلانے میں اتن لذت !! اور ند پلانے میں اقاب !!! اور ند پلانے میں اقاب !!!

پیریم ہوکر پھر سو گیا۔ خود ارجمند بے خودی ہوگئی۔ ایک بے النے پڑسکون نیندآنے گئی، جیے کسی کا کئی راتوں نیندے محروم ہونے پرحال ہوتا ہے۔ مشکل ہے اس نے رشیدہ کو پکارااور پکارتے ہی بے خبر سوگئی۔ رشیدہ آئی تو وہ بے سدھ سورہی تھی۔ رشیدہ نے بچ کو چھسوڑے گلہ اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔

多多多

میں تو یہ کر در ہوجائے گا۔''صفیہ نے تشویش ہے کہا۔ عین خوش آئند بات میتی کہ بچیشہدے مندنیس موڑ رہا تھا۔ «هنر ہے۔عبدالحق تو سچھ بھی تیس لیتا تھا۔ بہت ضدی تھا وہ من چاہا ملاتو اید ''جیدو سے لیچے میں فخر تھا۔ اید ''جیدو سے لیچے میں فخر تھا۔ اید ''جیدو سے اپنے میں فخر تھا۔

المستعدد المان ال

الرع بحوثين احدكرر باقال

"اع چوٹ بچ شد كب كرتے ہيں ....؟ افيس كھ با بي نيس موتار"

في الزاش كيا-

الب مح ين ع ١١ م بن ع الم ين ع مح يو تي " ميده ين كر

"اب بیا تنا ساتمبارے سامنے ہاور ضد کر رہا ہے۔اب اے پوٹل ہے 3 ان

الما يومبالين شدس بات كي ""

مف مبالحق کی ضد کے بارے میں تفقیش کرتی۔ لیکن ای وقت رشیدہ بول

"پر بہت زیادہ شہد بھی نہیں دیا جا سکتانا ..... بڑی بیکم صاحب ....!" "الله بہتر کرے گا۔" ممیدہ نے کہا۔

ار جملد خاموش سے بیاب سنتی اور دیکھتی رہی۔ اے احساس جرم مارے لدرا قاد دوائے ہوکے بچے کو جواپنا حق ما تک رہا ہے، دود رہیں پار علق۔ "بیکسی آزمائش ہے.....؟"

"تمہادا اپنا کیا دھرا ہے ہیں۔...!" اندرے ایک تلخ آوازنے کہا۔ "انتداس کا جواب طلب کرے گا تو کیا کہوگی ....؟"

رات میں اور میں کو اسے موقع مل جاتا تھا بچے کو دودھ پلانے کا۔لیکن دن میں آئے کا روزہ ہو جاتا تھا۔اور وہ اب سی مج کمزور ہونے لگا تھا۔ دن مجروہ خود بھی مچوروں کا ش-"

''گر۔۔۔۔ابتم یہاں کراچی میں سیٹ ہو۔۔۔۔لاہور۔۔۔۔!'' ''لاہور تو بچھے بہت یادآتا ہے سر۔۔۔۔! ہم لوگ دہاں بھی خوش ر<sub>ازار</sub>۔ عبدالحق کا دل مطمئن ہوگیا۔

اب وہ ایب آباد میں اللہ سے کئے ہوئے عہد کو نبھانے کی کوشش کر اب وہ ہرقدم اللہ کی محبت کی طرف، اللہ کی محبت کے لئے اشحانا چاہتا تھا۔ ویہ رشتے ، ونیا داری، سب اے رکاوٹیس گئی تھیں۔ اب بس وہ تھا اور قرآن ۔ وہ سمجھنا چاہتا تھا۔

爾爾爾

ماں کا دودھ منہ کو نگا تو بچے کو یوٹل کے دودھ سے رغبت نہیں ہیں۔ ہ بٹا دیتا۔ بار باردینے پر منہ میں دودھ جمرتا اوراُ گل دیتا۔ حمیدہ نے مید دیکا وقالہ ''عبدالحق کا بیٹا ہے۔ پورے کا پورا اس پر پڑا ہے۔'' اس کے ک

، لیکن تشویش کی بات میتی که اس کی ضد کی نوعیت مجھ ہے بام گا۔ کے بدلے کیا ما تک رہا تھا۔۔۔؟ میسمجھ میں نہیں آتا تھا۔

منید کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حمیدہ نے کیا مماثلت دیکھی ہے اس میں..... اس نے پوچھا۔ مگر حمیدہ ٹال گئی۔ خواہ مخواہ سے پرانی بات وہ کھی ا

'' مجھے تو لگتا ہے کہ دوودھ پر نظر تکی ہے۔'' صفیہ نے کہا۔ '' کس کی نظر لگے گی۔۔۔۔؟'' حمیدہ بولی۔ '' نظر تو کسی کی بھی لگ سکتی ہے۔ میری بھی۔۔۔۔تمہاری بھی۔۔۔'' ہر ہر طرح سے دووھ سے بھرے بوتل کی نظر اتاری گئی۔ کالا سہا گدا نگاروں پر ڈالا، مرچوں کی دھونی دی گئی۔لیکن بچے نے دووھ کی الآل سے دد کر دیا۔۔

" فظر ب .... واوی امال نبیس آئیں۔" ارجمند نے کہا۔ پھراے رشیدہ کی التامالة في

الميا كمدراي تحيل تم ....؟" معن يه كهدري تحي ....."

الأو وكعاؤ .... كيا وكهانا ب .... ؟ " حميده في جينجلا كركها-

رزين ، اذيت ميں رہتی ، نيچ كى جوك كائم اور غدهال كرتا۔ ون میں موقع اس لئے تبین مل رہا تھا کہ بچہ سوئیس رہا تھا۔ اے اگر ا مالش کا بہانہ کر کے تنبانی کا سامان کرنے کی کوشش کرتی تو حمیدہ بچے کوساتھ اوراے روکنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ارجمند کوملم نبیل تھا کہ صفیہ خالداس کی بے چینی کا مشاہدہ کر رہی ہیں۔

SHELL BUT DIE TOURS

ا گلے روز صغیہ نے کہا۔ "ایک رکب آزماتے ہی نورائی کودودھ یانے گی۔" حميده نے سواليدنظروں سے اے ديکھا۔

"تم جا كر دوده كى بول بناكر لاؤ الناسفيد في رشيده كالا ہے ارجمند کو دیستی رہی۔

رشيده دوده بنا كر لا كى ليكن بيخ كا رومل ونك تحار ده بول كو يك رہا۔ پھر دودھ کی کلیاں کرنے لگا۔

"ايك كام كرو ....! اے ارجندكى كوديس دوس شايد ليال علاقات الله الله كار دادى كى بهن مجھ كى يس-"

"بان ....! يرفيك ب-" حيده في خوش موكركها مدين ال "فضرور لي كالسا"

رشدہ کا چرہ فق ہوگیا۔ تاہم اس نے بے کوار جند کی گود میں لاا الديا کی بوش ارجمند کے ہاتھ میں دے وی۔

ار جمندنے بول نیچ کے منہ سے لگانی۔ نیچ نے اے زورے دیا۔ ال كے نفح من باتھ ارجمند كا بين مؤلنے لكے۔

منیہ کی نظریں نیچ پرنہیں تھیں۔ وو تو ارجمند کو بہت غورے و کھا تا جس کے چیرے ریکرب واسی تھا۔اس نے نجلا ہونٹ دانتوں میں دہار کھا تھا وال چل رہی تھی۔صفیہ کو وہاں خون کی سرخی نظر آئی۔

اب بات كو يوهانا زيادلى مولى -اس في حميده ع كبا-

ابعت ہوں۔ ۱۳ بیٹے اوحر۔۔۔! سنا تو نے ۔۔۔۔ بیرآ پا کیا کہدری ہیں۔۔۔؟'' رابعہ اب بھی شرمندہ ی تھی۔اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ '' یہ بھے جانا تم نے ۔۔۔۔؟'' حمیدہ صفیہ کی طرف مڑی۔ '' جمعے جی تو بتاؤ۔۔۔۔!''

" مجے تو اس پر چرت ہے بابی ....! کرتمہیں یہ سب کیوں مجھ نہیں

" فنہیں کیا جا اس قرب کا آپا ۔۔۔؟"اس نے کہا۔ " وور ان قرور کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے بچے کو دودھ پالنے سے ماک دیا تھا۔ اس کا صال دیکھا تھا میں نے۔"

میدو کا مجد می بات آگئے۔ اس کی توجہ کا مرکز تو بچہ تھا۔ وہ کیا مشاہدہ اس کے توجہ کا مرکز تو بچہ تھا۔ وہ کیا مشاہدہ ا

" یوشک مجھے بھی تھا اماں .....! کلی کو دیکھ کے بی خیال آتا تھا مجھے ..... پر سیکے مکن علی پہلے تو مجھلی لیا لی کا ہے۔"

الك على على الدهي متى .... مجهد على بجونظر تين آيا-" ميده في بعناكر

"تماسے یقین سے کیے کہدرہی ہو .....؟" "ماسے کی بات ہے باجی .....! پچہ بوتل کا دووھ پیتا تھا۔اجا تک اس نے " بحصافی یہ بوچسنا ہے ہاتی ۔۔! کوتم نے کیاد یکھا۔۔؟"
" بیس نے کیاد یکھا۔۔؟" حمیدہ حمیران ہوگئی۔
"کہاں۔۔۔۔؟"
"ار جمند کے کرے میں ۔۔۔ اور کہاں ۔۔۔؟"
"وہاں کیاد یکھا ۔۔۔؟" حمیدہ کی سجھ میں ہی پکوٹیس آرہا تھا۔
"دیکھائیس کہ بچے کس طرح ارجمند کوشول رہا تھا۔" صغیہ نے کہا۔
"دیکھائیس کہ بچے کس طرح ارجمند کوشول رہا تھا۔" صغیہ نے کہا۔
"ارے ہاں ۔۔۔! تج ۔۔۔ بڑا ترس آیا مجھے ہے چارے پر ۔۔۔ نہا حمد ا

اب صفیہ جسنجلا گئی۔ ''بابی ۔۔۔! کہ بھی ہی نہیں رہی ہوتم ۔۔! تم اور! بیں اے ۔۔۔ ہمیں تو وہ ایسے نہیں نٹوانا۔''

.....?"

صغیہ نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ''اب بھی ٹیس سمجھیں ۔۔۔۔؟ ارے۔۔۔۔! وہ ارجمند کا بچہ ہے۔ اس کا اس پتیا ہے۔ اس لئے تو اتنا ہے تاب ہور ہاتھا اور اس لئے ہوس کا دودھ ٹیس پیتادہ ۔۔۔ کا دودھ موجود ہے۔''

حمیده کا مندتو کھے کا کھلا رہ گیا۔ "کیا کہدر ہی ہوآ پا۔۔۔۔؟"

" محکے کہدرہی موں باجی ....! ارجمند بی اس کی ماں ہے اور اے اللہ اللہ مجتی ہے۔" پلاتی مجتی ہے۔"

دروازے سے تیزی سے اندرآتی ہوئی رابعہ نے وہ جملہ بن لیا۔ مگر دوایا میں آئی تیزی سے اندرآئی تھی کہ کافی آگے آپھی تھی اور پلٹ بھی نہیں سی تھی۔ صفیہ ایک دم سے چپ ہوگی۔ رابعہ دالیں جانے لگی تو حمیدہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔

"بياتو ميرى بني ب- اس ساكيا يرده ... ؟"اس نے بردى عب س

هی چین رکھا۔ هی چین تیز طرار تھی نوریا نو ....؟''

علی فورا ہی حمیدہ کی مجھ میں آھیا کہ صرف نور بانو کی تیزی طراری سے فورا ہی حمیدہ کی مجھ میں آھیا کہ صرف نور بانو کی تیزی طراری سے ایسی میں عتی تھی ۔ بابا کی مید بات بھی درست ٹابت ہوئی تھی۔ ورنہ بات تھلتی اور نور بانو بہت ذلیل ہوتی ۔ گر تی ہے کہ اور اور اور بانو بہت ذلیل ہوتی ۔ گر تی ہے کہ اور ان اللہ کے اختیار میں ہے۔

اس کی سمجھ میں آگیا کہ اس کا قصور نہیں۔ قدرت کو یہی منظور تھا۔ جب دہ میں آگیا کہ اس کا قصور نہیں۔ قدرت کو یہی منظور تھا۔ جب دہ اللہ کے اس کے اور ایک بھارتی کے اور ایک بھارتی کی ارادہ کیا تو ایک بھارتی کو فررا ایک بھارتی کو اور شد پیش آگیا۔ ٹاک بی ٹوٹ گئی اس کی۔ مدول کی فیر بھی کو حادث پیش آگیا۔ ٹاک بی ٹوٹ گئی اس کی۔ مدالتہ کی مرضی نہ ہوتو کوئی کیا کرسکتا ہے۔ اللہ کو مدارکھنا تھاتوان نے رکھا۔ "

" گرنور بائو کے مرنے کے بعد تو تھیل فتم ہو جاتا چاہے تھا۔ پھر کیوں فیس مواسہ الدجماد نے اپنے نے کو اپنا پچہ کیوں فیس کہا .....؟ کیا پتا نور بائو نے اے کوئی مذی جوری ہو ....؟"

ال نے دل میں سوچا۔ '' کچھیجی ہو۔…۔اب اس تھیل کو فتم ہو جانا چاہئے۔ جھوٹ کی بھی کوئی حد ال ہے۔''

> منیے نے اے چونکا دیا۔ "اب کیا ارادہ ہے باجی ....!"

چھوڑ دیا۔ کیوں ....؟ اس لئے کہ ماں کا دود ھال گیا تھا اے۔ پھر اگر بوتل کا دور پی ہی نہیں رہا ہے تو اے بہت کمرور ہو جانا چاہئے تھا۔ اللّٰہ کا شکر ہے .... یہ بھی تھا۔ ہوا۔ اس لئے کہ رات کو اور ضیح از جمند اے دود ھا پلاتی ہوگی۔ دن بھر تو میں اور تھ کے سر پر سوار دہتے ہیں۔''

(10 mm) PD ではかが

'' وماغ تمبارا تیز کام کرتا ہے آیا۔! پر یہ بس اندازہ ہے تمبارا اسا '' تو ابھی چل کر دیکے او باجی۔۔!ابھی ہم کمرے سے نظے تو بچہ اور ارجہ

دونوں بے چین تھے نا .... اب دونوں سکون ہے ہوں گے۔ وجہ بید کدار جمند نے ہے کودود چد پلا دیا ہوگا۔ میں نے جان بوج کرموقع دیا تھا اے۔''

"چلو .... و کچه ليته ميں-"

رابعد و ہیں رہ گئی۔ وہ دونوں ار جمند کے کمرے کی طرف چل ہیں۔ کھلا تھا۔ رشیدہ موجود نہ تھی۔ بچہ پنگھوڑے میں لیٹا سور ہا تھا۔ اور ار جشراہے و دراز بےسدھ سور بی تھی۔ اس کے چہرے پرسکون اور ہونٹوں پرمسکر ایس تھی۔ ''اب تو یقین آگیا ہاجی ....!'' صفیہ نے فاتحانہ کہے میں کہا۔

حمیدہ خوش بھی تھی ، اور اے خود پر خصہ بھی آٹریا تھا۔ خصہ اس بات مقالہ اے تو سب بچھ صاف معاف بتا دیا گیا تھا، پھر بھی وہ نیس بھی اور سننے مرف ملک ہے کھلی رکھنے کی وجہ ہے سب پچھ بچھ گئی۔

اے لا ہور والے بابا کی باتیں یاد آری تھیں۔ اب نور بانو کا پورا تھیں الا کی سجھ میں آگیا تھا۔ نور بانو نے سیدھی سادی، خالص مجت کرنے والی ار جند کا تھے۔ میں اتار لیا تھا۔ ار جمند لا بلح میں آنے والی تو تھی نہیں، اس نے ار جمند کے سامنے ایا مظلومیت اور محروی کا رونا رویا ہوگا اور اس سے وعدہ لے لیا ہوگا کہ وہ اپنا بچہ نورہا کے نام کردے گی۔

اس طرح کے معاملات میں راز داری تو ممکن نہیں ہوتی۔ نور ہائو نے من ا چکر چلایا اور ارجمند کو لے کر ایب آباد چلی آئی۔عبدالحق کو اس نے منت کے چاہا وہاں آئے سے روک دیا ورنہ بول کھل جاتا۔ اورخود اس سے نور ہانو نے جان جھا

Courtesy www.pdfbooksfree.pk الله ق الله ويتا ع بيكم صاحب في المي محص توكري ع تكالے جائے ور مور موجانے کی وجد ا بھے نہ پوچیں - بی بی صاحب یو چھیں ۔ آپ کو پتا ہے ا صدہ نے دل میں صلیم کیا کہ وہ تھیک کہدر ہی ہے۔ ار جمند جھوٹ بھی نہیں م يو ووار نو كوريان كرن كافائده ... ؟ اے كويا كول جائے ... ؟ عدائق في جات موك اس بتا ديا تها كديد مال بينيال اساته عي لا مور " آ جوے ناراض تونیں ہائی ۔ ؟" رشیدہ نے لجاجت سے کہا۔ العدوف كوئى جواب تيس ويا-"آپ مجھے کالیں کی تونہیں بوی بیگم صاحب ....؟" ميده كواس يرتس آن لگا۔ الما المع المنظمة كرف والع وفادار لوكون وكون فكال سكتاب .... بس تو ابنا کام کر۔ ارشدہ دہاں ے اول تکی جیے جان بخشی موگئ مو۔ ال الله المال المركونين بتاياباتي المركونين بتاياباتي المركونين بتاياباتي -1人このようかとこと الله الركى ع يوجمنا توب-" النه الإجوارة اجهاب الاسد!" رابعه جلدي سيولي-كون ١٠٠٠ تيده نے جرت سات ديكھا۔ " كى يدى ور = وال ب-ائ بولى كا حماس مولا-" الاستوهمني إسراب منيه يول-ال سال ال كا بحى برترى ب-اع جيب كو دوده أيس با نا برعا 1-62-13-14 "ا الله المحالم المالة "نوكرى ع تكالے جانے كاؤرنيل ب تھے ۔ ؟" حميده ف كلا

"م بى بتاؤ...! كيا كرول....؟" 'لوچونا....!'' "رشيده سيات سيمعلوم جوگاء" '' تحيك كهتى موآيا....! رابعه....! ذرا رشيده كوتو بلا....!'' رابعہ جلدی سے باہر لیکی۔ وہ بہت خوش تھی۔اے بہت بہلے کہ بچدار جی کا ب پروہ کہنے کی جت نہیں کر عتی تھی۔ رشیدہ کو بلاوا ملا تو وہ اس کے لئے تیار محی-اس نے جھ لیا تھا کہ آل وقت آگیا۔ وہ جانق تھی کہ یہ وقت آئے گا۔ لیکن یہ انداز ونہیں تھا کہ ای م جائے گا۔اس نے ارجمند کو سجھایا تھا کہ جو یکی وہ کررہی ہ،اے سخیالتا مے ع ہے۔ گریہاں تو بیناممکن ہوگیا تھا۔ وہ بجرموں کی طرح دونوں بورجی مورتوں کے سامنے بیش مول مدار باندھ کر کھڑی ہوگئی۔ Urdu Hovels "كياظم بيلم صاحب "يۇرالى كى كاينا كىسى، تىدە ئىتىدىكام كىلىدى "بوے صاحب کا ہے تی ۔۔!"اس نے بری معصوبے سے کہا۔ "وونو مجيم معلوم ب- يديماؤ ال كي مال كون ب ال "ني بھی آپ کو پتا ہے روی بیکم صاحب...! پھر جھے سے كال ا "كوكى وجه بي تو يو چورى مول-" "آپ بی بی صاحب بوچیس نا....!" رشیدونے سوچا سجھا جواب دا "تم نبیں بتاؤ کی ….؟" "ميرى مجورى بيرى يكم صاحب....!"

المعمدان كويمعلوم أو جائ كديه تيرابيا بالواس من كياح ج بين شرمندگی کا کام کرے گاتو شرمندگی افعائے گاہمی ۔ اللہ اپنی رحت ے بچا ۔ اللہ ایک اللہ ہے گا ۔ تو نے خود کہا ابھی .... تو اس سے کیا فرق برنا

الى سے بہت فرق بڑے كا دادى امال .....! " زرا کھے جی سجھا دے میری بوی سی کی ۔۔۔!" الفرود دادی امال !! ارجمند نے بوے اعتادے کہا۔ ويكسي الفاتى آپ سے بہت مجت كرتے ہيں۔ايى محبت كم بي كى الله كالم كالم الله الله كالمنافي كالمول في جور المول في ورد الله

"مين كى كو جانتي مول آيا الناميده في كبا- وه مجه كي في ال نور بانو کا بردہ رکھنا ہے۔ بایا کی باتمی اب بھی اس کوراہ دکھا رہی تھی۔ اس کھانے تھے، پڑ گنااس کا کام نیس تھا۔ ''بیرتو وہ سبہ لے گی۔ لیکن میہ بات عبدالحق کو معلوم ہو۔ سیدہ اس "يربياتو ضروري يآيا....!" "عبدالحق تك بديات ولله كل توكل مرجائ كي- ين حال بن ہمیں تو برواشت کر لے کی وہ۔" "عجيب الركاع ب"مفيدن كها-ارجندے بات کرنے کے لئے جیدہ اکلی اس کا اس ال نورالحق كو كودين لئے ارجندے اوجر ادھركى باتيں كرتى روار كي ال اعصاب کشیدہ ہورہ تھے۔اے رشیدہ کی بات یادھی کدراز کھل چاہے۔ اعا محدده فال ع يو يوليار "ينورالحق كس كامينا ع في احيرايا وربانوكا ؟" ارجندكو براه راست سوال كي اميدنين محى اب ك الل المال المال المالية والتي يعلى ال جھوٹ بولا بھی ٹیبس فٹا اور جھوٹ بو لئے والی وہ تھی بھی ٹیبس ۔ راز کھل ہی گیا <del>لا</del> آم بول كر كناه كار بون كاكيا فائده الله عرت والت والشرك باتحال ب اس نے بلا جھیک کہا۔

"وادى امان .....! الله في الله على التارا ليلن عنه يح .... الله انبيل جنت نصيب كرب ان كي مغفرت فرما ك-" "مرى توسجه من تيس آئى به بات ....! الله في تحجه ال كى الله نوربانو كابحه كيے ہوگيا ....؟ اور میری بات من کلی ....! تو احسان کی بات کرتی ہے۔ا ہے معلوم اسلامی بات کرتی ہے۔ا ہے معلوم اسلامی بات کرتی ہے۔ا ہے معلوم کی اور جس حکم دول کی تو عبدالحق الکارفیس کر ہے معلوم کی اس نے گھیرا کرخود ہی فیصلہ کر لیا اور چنا تھے کہ تو اس کی مرضی پر معلوم تھا کہ میرے ول جس تیرا ہی خیال ہے۔ یاد ہے جب اس معلوم تھا کہ میرے ول جس تیرا ہی خیال ہے۔ یاد ہے جب اس معلوم تھا کہ میرے ول جس کرتی ہیں جب کے تو میں کئنی پریشان ہوگئی تھی۔۔۔؟''

ر میں اور آغاجی کیرے سے وہ من کی چین بھی سی سی کئی تھی کہ دادی اماں کے ول میں کی اور آغاجی کی سیجائی کا خیال ہوگا۔ اور دل میں وہ جاتی تھی کہ دادی اماں کی بریانے تھیا۔ ہے۔لیکن وہ زبان سے تسلیم نہیں کر سی تھی۔

"واقعی اسال آئی نے جبوٹ ، مکر اور فریب کا جال بچھایا تھا مگر ہاتھ ان کے اور سے کا جال بچھایا تھا مگر ہاتھ ان کے اور سے کی وہ میں اس بیل مسیری کی موت، اوگوں کی نظروں میں برائی، اور بیچے کی وہ ماری کی تظرون میں برائی، اور بیچے کی وہ میں کا بیل کی دیا تھیں ۔"

الرجمات في المسلم موجن ك بعد فقى مين سر بلايا-الشين واوى امال المسالكين آلي ك جرم مين مين بعى توشر يك تقى -سب

اور مکار مجین کے۔ پراس سے کیا فرق پرتا ہے۔ اول کا مان می اور مکار مجھیں گے۔ پراس سے کیا فرق پرتا ہے۔ اول کا مان می اور مکار مجھیں گے۔ پراس سے کیا فرق پرتا ہے۔ اول کا

" تَحْمَدُ كَيْ فِي رَانِينَ سَجِما .... كُونَى بِرانِينَ سَجِعِيمًا ... الناسب تَخْمِ معصوم معدوقت والأجمين كـ- براب تو نور بانوكونين بچاعلق." الساماني بن ......؟"

" یک جرا بچاب تیرای کہلائے ..... تیرای رہے۔'' ادریاش کیں جاہتی .....کم از کم آغاجی کو بیرمعلوم نہیں ہونا جاہئے۔'' اس سے کیافرق پڑے گا ....؟''

" میں اے کیانا سامال ! کہ بہت فرق پڑے گا۔'' " کی جمایاتو فیم سے مجھے قائل تو نہیں کیا۔'' شاکرئے۔ اور آج بتا دول دادی اہاں ۔۔۔! کہ میں آغا بی ہے اتنی میں گر کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں علق تھی۔ اور ان کا ملنا ممکن نظر نہیں آ اللہ میاں مجھے بتاتے تھے کہ وقت آنے پر وہ خود مجھے مل جائیں گے۔ مجھے کرنی۔''

حیدہ جران تھی۔ بابانے اے کہا تھا کہا ۔ فکر کرنے کی شرور سے ہو وہ چاہتی ہے وہی ہوگا اور اے بچتا بھی ملے گا۔ تھیلنے والوں کو کھیلنے دے۔ اللہ سب سے مضوط ہے۔ انہوں نے کہا تھا۔ تو ہجی بھی نہ کر ۔۔۔ اور واقعی ۔۔۔ فود ہی ادر جند سے عبدالحق کی شادی کرائے اس کی آرزو پوری گی۔ اور اب بے گیا۔۔۔۔ اور اب بے کہا کہا ہے۔۔۔ یہ عبدالحق کے سوائمی کو۔۔۔۔

" ۔... تو دادی امال ...! آئی نے جمعے پراحسان کیا نا ہے" "بیاحسان نہیں ۔ خود فرضی تھی اس کی۔"

جمیدہ نے تیز کیج میں اس کی بات کاٹ دی۔ دور اید تقریم میں اس مند ملات

'' وہ جانق بھی کہ اولا دا ہے تہیں ملنی۔ تیرے سوا کون اس گاہیا ہے۔ تھا۔۔۔۔؟ اس نے مجھے استعمال کیا تکی۔۔۔! استے بڑے تھور فی اسکے ونجال بالدا مجھے۔۔۔۔۔اور دیکھو۔۔۔۔جھوٹ کھل کر رہانا۔۔۔۔؟''

رونبیں داوی ....! آپی مجھ نے بہن جیسی مجت می کرتی تھیں تھا۔ لئے قربانی نہیں دے علق کیا ....؟ اوراب تو دواس دنیا می نہیں ہیں۔"

ے رہی ہیں دے میں بیسہ ، دوراب و دوہ می دیا ہیں ہیں ہیں۔

"" تیری قربانی کا کیا حاصل ہوا کی ....! جبوٹ تو کھل ہی گیا گا۔

چاری کو مرنے کے بعد بھی عزت نہیں لی۔ کوئی منہ ہے نہ کہے، پر دل شاانہ

ہارے بیں گیا سوچیں گے سب ....؟ شی، صفیہ آپا، رابعہ بیہ تیری نوکرال شاہ کیا گئے۔

کیا کسی کے دل میں عزت ہوگی اس کی ....؟ اتنا بروا کر اور فریب کا جال بھی نے .....؟ گر ہاتھ کیا آبا ہے۔

نے .....صرف اپنی عزت، اپنی شان بروجائے کے لئے .....؟ گر ہاتھ کیا آبا جیدو کے لئے .....؟ گر ہاتھ کیا آبا جیدو کے لیجے میں تندی تھی۔

''میں نے بمیشہ اے بٹی سمجھا، اے بھلا براسمجھایا، پر دہ وشی ہے۔ مجھے۔خود پراعتاد ہی نہیں تھا اے۔خود کو برامجھتی تھی،حقیر.... تو ایسے لوگ Courtesy www pdfbooksfree.pk

" پیفروری تو کمیں !" " پیرے خیال جی تو ایسا ہی ہوگا۔" " تو اے نہ بتا کمیں کہ نورالحق تیرا جیٹا ہے ۔۔۔ بیہ نورالحق کے ساتھ زیادتی

تیدہ دلی گئی۔ "کیسی ہاتیں کرتی ہے تو۔۔۔؟'' انتی کیے رہی ہوں امان ۔۔۔۔!اس کے بعد آغا جی کا سامنا کیے کرسکوں گی )

" [ الم ب جوك بولت ربي عبدالحق ع يدال برظلم نييل

ان کی تو بھلائی ہے اس میں دادی امان !!! اور جھوٹ ہو لئے کی کوئی اس اس میں دادی امان !!! اور جھوٹ ہو لئے کی کوئی اس بھی اس اور انہیں بھے دیں۔"

تيده نيسوچا۔ "اِت تو تحك بيسا"

الرحمد في ال كردونون باتحد تقام لئے۔ "التك دادى .....! ميرى بات مان ليس-"

تمیرہ کا ول جیسے پگھل گیا۔اصل میں تو بیدار جمند ہی کے ساتھ زیادتی تھی۔ ان عمل کیا ادرکا کیا جاتا تھا۔۔؟ اور وہ خود ہی اے قبول کر رہی تھی۔ اور اس کی بید بات ال کوئی تھی کہ نور بانو کا فریب کھلنے کے بعد عبدالحق کومجت سے ہی نفرت ہو بات کا

اللاق من المحمد السياقي كم عمري مين .... اور الله في ول كتابوا ويا ب

CANCEL DE LA PROPERTIE DE LA P

ود کون جانے دادی امال ....! جو اللہ کو منظور ....! ارجمع سائس کے کرکہا۔

'' لیکن سوچیں کدان کو حقیقت کا پتا چل جائے تو ان پر کیا گزرہے۔ کیا سوچیں کے وہ ....؟ وہ کیسامحسوں کریں گے ....؟''

''سیدهی می بات ہے ۔۔۔۔ بہت جا، گھر ااور ان والا ہے بیرا پند کی حقیقت جان لے گا تو وہ محبت اس کی ختم ہو جائے گی۔ جا ہے دیر ہو۔۔۔۔۔ پر سیمیں جانتی ہوں کہ دوختم ہو جانی ہے۔'' ''اور سیمٹن نمیں جاہتی۔''

" ك ....ال عن تو تيرا بعلا يه .....ا"

Courtesy www.pdfbooksfree.pk عن بيس إنور بانوسرالي بي كب عي ... ؟ اں نے یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اے ایک موقع بھی یادہیں آیا کداس المالة كالمعانة الدرع ول عظمات و كما يو يرت ع ال سل بھی اس بات برخور نبیں کیا تھا۔ بیاتہ بری عجیب بات ہے۔ اس کا تو یہ مطلب ہے و فرائيس ملى - خوشى اور سكراب كالوچولى دامن كاساته ب- خوشى پيول بول سراب ال كى خوشبو \_ خوشى كا اظهار مسكراب موتى ب-الله كيا نور بانوخوش نيس تحى ....؟ كياوه ناخوش تحى .....؟" يه بهت بردا سوال الله السيال على اورسوال جنم ليت تھے۔ "كياياس كى عاكاى ب ؟ كياده نور بانوكوخوشى تيس دے كا ؟" ود بين بوكيا\_ول كا يوجه ملكا بون كى بجائ اور يوه كيا\_ اے ایک اور خیال آیا۔ کراچی میں تو اس نے نور بانو کے ساتھ بہت طویل

المركز الاتفااور وويحي الميل من كوني اور تفائي بين وبال .... تو وه صرف اور صرف 

ادر آرایی یس بھی بھی اس نے نور بانو کو مسکراتے نہیں ویکھا۔ حالاتکہ وہ وال البت خوش تی فور بانو کواس بر اورا قبضه کرنے کا برا شوق تھا۔ ووتو اس میں نتھے ماجرة ساجما جما الحاجى برداشت نبيل كرسكي تقى \_ وه حاجتي تحى كدوه اس كے سوالسي كوديجے، الكاس بات كرار محب توبيت دوركى بات .... وه تو جا بتى تحى كدوه اس كروا ق اور کے یارے میں سویے بھی نہیں۔ اور مدین عیر فطری بات بھی۔ اس نے بار با الالوكويد بات مجمانے كى كوشش كى - ضرورت يزنے يراس نے اسے فتى سے بھى محايالدرووك كيد بحى دياك يدمكن تيس

الو كيا نوربانو اس لئة ناخوش ري ....؟ اس لئة وه بهى خوش نييس وي ١١٥ ك وو كبي سكراني بحي ثين الله الله اول الم عن ووسويد ، فوركر في اور تجويدكر ك نتائج اخذكر في والاربا

اے۔خود کوئیس دیکھتی، بس دوسروں کی فکر کرتی ہے۔'' "چل نحیک ہے ! ان لیاش نے۔" "فكريددادى امال ....!"ارجمند في اس كي باته جوم لي "بيتا كسكس كومعلوم بيبات ؟" "رشده اورنوريز كو ....!" " محیک ہے ....! صفید آیا اور رابعہ کو میں سمجھا اول کی ۔" میدوال

ارجند نے سکون کی سائس لی۔اب اینے بچے کو حیب کر دورہ یا ضرورت نبیل تھی۔ وہ خود کو بہت بلکا محمدال کرنے لگی۔

وہ سب ایب آبادے لاہور پنچے۔عبدالی کوفون کر دیا تھا۔ وہ اور بھی لا ہور پھی گیا۔

اس نے جھٹش طلب کر لی تھی۔ لیکن جانتا تھا کہ بندوں کی معافی کے بغیر اللہ ا Library \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ asi

اس باراس نے بندرہ دن کی چھٹی لی سی ۔ کلفر صاحب نے کدایات ضرورت بڑے تو وہ اس میں توسیع بھی کرا سکتا ہے۔ کبی چھٹی لینے کا یہ تھے آتا زندگی میں آنے والی سب سے بوی تبدیلی کو کم از کم وہنی طور پر تبول کر اسال كى تظيم نوك بارے مي فيعلد كرے۔اس في سوچا تھا كداس بار دو تي دو -8-11/5. ch

مر لا ہور آیا تو جیے وہاں نور بانواے چرے ل تی۔ ہر جدا ا ساتھ تھی۔ بس اے نظر نہیں آئی تھی۔ گھر میں جے جے پراس کی یادی تعرف جس كرے يس بحى وہ بيشا، دروازے كى طرف اس يقين ے و كيا كاك مكراتي ہوئي دروازے سے اندر چلى آئے گى۔

Courtesy www.pdfbooksfree.pk

سے بین دو ملازمت نہ کرتا تو بھی گھر میں اس سے بُو کر تو نہیں مِیْتُسَا۔ مردوں عَلَیْن دو ملازمت نہ کرتا تو وہ سے لئے دن چر باہر کی ونیا ہوتی ہے۔ کلنے کام ہوتے ہیں۔ ملازمت نہ کرتا تو وہ سے در مینوں کے معاملات سنجالتا۔ حق گھر کے لوگوں کی فلاح کے لئے پکھے معاملات سنجالتا ہے۔ سارتی بھی اور نور ہانو کوخوش رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔

اوہ نور ہانو کو خوش رکھ بی میں سلما تھا۔ گراہ کیں ہوتی ہے انسان کی محبت جنتی بھی کرو۔ کم بی رہے محبوب میں میں اور شاید محبوب پھر میں میں اور شاید محبوب پھر میں میں اور میں کہانیت ہے اکتا جائے۔''

''خیارہ بی بخیارہ ۔۔۔ سراسر فسارہ ۔۔۔۔!'' ''عرب تو اِس اللہ ہے بی کرنی چاہنے ۔۔۔۔ گر کیے ۔۔۔؟'' اس سے بیے'' کااس کے پاس کوئی جواب نیس تھا۔

اے ایک اور خیال آیا۔ انٹور باٹو کی بیاری بیباں کراچی میں بی تو شروح ہوئی۔ ضرور بی بات یہ بار ند ہوئی تو دو بیبال خوش رہتی۔ اسکیلے پن پر وہ ناخوش نیس تھی۔ حبائی تو خود ان کے مال کی گارے کوئے کی تھا کہ لا ہوروہ فون پر بھی بات نیس کرنا جاہتی تھی۔ کرتی تو

المال الدور مي ميري محبت ے خوش اور مطمئن نبيس ربى۔" اس نے ول ميس

"اور میں اس کے جانے کے بعد بھی اس کی محبت میں جتلا ہوں۔ کیا حاصل علی اس کی محبت میں جتلا ہوں۔ کیا حاصل علی اس می محبت خوشی نہ دے سکے، وہ کیا محبت

سیوال اب بھی اپنی جگہ تھا کہ کراچی میں اے تور ہاتو ایسے یاد کیوں نہیں اللہ ؟ جیسے بہال یادآری ہے۔

بیت فود کرنے پراے اس کا جواب بھی ل گیا۔ وہ کمل اور شافی جواب نہیں اس کیا۔ وہ کمل اور شافی جواب نہیں اس کے جہدیہ اس سی سرحال معقول جواب تھا۔ کراچی میں وہ خود بھی نا خوش رہا۔ اور اس کی وجہدیہ کی کہ وہ یہاں خود کو پانچرے میں قید پرندے جیسا محسوس کرتا تھا۔ وہ اپنے تمام مجبوب تھا۔الجھن کوسلجھائے بغیر وہ مجھی چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔اب بھی وہ سب کے ہوا اس کھوج میں لگ گیا۔

A STATE OF BUILDING

یہ بات طے بھی کہ نور بانو کا یہ مطالبہ فلط تھا۔ آ دمی پراس کے معاش ہے۔ ہوتا ہے۔ آ دمی کسی ایک شخص تک محدود نہیں ہوسکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو سب ہے ایسے ایسے کہ وہ سب پچھے چھوڑ کرصرف اللہ کا ہو جائے۔ لیکن اللہ نے اس کی اجازت نہیں ہوں بیدر بہانیت ہے اور اللہ کو بالکل پیند نہیں۔ اللہ نے تو انسان کوفر ائض ادا کر نے ہے۔ کیا ہے۔ جس کا بھی حق ہو، اے ادا کیا جائے۔

تو ۋە نور بانو كى بىيە بات نبيىل مان سكتا تفائه اگر <mark>نور بانو كى خوشى اس يى تخى ت</mark> خوشى دواس كودىي بىن نبيىل سكتا تھا۔ دو ناخوش رى<mark>ى تو بىداس كا اپنا قسور تھا۔ اس پېتىد</mark> كا كو كى يو جونيىل نه

> پر بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا۔ ذہن میں ایک اور سوال نے سر افضایا۔

'' کراچی میں تو نور ہانو کوخوش رہنا جاہیے تھا۔ وہاں تو وہ سرف اسماد ای کا تھا۔ وہاں تو صرف وہی اس کی توجہ کا <mark>مرکز تھی۔ عارف بھائی سے بچوں کو اس</mark> مجھی اہمیت نہیں دی۔ پھر کراچی میں کیوں ن<mark>اخوش</mark> رہی وہ ۔۔ ؟''

جواب مين قوراني الجرا-

کرا پی بین وہ تنبائتی اور اکیلے رہنے کی وہ عادی نہیں تی۔ پھر کام نہا اسلام ہوئے گئی ہو عادی نہیں تی۔ پھر کام نہا اسلام ہوئے کی وہ عادی نہیں تی ۔ وہ تھا بارا علا حال ۔ ہوئے کی وجہ نے کی وجہ تی بارا علا حال ۔ واپس آتا تھا۔ لیتن رقیب سے نور بانو کی جان کرا پی بین بھی نہیں چھوٹی۔ وہاں اوہ کا مار کی مازمت اس کی رقیب بن گئی۔ وہاں وہ اس لئے تاخوش رہی۔ بھی اسلام کی رقیب بن گئی۔ وہاں وہ اس لئے تاخوش رہی۔ بھی اسلام کی رقیب بن گئی۔ وہاں وہ اس لئے تاخوش رہی۔ بھی اسلام کی رقیب بھی کی ہے ہے ۔ اسلام کی رقیب بھی کی ہے ہے ۔ اسلام کی رقیب ہے ہے ۔ اسلام کی رقیب ہے ہے ۔ اسلام کی رقیب ہے ہیں ہے ۔ اسلام کی رقیب ہے ہیں ہیں تا کی ہے ہیں ہے ۔ اسلام کی رقیب ہے ہیں ہے ۔ اسلام کی رقیب ہے ۔ اسلام کی رقیب ہے ۔ اسلام کی رقیب ہے ہیں ہے ۔ اسلام کی رقیب ہے کہ کی رقیب ہے ۔ اسلام کی رقیب ہے ۔ اسلام کی رقیب ہے کہ کی رہ کی رہے کی رہے کہ کی رہ کی رہے کی رہ کی رہ کی کی رہ کی

'' تو ایسے آ دی کوخوش رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ ایسا آ دی بھی خوش رو ہی تھا۔ سکتا۔ پھر میرے دل پر اس کی ناخوشی کا بو جھے کیوں ہے۔۔۔؟'' اس کی ملازمت بھی نور ہانو کو بری لگتی تھی۔ کہتی تھی۔ ''مضرورت ہی کیا ہے آ ہے کواس کی۔۔۔۔؟'' ا وي كا مجوش خوب الجي طرح مجى مولى بات بحى نيس آتى۔ ايے ع رباده ہوتے ہیں، جو عقل میں اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔" الني على بين تجه سے زيادہ ميں .... پرزندگي كا تجربے زيادہ بے بي ... " عِنْكُ اللّ اللّ الرَّسْمِ اوْمَا مِحْمِ اللّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

معرفي وقت الله في حكم مجما .... مجمع ضرورت كووت الله في خودى ورند میں مرکنی ہوتی۔ تونے پڑھ کرسمجھا بھی، دوسروں کوسمجھایا بھی۔ بر

المستمجمانيين امال المال

عوت الله كاعلم إ- الي مقرر وقت يرآني ب- بنده فم ضرور كرتا ب- ير المروع ب- ما كدائ ك ذع جوكام ال في كارتح ين، وه ذك ند

"فرائي جدامان ....! مرين في كى فرض عق منظين موراء" " څودکوخوش رکھنا بھی عبادت ہے پتر ....!"

العرائ عبدالحق في بهت محت كرتا تقاامان السيان عبدالحق في بي الحاسات "یاے مجھے ۔ رکھے یامیں ۔۔۔ اللہ نے میرے سر کے سامیں کواور

المرافع في والك ع والاعلاليا-" - じんないなっちんというしょ

الك ميرا جيون سائلي تفا، جيسے نور بانو تيري تھي، تو دوسرا ونيا كے حساب ت فیوان عرا آخری سارا تھا۔ یر بی نے جیون کی ڈورٹیس چھوڑی۔اللہ سے دعا اللاس كرتيرى المانت تحوتك بينوان كى مبلت مجهور، يمبر مجهيم برباب فعل القادران كاكرم كداج بلى من زنده بول-مرير عرائي كال ال للاست والليف والمان وجيفم موتاب، شكر اواكرتي مون اس كاخوشيون ير-" مبلاق كى ترمند كى كى كوئى حد تبين تقى \_ يج كها تفاحيده في -قر آن يڑھ كر

اوگوں سے دور ہو گیا تھا یہاں آگر۔ لا ہور یس بھی لوگ فون پر اے گھبرانے والے تھے، چنانچہ بات مختفری ہوتی تھی۔اورتقریباً سات سال یں ہے کی کی صورت بھی ٹیس دیکھی۔ وہ عید تو عید ... برجمی اے کر تھ کراچی اس کا گھر نہیں تھا۔ گھر ہوتے ہوئے بھی گھر نہیں تھا۔ کھر تو کھر کی

REPER DIFFE

اوردہ عید بقرعید برگھر جاسکتا تھا۔لیکن پہلے ہی سال سے بیرواک موقع آتا۔ نور بانو کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ بھی تو اے لگتا کانور الورا جانے ے بچنے کے لئے اور اے روکنے کے لئے اپنی طبیعت قراب کر ای اورت کے وقت اے بھول گیا ۔۔؟" بدگمان كرنے والا آدى نيس تھا۔ پھر بھى كى ياراى نے يہ بات سويى۔

خِرِ ابِ تَو ثابت ہوگیا کہ وہ نور ہانو کا کرنیس تھا۔ ان عالی اس کی جان لے لی۔

تو کراچی اس کے لئے شہر جرتھا۔ وہ وہاں خوش میں رہا۔ وو كى ساتھ ہوتے ہوئے بھى اى كے ساتھ نيس رہا۔ال كے وہ كرا يى تى Urdu Movels

رات کھانے کے بعدوہ حمیدہ کے کرے میں جلا گیا۔ "يى بى امال ؟"

"ميل محيك بول پر ايرويكنتي بول كدتو فيك نيس ب

" بيل بحي تحيك بي بول امال ....! اور تحيك بوجاؤل كالمجاهدات يك حميده نے اے بہت فورے ديكھار ''اب تحقیے تو میں سمجھا بھی نہیں عتی ۔ کیا سمجھاؤں گی ہیں۔ " ورسمجاؤ ....!" مجهانے والی بات ہوتو ضرور سمجاؤ ....!" "جوب کھا آپ ہی جھتا ہو،اے تجھانا کیا ....؟" عبدالحق خود بھی اس بے بات كرنا جا بتا تھا۔ اس نے كبار

المعلما الركرايان عينادي عيد عور" "عرامان این کے بحواوں کہ عن أور باؤ كوخوش فيس ركا ہے ا السيق مجوركرد الم يتر الويس زبان كھولوں كى۔رب معاف كرے 

ا منے کی اوقات ای کیا ہے اوقا

- Lelをいとりなりという "هي سجمانيل امال ..... و""

"اور باتوخوش ہونے والی تھی ہی تہیں۔اللہ اے کروٹ کروٹ جنت نصیب یاں کے ساتھ الچھا معاملہ کرے۔ یہ تچی بات سے کہ وہ خوش ہونے والی تھی ن میں ہے۔ قاتمان سے جاند تاری تو اُکر لا دیتا، جب بھی دہ خوش شہوتی۔"

" يتم زيادلي كررى عوالمال ....!"

"ايتر ارب محص مفوظ رکے - بانسانی سے میں سے كہدرى مان من اور چنونی اس بردی بهن اور چنونی مكن اونوں بہت خوب صورت تھيں۔ تواى لئے اس كى مال اس سے زيادہ محبت كرتى

يم كي كبيكتي بوامال ....؟" عبدالحق في اعتراض كيا-الويائي تجي كا يتر الى بات كو تجيف كے لئے تو مال كاول جائے-ال الناسب عدرور، ب عروم بيرب عد بيارا موتا ب تو ونياش الي كا معاددة كرساك ب، المحسول نيس كرسكا - فير .... مجهدتواس في آب بي بتالي حي میں بات۔ اور پہنیں بھی اس سے بہت محبت کرتی تھیں۔ پروہ بات بات پر چائی۔ ہر الك سائد الله على الرق كر بهان الله كرتى الله عالدكرتى كدات ينون ع كم تركيون بنايا . ؟ خوش كى بات ير دوتى بى نيين تحى وه ـ اور پتر ...!الله الله المعالم وريندول سے بہت پياركرتا ب- مال كوشايدية خوتي الل في الله وي ول بي و كيه الله ن كي كرم فرمايا ال بر اس ال كر رحمله موارب لوك

جووہ سجمااور وقت آئے پر بھول کیا، وواللہ نے تمیدہ کے بغیر قر آن کے وق سمجما دیا تھا۔ وہ جے شکر ادا کرنا جائے تھا کہ اللہ نے اے نور ہانو ہے جو ا تناطویل ساتھ عطافر مایا، اس کی جدائی کے عم میں جتلاتھاجو کہ مثیت ہے قرآن ے اپنے رب کی رضایل راضی رہنائیں سکھا۔

CHAPTER HILL OF WAR CONT

معر بھی وصال وین سے اور اس کے ابا تی سے بہت مجت کر ا

حميده كي آوازنے اے چونكا ديا۔ وہ چُركانب كررہ كيا۔ واقعی .... اماں کا نقصان تو اس کے نقصان سے پینکڑوں گنازیادہ ت توسب چهایک ای دن می کهوگیا تها-شوبر واکلوتا بینا ، کهر ، گر کیا و بورا گان اس برستم ید که بینائی بھی چلی گئ او رامان کیے اللہ کے بحروے م سنجائے اس کا انتظار کرتی رہیں۔ بے شک صبر او اللہ ہی ویتا ہے مرات -c166-230)

"امال ....! عم تو مث جاتا ہے مر پھتاوا بہت بری پیز کے حيده نے چوک كراے ديكھا۔ " چيتاوا کيما پتر ....؟"

"مين نوريانو كوليمي خوش نبيس ركار كالمال واليس في الا و مرسکراب نبیل دیکھی۔"عبدالحق نے برے و کے اللہ

" میں مجھ کئی پتر ...! پچھتا وے تو مجھے اور بھی بہت ہوں گے۔ یا ب جاري وبال ايب آباديس اليلي تحي اين آخري وقت يس ولي إي

عبدالحق اس كابدلا مواليج محصيل سكا\_ "ان باتوں کو چھوڑ پتر عبدالحق ! جواللہ کے باس بطے علاق بارے میں بات نہیں کی جاتی۔اور پچھتاوا تو ہے ہی بری چیز ۔ تقدیر پر کی گات نہیں۔ جورت نے لکھ دیا، وہ نہیں ملتا۔" " ليكن امال ....!اگر ميل ....."

12 Courtesy www.pdfbooksfree.pk

الله ... بين نور با نو تواے د كي بھى نہيں كئى۔ يەم دى نہيں ہاں ... ؟'' القوير پير \_! تو به ... تو به ... ! تجد جيسا بنده بھى الله سے گلد كرنے القوير الرنے كى جگه شكايت .... ؟ د كي لے ... يدمجت كا اثر ہے ... ؟'' الله الرام كرنے كى جگه شكايت .... ؟ د كي لے ... يدمجت كا اثر ہے ... ؟''

میدای پر قریعے گھڑوں ی<mark>ا</mark>ئی پڑ گیا۔ شرمندگی کی کوئی حدثیں تھی۔ اندراس میں بھی چھڑوں کی مار تھا۔ اس کی زبان ہی ٹیس، دل بھی اور قیم کا روال روں کی استشار کر دہا تھا۔ دریتک وہ کچھ بول ہی ٹیس سکا۔ پھراس نے لرزتی ہوئی

"بيقاس بات پر كبدر ہائے تو ....؟" ميده نے كڑے ليج ميں كہا۔ "فصق تيرے پچيتادؤں كى قكر ہے۔ ميں تو انہيں منانا جا ہتى ہوں۔ يہ اللہ الكتا ہے كہ فور بانو كو اولا وكى بردى آرز وقتى نا ....؟" معالتی نے اشات میں سر بلا دیا۔

الاست کی آرزو میں در در دو تنہیں گھری ... میں گھری۔ کوئی دربار ایسا کی جات کی کا رزبار ایسا کی جات کی کھری۔ کوئی دربار ایسا کی جات کی جات کی کھری نہیں کا دولاد کے لیے۔ اس نے لو کھی کھی نہیں کا است جھی کھانے یا چنے کے بجائے کھینگی رہی۔ یہ آرزو تھی

日の日本日日日日本のはまた

اب پیچوکا کام تو ڈنگ مارٹا ہے۔ باہر ہو بندہ اے ماریجی دے، جان کی لے۔ پر اندر کے پیچوکا کیا کرے ۔۔۔۔؟ وہ تو جب تک رہے گا، عمر بحر ڈنگ مارٹا ہے گا۔ وہ ان پیچووک کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی، جوعبدالحق کے اندر پل رہ کے لیکن مرے ہوئے آ دمی کا پردہ تو نبیس بٹائنتی وہ۔ ورندر ہ اس کا پردہ نبیس کے ا بلکہ ارجمند نے تو اے وہ پردہ بھی رکھنے کا پابند کر دیا تھا، جور کھنے والائیس تھا۔ اس نے بروقت خود کوسنیجال لیا۔

" و كي يتر ....! اليانيس كتية .... تو جانتا بكدالله في نور بالو كالالا

"ب تا اس كارب آباد جان كى كيا تك تقى ....؟" حمدون

"على في تايانا المال الكراس في منت ماني تلي " "مرامزارول، دربارول کے چکرلگانا فلط تھا۔ تو نور بانو کی بدمنت تو فلط

ير \_ زوي تو الماتحي اوريه من في اس على بيل بحي تحار "عبدالحق في

مقالي في ال "اباس نے مان لی تو میں کیا کرتا ... ؟" "منت يي تحي نا كدنوا ي نيس ويجه كا اوروه مجي ثيس ويجه كي .... ؟ توبيه ا و تاریاں تھی او مکنا تھا۔ ایک کمرے میں نو میننے کا اعتکاف کرنے جیٹھ جاتی۔'' الوه كى خوب صورت مقام پر رہنا جا ہتى تھى ، تا كه بيرخوب صورت ہو۔'' الوبية في صورت ب بتر .... الوكيا شاكراني مجميع جنم دينے كے لئے

الان اليوز كر الركان بلي تن تنظيم .....؟ اورخوب صورت مقام تو مرى بلي بي-" الله بات كا عبدالحق ك ياس كوكى جواب ميس تحار

الله عن البيتال وْاكْمْرْ كَا مُسْلِيقًا المال....!"

"البيات آبادين ذاكر اسپتال سب تفاسكيا انهوں نے بيالياس كو ....؟ الله شاخات كرن والم شريز كرب كروال تقدم ي مي جي بيدا -4/2 022 " FUEL

"مرایک اور بات بتا ..... وہ کی کو کیوں اپنے ساتھ کے کر کئی ....؟ اس پر لياس تقاس كا من كل تو ين تولي ولهن تقى - اس كا تو الناحق چين لياس في .... ه و تھے ان اللہ کی منت مانی تھی تو یہ اور ضروری تھا کہ کی تیرے ساتھ د ہے .... دو وروس كروس الله الماري الماري الله والمولى الله كو فوش كرن كى بات

"اب امال اليوتر تمهاري ضعيف الاعتقادي تقي ويكي اواا دکی آرزو تھی۔ مگریں بس اللہ ہے مانگنا رہا۔ میں بھی کی مزار کی اللہ کا اللہ اس کا بید مطلب تو نہیں کہ میری آرزو جھوٹی تھی ۔ ؟'' " تيري ال بات كا جواب من بعد من دول كي پتر ايس

"قوید بتا که بندے کی بے بری محروی دور ہو آرزو پوری ہوتو وہ کیا زم، میریان ہوجاتا بے پوری ونیا کے لئے كرتا برب كا ٢٠٠٠ يرفور بانوكي آرزو يورى مولى تو دو تخت موكى " " يتم كيے كبر عتى بوامال الله يونوزياوتى ب-"

"اتو خود موتی پتر ایش کھر کی بری ہوں۔اس لے مصاحق اور ال ك جدايب آباد جل دى - جه اجازت بحى نيس لا يز زياده توبية شكايت يحص تقد ع بي يل بحل تواس بني بي لحق كا جائق موں ميري جگـاس كى مال موتى تو جى وو يكى كرتى - اى الله في الما میں ۔ تو نے مجھ سے یو چھا ہوتا تو میں بھی نہ جانے دیتی اے۔ تو تو گھا باتوں کو کیا یکا معاملہ ہوتا ہے تا عورت کا تو اتا لیا سرخطر ناک ہوتا ہ يني رائ ، ايك جوكا بحى لك جائ تو قصر فتم \_ يقين كرك بيالله كاليا تھی۔ ورشال نے تو خرابی میں کی نیس چھوڑی تھی۔ بیے ضائع بھی ہوسگا تھ - 3 2, 20 ml - 3 2 18 - 3 2 18 - 3

"اب تو مجھے بتا كدال كى سب سے بدى آرزو يورى ،وكى قود ف بم ب كوچوز كراييك آياد جل دى \_ كيابية خوشي اس اكيلي كي تنسي الماسك كى نيس ١٠٠٠ ارے ١٠٠٠ وه تو سب كى خوشى تقى - وه ميرے ياس ولى ا ر متی میں اس کا .... اور یبال اس کے کتنے خدمت کرنے والے تھے۔ ا

عبدالحق جران تفا۔ یہ بات امال نے پہلے بھی کھی تھی کے سنر شک م

یں ہے گہری سائس کے کر لہا۔

اللہ ورباروں ، مزاروں بیں جانے کو ۔۔۔ بابوں سے دُعا کرنے کوشرک بجھتا

اللہ ہے وہ اللہ کے والے بابوں کی بیں بات نہیں کرتی ۔ جواصل

اللہ ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں ۔ بیں جائل نری ۔۔۔ پر اتنا جائتی

اللہ ہے ہوتی ہے ہیں۔ ان کا کھانا پینا، سونا جا گنا، رشتے نا طے ، تحبیں،

ود اس کی جربات مانے ہیں۔ ان کا کھانا پینا، سونا جا گنا، رشتے نا طے ، تحبیں،

مرف اللہ کے لئے ہوتی ہیں۔ تو پھر اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ آئییں دوست

اللہ ہے ۔ تو سوجی، کوئی جھوٹا مرتبہ ہوتا ہے اللہ کے دوست کا ۔۔۔۔؟ پھر اللہ اپنے دوست کی گوئی بات نیس ٹالنا۔ تو لوگ جو وہاں جاتے ہیں تو ان سے سفارش کے لئے دوست کی گوئی بات نیس ٹالنا۔ تو لوگ جو وہاں جاتے ہیں تو ان سے سفارش کے لئے دوست کی گوئی بات نیس ٹالنا۔ تو لوگ جو وہاں جاتے ہیں تو ان سے سفارش کے لئے دوست کا ۔۔۔۔۔؟ پھر اللہ اپنے دوست کا ۔۔۔۔۔؟ پھر اللہ اپنے دوست کی گوئی بات نیس ٹالنا۔ تو لوگ جو وہاں جاتے ہیں تو ان سے سفارش کے لئے دوست کی گوئی بات نیس ٹالنا۔ تو لوگ جو وہاں جاتے ہیں تو ان سے سفارش کے لئے دوست کی گوئی بات نیس ٹالنا۔ تو لوگ جو وہاں جاتے ہیں تو ان سے سفارش کے لئے دوست کا ۔۔۔۔۔۔

"الله ك بال بحى خارش جلتى بي "؟" عبدالحق في معتر ضاند لهج مي

"كون فين المان الم

"اسلاك من المال الله

" ب شک .... ایم پجه دُعا می قبول مجمی تو نمیس بوتی پتر ....!" "اور سفادش بر قبول بو جاتی بین .....؟"

"إلى يتر او كي تيرى دعا عن اور الله ك ولى كى دعا عن تو فرق موكا الله ت ولى كى دعا عن تو فرق موكا

"پالان الوگ مزارون، قبر كے سامنے بحدہ كرتے بيں \_ كھلا شرك ب

النول كاس من كيا دوش پتر ....! اور لوگ تا مجھ بيں۔ كوئى پيارے مجماتا كي قريش ان كور شرك كينے سے تو اور ضد آجاتى ہے انبيں۔ تجھ ميں تو بدى عاجزى بيا ہے اللہ اللہ بيات تكبر والى كى تو نے۔ برے كو برا كہنے سے وہ اچھانبيں ہوتا۔ برا

BIGS INRIBE IPD RALLES

ے در بے حملوں سے عبدالحق محبرا کیا۔ اور ہر بات معقول تی ہے۔ کانبیں فقااس کے باس۔ دہ ہے جا اور کیا۔ جسنجلا کر بولا۔

"ا بن كى سے بھى يو چھنا امال اور كيول تيار ہوئى جائے ،
"ووكوئى انكاركرتے والى تھى .... نئے اور ندنور بائو كى انكاركرتے والى تھى ... نئے اور ندنور بائو كى انكاركرتے والى تھى ... نئے اور ندنور بائو كى انكاركرتے والى تھى ... تو نے بيظلم كيوں ہوتے ديا نئى أو لى والى اللہ كا طرف سے تيرى ذمد دارى تھى .. "

'' و کچے پتر ۔۔۔! جو بواسو ہوا ۔۔۔ وہ تو نہیں بدلے گا۔ میں آ ہوئی ہوتا ہو ہوتا ہو ہو ہو نہیں بدلے گا۔ میں آ ہوئی ہوتا ہو ہوتا ہو ہوتا ہو ہوتا ہو ہوتا ہو ہوتا ہو ہوتا ہوں گئی ہوتا ہو ہوتا ہوں گئی کہ اس کی سے کوئی ہو چھنے والا نہیں تھا اس کا ۔اب جھے ۔۔ ہو چھ تو میں کہوں گئی کہ اس کی سے اور ای طرح لکھی تھی ۔ کوئی اے ٹال نہیں سکتا تھا۔ پر و نیا دالا بن کر سوجی ہوتا ہو گئی اس کے ۔ تو تو بہت سوچنے والا ہے پتر ۔۔۔۔ اسوٹ کہ اور شیدہ کو بلاوجہ برا ملی اس کی ۔ تو تو بہت سوچنے والا ہے پتر ۔۔۔۔ اسوٹ کہ اس کے ۔ تو تو بہت سوچنے والا ہے پتر ۔۔۔۔ اسوٹ کہ اس کے ۔ تو تو بہت سوچنے والا ہے پتر ۔۔۔۔ اسوٹ کہ اس کے ۔ تو تو بہت سوچنے والا ہے پتر ۔۔۔۔ اسوٹ کہ اس کی ۔ تو تو بہت سوچنے والا ہے پتر ۔۔۔۔ اسوٹ کہ اس کی ۔ تو تو بہت سوچنے والا ہے پتر ۔۔۔۔ اسوٹ کہ اس کی کہتا وا بھی تھیں کہتا وا بھی تھیں رہے ۔۔۔ کہ سب بلیلے میں یانی کے پتر ۔۔۔۔ اِ"

"جَرْ اَک الله امان ....! مین سوچوں گا۔" " پچھتا وا تو ناشکراین ہوتا ہے پتر ....!"

Courtesy www.pdfbooksfree.pk اس اآپینیس میں بھی آئی۔"ار جمعد نے کہااور کرے ہے کے بغیر احیمائی بتائی اور سمجمائی جاتی ہے۔ موج تو ذرا کہ بی یاک مے ام بھی۔ ؟ اوراس سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے اوگول کو اچھا بنا دیا۔" مالی فائے بی کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ کے اس سرے پر دیوار کے عبدالحق ببت شرمنده موايه و يو قادر ور باتفا عبد الحق محلى باعد صاب و يكتار باروه ول عن الله كاشكر ادا " فیک کهروی جوامان ! شایدین بهت فراب جوگها جوا ن شده اللي قا كدواتني بهت ناشكري كي اس في كرول كالله ہے۔" وادر بعدار مند کرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں چھوٹا سام تھا۔ وہ "ناچر ...! تو تو بهت اچھا ہے۔ پر وقت بھی آدی کو ایک ار دار دائی کے وال کے پاک رکھ دیا۔ پھراک نے اپتا ہاتھ یاتی علی ڈالا جا اب توسوجا الحك كما بوكا-" "میں تو ضروری بات کرنے آیا تھا امال !" 一山北西川田区の出 "ووکل کر لینا جلدی کیا ہے "!" عبدالحق المحدكم اجوا التي جرت ساے د کھر ہاتھا۔ اعدون وراك من داليس الم يون المعيدالحق في والركبار عبدالحق كاول بحى بوجيل بورباتها اور دماغ بحى - سريش دوه فله محی باتوں نے اے بلا کررک ویا تھا۔ پہلی باراے احساس بور باتھا کہ دورہ مان في ووفول ياؤل ياني من والي ووفيم كرم ياني تفا ليكن اس كي ب-اندرے بہت فراب ہوگیا ہے بہت برا۔ حیدہ نے کہا تھا کہ بیانور ہانو کی صحبت کا اثر ہے۔ وہ شکر کی مکسالیہ التعالية بالقول عاس كردونون ويرول كوسلة للى-معالق في إلى محين كا وشش كى ليكن ارجندكى كرفت مضبوط مى -مر یہ غلط تھا۔ آدمی خود ای خراب ہوتا ہے، خود کو خراب کرتا ہے المال الما الما المال المنديولي-دوسرے کا کیا دوش اے اس کو محبت نے خراب کیا تھا۔ " أين و ما تحد لكاف الجمانيين لكناله" ارجمندنے فورے اے دیکھا۔ يريرافر جي إوري بحي \_ جمع اچها لگنا ہے۔ آپ کو بھی انشاء اللہ "كيابات ب ١٠٠٠ آپ كى طبيعت تو تحيك ب ١٠٠٠ ال ليح من يوجها-فداديش فيدالحق كواحماس جواكداس كيجم كا تناؤ اور ييرول كى وُكُون "فحيك مول ارجمند "" "آئے .... لِكُ وَاعُ ....!" ي جيا ٢٠١٠ ن ن يوجها-عبدالحق غرهال مورما تفاليكن ابهي ليناتبين حابتا تفا الم إلى على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله بھی نہیں تھی۔

SINRINE ED CAMAR Courtesy www.pdfbooksfree.pk ور الا اورزی ال احتیا رجد کرتے می الله الله الما ياما ع آپ كامر المال عذب كرايا-"، تمہیں کیے پا چلا کہ میرے یاؤں ؤ کھ رہے ہیں ۔۔۔؟" " ي شيس آغاجي اليس ول في بتايا اور من في مان ال مدائی و جعے نشہ ساہونے لگا تھا۔ ارجند کی انگیوں میں کوئی مقناطیسیت ہ کہا۔ ''اب بس کرو۔۔۔! وکھن ختم ہوگئی ہے۔'' عبدالحق کے لیجائی لگ الله المراجع المالية المراكم المعنى الله المراكم المالية المالية المراكم المالية المراكم المالية المراكم المرا " مين خال اي شين آيا-" "وراركين ...!" ارجند في كها اور باته روم ين جا كرول ا الدوري كوتاى ب-"ارجندك لي ين شرمندكي تلى-ایک طرف بٹا گراس نے بہت اچھی طرح اس کے یاؤں فٹک کے یا ہے۔ المرواية خيال خود تحور اللي ركحة بيل-" كر باتحدروم يس كل-ال معدالت مع فنوركى كى طرف جاتے ہوئے ذين ميں نور بانو كا خيال "ابآپاین جانمین آغاجی ا" واپس آگراس فالله العارس كالتع ين أور بانوكومي بدخيال نبين آيا-ابات ياوآيا كداكم عبدالحق بوى حدتك يزسكون ووكيا تحاروه بسترير ورازيد ل كي من المربحي بوجهل بوتا تها- اس تويها بن نبيل تها اورنور بانو كوبهي خيال "نیندآری ہےآپ کو "؟" عبدالحق نے نفی میں سر بلایا۔ "اور سار جند ملى ي كتف ون ب محصد ؟ اورا ا إلى كوتاى كهد " مالا تكداس وقت نيذكي ضرورت ب آب كو المحرفة الداية آرام آجاتا بسياتو معلوم عينين تفاجيح سارى محكن، ووالماري كى طرف فى، وبال عايك توليد تكال كرلاكي "قرارالها كي اينا "!" ار انداب وجرے وجرے مالش كررہى تھى۔ اور عبدالحق جيے خود كو فضا عبدائق فيرافاياتوال فقلي كالحياديا سات الفول كرديا تفاراب بجيروينا بهي محال تفارنه جانے كب وه سوكيا-"ابلي جائي آرام ع !" "ولي على فرق يزع الله المن عدالت عديد الدينتد نے ہاتھ روم ميں جا كر ہاتھ وھوئے ، وضوكيا اور كرے كا درواز و بند رے اس کے پہلوش در اڑ ہوئی۔ "و يكية رب "" ارجند ن كها-وومعول کے مطابق سونے سے ملے کے ورد کررہی محی-اس باروہ آئی تواس کے ہاتھ میں تیل کی شیشی تھی۔ وه بهت گری اور پرسکون نیند تھی۔ ارجمند نه جگاتی او اس کی آگھ بھی نه " تىل نگاؤى گاتى ئىرىمى .... كرىلىلى لائت آف كردان المجال الرياد المراز و الرياد الرياد الرياد الرياد الرياد الرياد كالمراز كالمراز كالمراز كالمراز كالمراز كالمراز و المراز و المر "اس کی ضرورت نیس !" 一年 ぱんこ いんか "ضرورت ب-آپ کومعلوم نبیل \_اورآغابی .... اجهرافظ

وراج و المحكم الميل ع-" وري بوا ١٠٠٠ اچها تو لك كانا اب آب كو ١٠٠٠ اور تازه دم بوجاكي " SUF 1 136 1212

مدالت نے اثبات میں سر بلایا۔ " بيما تركي كا ليكن ضرورت فيل عن كول زحمت كرو ؟"

ارجد نے وکائی نظروں سے اسے دیکھا۔

"آبات مرے لئے زمت بھتے ہیں ۔۔۔؟اس میں بھے خوشی کمتی ہے۔ آ \_ كى خدم الرئاء آپ كى ضرورت بورى كرناء آپ كوخوش ركھنا .... بديمرا فرض تو ملوت ناجی اور اجمانہ بھی لگے تو میری خوشی کے خیال سے برداشت کرلیا میجے۔

عيدائق وشرمندگي مونے كي - ايس خدمت اور برداشت كرنا كهدرى ب ے۔ال لاک یک تعنی عاجزی اور انکساری ہے۔اور بداس کی خوشی ہے۔ کسی سے المنافق المالية الماحق الماحق جنان كي يمي مرورت فيس جمعتي -

ال مع ایک جولی بسری یاد الجرآنی- ماتاجی اے سلانے کے بعد پاتی كالائل في علاك وه با بى كى سيواكر في جاتى بين بررات ورسيواكر في كى مفاحت النول في كي حى، ياؤل ديانا، مرديانا۔

اورار المندوي بي كرري تفي -

الك بات بتاؤار جمند....! ييب حمهين كم نے سكھايا....؟" "كيا كي آمًا جي " إرجند نے فيم كرم ياني ميں اس كے تكوؤل كو الماتيوع برافائ بغيري جها-

يرب وكل سي خدمت جيم فرض كهتي مودي" الماسي المايد فودي آجاتا بيب كجه المان وواب بحى ا كوراي عراجي-

معنفر کی اذان ہوگی کیا۔ ؟"اس نے کھرا کر یو تھا۔ " بى فيس ... ! بونے والى ب- عن نے ذرا يملے جا ويا آك أرام ع تيار موجا أمل-" عبدالحق بجو كيا كدار جند تبجد كے لئے اللی ہوگی۔ وہ نماز پڑھ کے آیا تو ارجمند کچن میں تھی۔ ننھا نورالحق جاگ رہا تیں یاؤں چلار ہاتھا۔ وہ بیشے کراہے دیکھنے لگا۔ كتني عجيب بات تحى كديدنور بانوكا بينا اورصورت مو بهوار بمناهيم نام ارجمند نے نورالحق رکھااس کا۔

اے یادآیا۔ نوریانو کواس بات کی بہت فکر بھی کہ پیدال برند ہے بہت خوب صورت ہواور ارجمند جو کہ دیسے ہی خوب صورت ہے، اور ارجمند جو بہت زیادہ حسین لکتی ہوگی۔ ای لئے وہ اے ایٹ ساتھ لے کری وراق ایک ہے۔ کی بہت کرتے ہیں۔" كساف ركها-يداى كالتجيب كريخدار جندريا-

نوريانوكوبس يجي فكر تحى عبدالحق نے تاسف سے سوجا۔ ووقيس مناب صورت شکل سے پھوئیس پڑتا۔ امال نے ٹھیک بی کہا۔ اُفیاب بردی چڑ بہتھ ا اورار جمند کی بات مجی اے یاوگی۔اس کے پاس این ع کے ا علمانا جابتي تعي-

اورالله نے بچے توریا تو کو دیا۔ ارجند کونبیل کیکن دیکھا جائے توا۔ -62 10

" طِلْ المُعْدَر لِيج الله المعدن المحدودات جوتكاديا-ناشتراس نے سب کے ساتھ کیا۔ بہت اچھالگا۔ جیسے برانے دال لوت ہوں۔ لیکن نہیں ..... بہت بڑی کی تھی اب ..... بہت بڑا فرق تھا جب <sup>میں او</sup> جِل-ابنوربانونبين تحى-اب-ب كه يملح جيها كمحى نبين موسكيا-ال كيجا

اس رات ارجمند پھر پچھلی رات والامعمول دہرائے لگی تو عبدالحق -

وہندنے کہلی بارسر اٹھا کراہے دیکھا۔ ہاتھ اس کے اب بھی مصروف

"وواتال صاحب نے بتایا تو ہے نا ۔... آغاجی ...! عمائے کس نے الملي كوآواب فرزندي-"

ورائی کو پہلی باراحیاس ہوا کدار جمند کے باتھوں سے اس کے جم میں على بدالى توانائى ارجند كارتكازى وجد على اوروه ممل ارتكاز تفاء ول، دان جم اوروح باس كے ويروں يرم كرتے اوراب وہ ارتكاز توث كيا الا الان الااب بحى تقاريكر بهت موجوم-

ارجندس افائے اے دیکے دی گی ا

"وہ فیضان نظر تھا یا کہ کمتب کی کرامت تھی۔" عبدالحق نے پہلامصریہ

" چون مند بری بات آ فاجی المرمرے خیال میں اقبال صاحب نے المراصرف الل الله كماك روايق طور يرشع دومصرعول كا موتا إ ورندتو وه

اليونا تو يه جائ تها كه يمل مصرع مين سوال جوتا اور دوسر من

الثامري بن لويه جاتا بارجي ....! "عبدائق في باخته بيار ب العلامة الماراك الاكداس كى روح الناباتون كوترى رى ب-ارے ۔ ارجمند ہی ہے تو وہ یہ ہاتھی ، بہ تبادلۂ خیال کرسکتا ہے۔ الصح ميس معلوم ..... إ مير يزويك تو يهلي يعنى جوالي مصرع من ا قبال ماسب في جودوآبيش وي، وه غلظ- دومر عمصرع عن جوسوال انبول في اللا ال كالك على جواب ب وحتى جواب .... آپشن تو و بال ب بي ميس-الادوامتي جواب كيا بي .....؟ "عبدالحق ك ليج ين دلجي كال-

"خود ہی کیے آسکا ہے بھلا ۔۔ ؟"عبدالحق نے اعتراض کیا۔ "بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا یس آپ تو جھے نادو ہان آغاجی !"ارجمندنے وصیانی سے کہا۔

REPER ED BANKE

عبدالحق كوايا لك رباتها جيدارجندك باتحول تكوفى توايا طاقتور کرنٹ اس کے پیروں میں منتقل ہو کر اس کے جیم میں پھیل رہا ہوا اور جی تازگی پھیلار ہاہو۔جم میں کیف سا دوڑ رہا تھا۔ گزشتہ رات اے بیا صال ہی تھا۔ شاید محکن کی وجہ ہے۔ ووصرف پرسکون ہوا تھا۔ اس کیف سے آشنافین ا اس وقت تواس كا دماغ بهى جيسے بادلوں ميں تيرر باتھا۔

"ميل توايدا كي فين جامنا دنيايل جوفود بخود وزجاتا وو"الساحيا

نہیں تھا کہ وہ بغیر سویے سمجھے بول رہا ہے۔

"الين مجھے بيرب كى نے كھايائيں ...!" "لو پھر تہیں کے آیا یہ ب ؟"

" بجد سائس لينا كي سيكوتا ب آنا في ....! وه تو نيانيا بيد منوا وي نا بحد مونا براے كوئى تحربين مونا سائس ين كار تو المصالي المالالالالال

"اس كايك دهب رسيدكياجاتا ب-تكليف عدوروتا بدوت مائن آئى بـ مائن آئى باۋاس كى جھ يى آتا بك

"وولونا تجهيره وتاب آغابي ....!"ارجندن مرافعات يغيركها-" فحيك ....! عن بدكهما جاه رباتها كدروت موع وه ب اراده سات ہاور پھر مشین چل پوتی ہے۔ پھروہ ساری زندگی سائس لیتا رہتا ہے۔" " چلیں .... مان لیا.... لیکن تکلیف پر رونا اے کون علمانا ہے

ارجمنداب بھی ای کیفیت میں تھی۔ "ية جبلت ب

"اور جلت كيا ك

میں بیاں فیضانِ نظر کا اشارہ حضرت ابراہیم کی تربیت کی طرف بھی تو

الس سے لیافرق پڑتا ہے آغاجی ۔ ؟ ویلے کی طرف توجد کرنا تو راہ سے من عد تور توسید بنانے والے کی طرف ہوئی جائے منع اور سزچشہ تو وی ہے المعد للورب العليين الما

ولين البيت توويل كي بحي بالساوي

" ہے الین یہ خیال بھی رہے کہ وسیلہ تھن آزمائش ہے۔ وسیلے میں ينا اليس كروات اتناطويل اورمنزل اتى دور بوكى - پيروسلے كى ابيت بحى فتم بو اے کا اور جو مے وسید بنایا، اس سے تو ہم پہلے ہی دور ہو می اور آغا الله افرويل ك بحى بهت وكهويا ب-"

الساس دنيا كوتو الله في اسباب كا كارخانه بمايا ب-" "ليكن بهت يكو و و به مكان اور براو راست بحى ويتا ب-" "وخادت و كروسا" .

النان النائي مي جات كراب تقدير جانداركولى اوركى كوسط

المواجم كروندكى كاس تظام كاحدب، جوالله في برايك ك "ーしからかーニ」

الكل آغا بى المرع خيال من اينانيس ....!" ارجند في ب حد

المعرفي مال ك وسيلے بنآ ب\_كين جبات تو الله براہ راست القا المائة إلى - يق قانون بقا برزندكى ك تحفظ اوراس كى بقا كے لئے مختف رومل التقريبة و يا المحديد، جو يكي جانبا جهتانيس ب،ان اصولول كي تحت رومل المعركة بالمي باته بلائي ال نے سامنے قوليس خود بخود بند ہو جاتی ہيں اس والرياجات قورت دم تك الى كرماته دائ ب- يداك كى كوساك 

"الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِين ....!"ارجمتد في سادكي عليا

عبدالحق كرو تكف كوز عاوكاء

" بے شک .... کوئی آپٹن جیس .... یہ حتمی جواب ہے۔ می قریب ہوں ار جی ....! بیمصرعہ برطرت علمل ہے۔اے کی جواب کی ضرورت ليكن يدجواب برمحض كي مجھ مين تو تبين آئے گا۔"

" مجھے اختلاف ہے اس ہے۔" ارجمندنے کہا۔ وہ اس کے یاؤل میں

سبلائے جارہی بھی۔ "بیم مصرعہ بر مخف کے اندر درست جواب اجمار نے والا ہے۔ لیکن دوسرا مصرعد دے کر اقبال صاحب نے ابہام پیدا کر دیا ہے۔ اوکوں کو بیا المال كردما-

ودريكيس ..... انهول في دوآ پشن ديئے۔ كويا جواب الى علام پڑھنے والے کو پابند کرویا انہوں نے۔ اور ان سی ے ایک آپٹن برے لادے كتب كى كرامت \_ كتب مين علم دي كى كوشش كى جاتى بيد كوفى كرامك الاسلاما وہاں۔اب پڑھے والے کے پاس اس کے سواکونی جارہ نہیں کروہ فیضان الا وا جواب مان لے۔

" تواس من كياح ج بيد؟ الله كي نظر كرم كي بات بيدال يزے اعمادے كہا۔

"يين تو ايهام ٢ ما على .... فيضان نظر كى اصطلاح وليون معدد فقیروں کے لئے استعال کی جاتی ہے یہاں۔" عبدالحق كواس كى بات كا قائل مونا يزار

"اوراس شعر مي پہلے جواب ب،سوال بعد مي ب- اور جواب آبش ہیں۔ان میں ے ایک کرور ہوتو یا صف والا پہلے ہی سے والان مال فیضانِ نظر کا معاملہ ہے ۔۔۔ اور وہ اے بندوں کی طرف لے جاتا ہے۔' عبدالحق كوايك اورنكته سؤجها-

Courtesy www.pdfbooksfree.pk

ورد الله عبت كروا كه جائل الأيل مى - آپ سے برى توب الله ما مي قرآن پاک پڑھتی ہوں تو آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔

ことしていいの مدالی کو او آیا۔ کراچی میں ایک باراس کے ساتھ ایسا ہوا تھا اور عین ای و مال لا بور من ار جمند کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس کی گواہ ان دونوں کی ڈائریاں

الرواروال الميل عوا-الدائند يرجى اے محسول كرتى ربى اور كرتى بے۔ تو كيا اب يديك طرف الماليد المالة بهت يمتى ب-

الدونسا افارك في مرآكراي كيري تل لكان كار وه نه

الكروز التي كروت عبدالحق لان بل جا بيضار وه تنباني بل بيشر ربب ورد وابنا تھا۔ رات جواحماس زیاں ہوا تھا، اس نے اے تریا دیا تھا۔ اتا کھ

ال في رتب كم ماته يادكر في كوشش كى مثادى سي يمليكا آخرى عبدالحق كواپنا الوكين يادة كيا\_اس طرح والى في يون كي المال ياوقا يب وه مجت ين سرشارتها وب جب تم كي بجيدنيس كل تقدوه اللابت المازيز حتا تقااور بهت استغراق كے ساتھ قرآن ركيس مولوي مبرعلي نے المعالات وكي كربت شفقت اورزى ساات كاه كرديا تفاكره وغروركي طرف جا

ولمتى كا آغاز فوربانو كرساته اختلاط ع بواقعا الى في شادى ش اس معلال كي تقى كدائ كى نماز حضورى سے اور قرآن كى تلاوت غور و فكر سے محروم موكنى ل ال في موجا تقاكدتاح كى بركت سے برخراني دور بوجائے كى-لين اليا بوانين، بلكه برنكس بوا-

ال كاذبان في روش موكيا- برياد بالكل صاف اور واضح ملم برئيات

"بية نسل ورنسل وديعت موتى بي-"

日の日前日日日の日本日本

"وديعت وق كالفظ استعال كرك آپ في الليم كرايا كميديد الله كا ديا ہوا ہے۔ چليں .... اے چھوڑي .... ويکھيں ... وي سرف پير لئے ہے۔علم کا ذریعہ۔لیکن اللہ نے عام انسانوں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ان و فرماتا ہے وہ۔موجدوں کی مثال لیں۔ان پر خیال اللہ کی طرف ہے اترا ۔ آھ فكرير الله في أكسايا - اس كي منتج مين ايجادات موكي - القاكي تويي انبانی ارتقاء کیے ہوتا ....؟ اور آپ تہائی می قرآن پڑھے ہوں اور کوئی آپ موے کوئی کلتہ آپ کی مجھ میں آتا ہاور واستح موتا ہے تو بتا کیں تكته ....؟ نتيس آغاجي !الله نے انسان كوزيين ير بھي كرا سے اكيان ميں و کھے لیں۔ رحمٰن نے قرآن پڑھایا۔ اس سے پہلے بولنا سکھایا۔ نہ شکھایا ہو ا وه اشارول على بات كرتا موتا، جو بيت الم موت بيل- المال كوال وو ولائے کے لئے پیغمر سمجے تھے، محفظ اتار فے تھے۔ فود موجی آغا بی 

ين الم محمد الماده جائة إلى " موجا تھا۔اوراس نے پھروں کے زمانے کا تصور بھی کیا تھا۔وہ کھے بھی نہیں جاتا الله نے سب القا کیا تھا اس پر۔افسوں کہ ووسب کھی بھول گیا۔ بہت بھے جا کیا وواداس ہوگیا۔ بھی فرصت سے بیٹھ کرسوچا اور وہ ب یاد کرنا ہوگا۔ اللہ ملک بلیاس رائے پر پیل پڑا ہے۔

ویل سے جوڑنا ہوگا۔اس نے سوجا۔

ارجندنے اس کی ادای محسوں کر لی۔

"میں جانتی ہول کہ بیرسب آپ جانتے ہیں، بلکداس سے بہت دیادا ى عق كيما على في

"فيل في مهيل كب بتاياييب ؟"

"آپ كرول عير عول كادرون عيرى رون كارالك

(A. 1) Courtesy www.pdfbooksfree.pk اعتكاف كے بعد اے داڑھى رھنى تھى۔ مولوى صاحب الدوراف ال كالعلق قرآن كحوال عقاليكن اليكن اليكياكها ور بدال سے الال کر شے میں بڑی تو اس نے قرآن پڑھنا ہی مجبور ردے میں محم دیا تھا۔ پھر امال نے اس کی تائید کی تھی۔ لین نور ال و الماني و كروى مرف يي نبيل ال في ال كو بھي اس طرف عافل ك ني يجود كرديا-しかりかとうとうからしてときとりとしい "مجور كرديا ....؟"كياوه بي بس تقا، كمزور تقا....؟ « نبین ....!" ده نور بانو کی دلجوئی کرر با تھا۔ انسان تو ایسے ق وع كرا اب المح شرم أتى تحى-مجت اے اور کمز ورکر دیتی ہے۔ ''جو اللہ سے دور کر دے ۔۔۔ وہ مجت نہیں ہو سکتی۔''مولوی مز م الله السور وار نوربانونيس تهي، وه تحار شادي كے بعد نور بانواس كى ذمه دارى ورفی کر سکا تھا۔ اس نے سوچا کداس بارے میں وہ مولوی صاحب سے "الى كيا دلجونى كد آدى في كريم كى سنت بالل كريا كى الما يورى الله بل شوبركوجواب دى توليس كرنى بالى عوى كو-ا سے قطع نظر یہ تو حقیقت تھی کہ نور بانو نے تماز بالکل چھوڑ وی تھی۔ "پرماگرات...!" ر لم ایس چوز دیا تما اور وہ دو پہر کے وقت سو کر اٹھتی تھی۔ اے اس کے وہ شکر کے دولقل ادا کرنا چاہتا تھا۔ کیکن نور ہانو نے اے روگ کا اس کے سان کی ضرورتوں سے نہ کوئی غرض تھی نہ قکر۔ وہ تو صرف اس کے كدوه توائي بھى اداكرنے ہيں۔ ذرارك جائے۔ايك بات كرف اللہ اللہ اللہ اللہ كانتے ہوئے كي فكر كرتى تھى۔اس كے علاوه اسے كى معاطے سے ك نتيج على وجود على دهاكه موا اور ب وكافتح ينون باف ي موالك الله والمور ب ما كل موالك الله الله الله الله الله فرمائش بھی ٹال دی تھی۔ ميدان كي شرمندكي كي كوئي حدثيين تفي-اس روز وہ فجر سے بھی گیا۔ دن بڑھے اضامہ پھر الے تھا۔ اللہ اس اور الاستان کی ذمہ داری نہیں بھی تھی تو محبت کے حوالے سے تو تھی۔ عمیا۔ نور بانو میں کوئی جادوتھا، جوائے تھیر لیتا تھا، اور نیند بہت گہری آئی گا۔ اور ان سازا نقضان کرری تھی۔ بلکہ خود کو ہر باد کرری تھی۔ دنیا کا نقصان بھی اور ات الشان كى ووكيرا محبت كرنے والا تھا كداس كى آ جھوں كے سامنے وہ خود ى نىيى كى كى طرح --الله نے پر بھی رہت فر مائی۔ سرکاری ملازمت اس کی رہت کی اور اللہ اور وہ خاموشی سے تماشا و یکتا رہا۔ یہ کیسی محبت بھی ....؟ شرمندہ المائية ووكوجي اورايي محبوب كوجي کی دجہ سے اے دیر تک سونے سے نجات کی اور فجر کی نماز والیس آلی۔ ال في محى الك بارجى نور بانو سے جلدى اشخے كونيس كبارات ناشتہ ميس اورجس سورهٔ ملک کی تلاوت کو ده خود برنور بانو کا احسان مجتاف الدان اعلى اول وقت بكدوه اليد حقوق بدوست برواد موجائد بارے میں وہ مجھتا تھا کہ وہی اے ایمان کی طرف لائی، وہی مورة 4 والمرادان كالمية نقسان عو بيان كالمعش كر يستين ....!اى رمضان کی اس مبارک رات کے بعد آخر تک اے منزا نعیب نیس اوا ا 一としてはおかりはこうと ایک موقع کے، جب اس نے نہایت بختی نے نور بانوے اس کی فرمائشان كيا- اورجب اس في سائى تووه يرانى والى بات بى نيس مى

مر اخری معاسط میں وہ سراسر قصور وارتفا۔ اور تمام لوگوں کا قصور وارتھا۔

\*\*Courtesy www.pdfbooksfree.pk

عن يبال بمي ايک شرط ہے۔ آپ کتنے ہى ب لگام ہو جا كيں، ليكن في ، نماز روزے كا پابندى كے ساتھ خيال ركيس۔ اس سے بٹے تو پھرنئس

> اں نے بیات گرہ میں ہائدہ لیا۔ پھرا سے ارجند کا خیال آگیا۔

ہت ہم عمرار جمند، جے زندگی کا کوئی تجربہ نیس تھا، جوایک غلیظ پنجرے میں مانھی۔ اے اس دقت اس سے محبت ہوئی جب وہ محبت کا مفہوم سجھنے کے قابل اس تھی۔ اورات اللہ میال مل گئے۔

ر جند جب اس کے گھر میں آئی تو قرآن سے بڑی ہوئی تھی۔ ہا قاعدگی موجی تھی۔ بلکہ تبجد گزار تھی۔ قرائت اس کی بہت خوب صورت تھی۔ اس نے مورڈ ملک نی۔ اس وقت تو وہ بیڈیس مجھ سکا، لیکن اب مجھ سکتا تھا کہ وہ آواز خ اس مانوں میں نور ہانو سے ہرجہ بہتر تھی اور اللہ اسے نہم قرآن سے بھی نواز رہا

اوراس کی آنکھوں پر مجت کی پٹی بندھی تھی۔ وہ نہیں سجھ سکا کہ تنگ دلی، تنگ مراس کی آنکھوں پر مجت کی پٹی بندھی تھی۔ وہ نہیں سجھوٹ اور مکاری بھی ہے۔ مراب فاصلات کے ساتھ نوریا نو بھی ہے۔ اس کا فرش تھا کہ وہ نوریا نو کو مراب کی اصلاح کی برخمکن کوشش کرتا۔ لیکن اس نے محبت اور مراب کی اصلاح کی برخمکن کوشش کرتا۔ لیکن اس نے محبت اور مراب کی اصلاح کی برخمکن کوشش کرتا۔ لیکن اس نے محبت اور مراب کی تمام برائیوں کو الٹا پختہ کر دیا۔

الل نے جو پچے بھی کہا، تج کہا۔ امال نے شادی سے پہلے بی اے خروار کر

حتیٰ کہ نور بانور کا بھی۔ محبت کیا ہے ہوتی ہے کہ محبوب نے جو بحت لیا دے، دواچھی نہیں ہوسکتی۔اس کے کانوں میں مولوی صاحب کی آوری

نوربانونے ایب آباد جائے کا کہا۔ اس نے امال سے اور اس نے امال ایا۔ یکی اس نے امال ایا۔ یکی اور اس کی جواب دی اس پر جوائی اور اس کی جواب دی اس پر جوائی اس مورت حال جس اس نے ایک حالہ عورت کو ایک کم عرفی اور راہد بھی اور ماہد بھی اور راہد بھی اور ماہد بھی بھی اور ماہد بھی اور ماہد بھی اور ماہد بھی اور ماہد بھی بھی اور ماہد بھی اہ

پراس نے توربانو کی احقائد منت بھی مان لی۔ چلو حرج نبیں ۔ اپنے عقیدے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اے اردین و تو میں و ت حرج نبیں ۔ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اے اردین و تو میں و تا میں ہوتی ہے۔ وہ اس کا فرط و تا ہے۔ وہ اس کا فرط و تا ہے۔ وہ اس کے حالات ہے۔ بھی واقف رہتا۔

اب موجة ہوئے مقل میں پنیں آتا تھا کہ ای نے بہت اللہ اللہ ہے۔ لیا۔۔۔؟ کیا دہ فاتر آلفقل تھا۔۔۔؟ مخبوط الحوال تھا۔۔؟ مجھے کو جھے کے اللہ اللہ اللہ کیے ہو جھے کہ اللہ اللہ کیے

اورجواب ایک بی تھا۔

اس کی ذمد دارانسان کی انسان سے مجت ہے۔ مجت بھتی شدیدہ کرنے میں کرنے والے کو اتنا ہی کمزور کر دے گی۔ جو پکھاب وقت گزرے ہے۔ احتاانہ لگ رہاتھا، وواس وقت نہیں لگا تھا۔ اس وقت وو درست اور جائزہ تھا،

ایک بات اس کی تجھ میں آئی۔ نکاح بہت بوی نعت ہے۔ اس نفس کا معاملے نفس کا معاملہ نہیں رہتا۔ بلکہ ایک طرح سے فرض بن جاتا ہا دوسرے پر ایک دوسرے کاحق ہوتے کی وجہ سے۔ اور فرض کی اوالیکی کوعیادہ اوے مرف اللہ کے لئے .... صرف اللہ ے .... "اس کے اندرے کی

اے ارجند کا خیال آگیا۔ ارجند بھی تو اس سے محبت کرتی ہے۔ لیکن وہ عديس كرتى وه اے دومروں ے دوركرنے كى كوشش ميں كرتى و وكتى الماريد الله المال المال ولايا كديدوى كوكيما مونا جائيد المال

ور انونے تو ہمی اس کا خیال تیس رکھا۔ بھی اس کی خدمت نہیں گی۔ وہ تو ر ایتر کی رفیق بن کر رہی۔ اس نے تو بس اے اپنی مکیت سمجھا، جیسے وہ اس کا اب وہ اس برصرف جرت ہی کرسکتا تھا۔مستر وتواس وقت وہ جائے موسل اللہ ہو۔ اور ارجندنے تو ہمیشداس کی تماز کا خیال رکھا۔ اس کے جعر کئے

ار جند ایک اس لئے ہے کہ وہ جانتی ہے کہ وہ اس سے محبت میں کرتا۔ الااب می اس کے دل میں ہی ہے۔ توبات یہ ہے کد پکطرفد محبت میں بھلائی ہے

الموالا فوارك يرثبوت بحي ما من آكاء.

جب تك ال يطم فين فقا كرنور بالوجى ال عرب كرتى ب، وه ببت فانش صوري كا احباس موتا تفاقر آن يرصح موسة أيك خوب صورت صرف اس يقين پر كدوه اس كا اسر ب، اس كى محبت ميں پورى الرج الله المجت ال برطاري رائتي تحى - وه سب كى فكر كرتا تھا ليكن جب بيعلم ہوا كدنور بانو بھى را عن الله عن الله وم شر موكيا فوامشين سر المائ للين، ب نكام على مرانيول نے پيلناشروع كرديا۔ دماغ ان سے بحركيا۔ ول آلوده موكيا۔ يج يت كورة وتاه ووكيا

اور او کے ساتھ بھی یہی چھے ہوا۔ وہ بھی کتنی اچھی تھی۔ لیکن اس کی محبت ل المات الله المال المال المال المال المات المالي المرادم الماركان على و يكيف والى الزكى ، جواب بارے ميں بھى فيصله نبيل كر عتى تھى ،

دیا تھا۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہدویا تھا کہ بیشادی غلط ہوری ے بچنا جائے۔ وہ امال کی بات ٹالنے والانہیں تھا۔ لیکن اس کے ساتھوں تھی۔ ایک تو وہ برسوں سے نور بانو سے محبت کرتا تھا اور تبول اسلام کے اس کا احسان مند بھی تھا۔ پھر بھی امال کے حکم کی تعمیل میں وہ دل پر پھر ک برسات کی اس شام جو پکھ ہوا، اس کے بعد وہ نور بانوے مشتیس میں شام دواس کی ذمدداری بن گئی تھی۔ جوداغ لگا تھا، و نکاح سے بی وطل مکان

المال نے ایس آباد جانے کے حوالے سے جو یکھ کہا، دو می عارف بھائی نے تو سب کھے سننے کے بعد نور بانو کی شخصیت کا ایسا بحر اور تھی كرسكا تقار كراب وہ جانا تھا كدوہ تركويد بالكل درست تھا۔ عارف سال اللہ ورائ كرى نيندے دكايا تجرك كے۔ اس سے استے سخت کیج میں بات کی تھی، اس کی وجدار جند تھی۔ اس کے منا نادرہ کی وجہ سے ان کی جذباتی وابستی تھی۔ ایک طرح سے وہ اسے این دروں کے این اس کیا۔ تے۔ انہوں نے کھل کر کہا تھا کہ توربانو ارجند کواستعال کردہ تا ہے۔

اب وہ مجھے سکتا تھا۔نور ہانو کوائ کے علاوہ مجی لوگ جائے اللہ ایک وہی تھا، جو پکھوٹیس جاتا تھا۔ عارف بھائی نے تواے دیکھا بھی ٹیں انسال الرزمیت فرالی لاتی ہے۔ وه اس كى شخصيت كو بجه الله اوريد لطي تفاكد نور بانو في بحق كو آزار و الله الله

بھانی، رابعدآیا، ساجد .... حدید کداس نے امال کو بھی تبین بخشاء بدجاتے ا کہ امال کے معالمے میں وہ کتنا سخت ہے۔ پھر بھی اس نے امال کے ماتھ کے اور

اے خود پر بری شدت سے فصد آیا۔ نور بانو سے سب سے فرید اورسب سے بے خربھی وہی تھا۔ سب نور بانوکو جانے تھے، ایک وی ایک ا ال كاسب محت هي-

تو مجت کوئی اچھی چر تو نہیں۔اس کے ذہن میں خیال اجرال ألو بن جاتا ہے۔ محبوب کی خاطر تا جائز کو بھی جائز بنا دیتا ہے۔ اللہ عالی

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ی اول ساجد کی پا حالی ہے۔ پھر مجھے تو معلوم ی نیس کدز پر متنی محت کرتا ہے۔ والمالية كام تجيلات وي عين الل في البق ماجد بلى الل كا باتحديثات "上していないない " فیک ہاں ! جوتمباری مرضی !" عبدالحق کے ول یرے بہت وب گیا۔اب وہ اکیلار بتا بھی نہیں جا بتا تھا۔ "وين تاري شروع كرادول ع" "كسى تيارى المال .....؟" "ارے میں بے وقوف الکتا سامان کے جانا ہوگا ؟" "سان کا کیا ہے الاس ؟ وہاں مجی بہت سمجی کچے ما ہے " پر بھی کیڑے وغیروتو لینے ہول گے۔" "تم جانوامال !" ارجد کو پاچااتو وہ کتابوں کے لئے پریشان ہوگئی۔ "اب يورى لائبريرى تونيين جاعتى دبان ....؟"عبدالحق في كها-"اوركافي توويال بحى ين-" "لكن منتف كتابيل الوجائيل كى-" ارجمند في طياف كاجائزه ليت بوك اور وه منتخب كما بين يمنى كم نبيل تحين -" كُلِك ك المان زير بحالى يهال ع يعج وي كي "عبدالحق في "ابگاؤں چلنے کی قر کرلیں پہلے !" حق تكريس تو عبدالحق كے ياس فرمت كے نام يرايك لي بھي نيس تقا۔ وعا

مسلئے آنے والوں کا تا نا بندھار ہا۔عبدالحق کاعم پورے حق تحر کاعم تھا۔

STRUBBLE D CELOUTE TO دوسروں کے بارے میں فیلے کرتے تھی۔ بلکدان پر عمل درآ مد کر کرائے ا ابھی اگرار جمند کواحساس ہوجائے کدوہ اس سے مجت کرتا ہے تیں ا جائے گی۔ اس وقت تو وہ میرے لئے بہت نافع ہے۔ شاید اختیار اور اور خاب كرديا ع ورت كو يكوزياده ال و بن من ایک سوال نے سر اٹھایا۔ کیا وہ ارجمندے محبت کہ تصور میں فورا نور بانو کی طبید الجری مبت مجوب کے مرفے کے بعد می جكد كوسش ك باوجودار جند كاوه تصور كي أيس كرسكا-ار جمند کو وه پیند کرتا تھا۔ اس میں خوبیاں ہی آئی تھیں۔ لیکن محبیہ اس اب وہ کی سے محبت کرنا بھی نہیں جا بتا۔ بہرحال بداس کی خوش المبنی کی کدار كى يوى كى\_وواى كاراى كى برآسائى كاراس كارام كاخيال كالكارية آخرت کی قاریجی کرتی تھی۔وہ اس کے ساتھ بیٹے کر قرآن عیم کی آیا ہے وال تادلة خال كرسكا تفا-بلاشبار جمنداس كے لئے تعث مى بہت يوى نعت \_ Urdu Hovel @@@ حیدہ کے ساتھ عبدالی کی بات ہوئی۔ بات معقبل کی تی۔ اب A Library ? - CIVE? - CINE? - C "اس مي سوي كيابات ب " ميده ن كبا "فيللو تحيرًا بير "!" "توجيها چل ر باتها، ويهاي چلنے دي .....!" "ق غلط سجما يتر ! فيصله تجي اس بات كاكرنا ب كدوكرى الا چیورٹی ہے ۔۔۔؟ آگے کی بات میری ۔۔۔ بہت رہ لی تیرے بغیر ۔۔۔ اب رے گا، یں جی وہیں رہوں گا۔" "نوكرى توامال....! عِلْمُكُ-" "بى .... تو بم تير عاته ي چليل ك\_" "جمے کیا مراد ہال ...! ہم ب ....؟"

مرائق بھ کیا۔ اللہ علی بی تھانوں پر سے گرد جھاڑتے والے لڑک کو پکارا۔ اللہ علی کرد کھااور لیک کرنے چاآیا۔ اللہ بڑے کرد کھااور لیک کرنے چاآیا۔ اللہ بڑے سرکار۔۔۔۔!'' عبدالتی نے سلام کا جواب دیا۔ الکہ سوم ہے'''

اللي الحيك بول الله

" با ع جلدی سے ایک پاکولا لے کرآ سرکار کے لئے ....!" " پر زمت نہ کریں شخ صاحب ....!" عبدالحق اس تپاک سے تحبرا کر

> > و قان کی ہے۔۔۔ ۲ گن صاحب نظریں جمکا کرآ ہت ہے کہا۔ ال

"آپ تی کی ہے سرکار .....!"

عبدائی کو چرت ہوئی۔ جس انداز بیں ﷺ صاحب نے یہ بات کبی تھی ،اس
عبدائی فاکد ذکان ان کی اپنی ہے اور آخری بار جب وہ ان سے ملا تھا تو وہ بہت

اللیا قبا کد ذکان ان کی اپنی ہے اور آخری بار جب وہ ان سے ملا تھا تو وہ بہت

اللیا قبار میں کام کرتے تھے۔ پھر سانس کا عارضہ لاحق ہوگیا۔ کام کرنا اُن
عبد فار ہوگیا۔ اس وقت اس نے سوچا تھا کہ ان کے لئے چھوکرنا ہوگا۔ زبیر
اللیات بات کرے گا۔ لیکن بات ذہن نے نکل گئی۔

"بهت مبارک ہوآپ کو....!" "آپ بی کا احمان ہے سرکار...!" حق گراب چیونا کی ، گرایک شیر بن چکا تفار تقریباً پر بیرات ، رسالت موات رسالت کرنا بودا وه صادق آباد یار جم از می است رسالت کرنا بودا ، وه صادق آباد یار جم بازی کرنا بودا ، و آباد کا آباد بی کرتے ۔ آبادی اتنی برد ہوگئی تھی کہ عبدالحق کو شنا سالوگ کم نظر آسے اور بی بیائے تھے میں جنہیں وہ پیچائے تھے تھے اللہ میں میں اسے سالت سے کدا ہے سب پیچائے تھے تھے اللہ بی میں میں اسے سلام کرتے ۔ میچہ بی اسے میں سب اے سلام کرتے ۔ میچہ بی اسے سالت کی بات یہ کوئی میچہ ہی اسے سالت کے بغیر کوئی میچہ ہے نہ نگا ہے۔

دودن تو اليے گزرے كہ بينتك بھى خالى بى نبيں ہوتی تھی۔ سالے ال اوقات كے۔ ہروقت لوگ بجرے رہتے تتے۔

عبدالحق كواحساس جوا كدزيير بحى وبال بهت متبول ب\_اوك ال بهت محبت كرتے تھے۔

عبدالحق نے گھوم پچر کر جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ زیر نے وہاں ہوں کہ کہ ہوا کہ دیر نے وہاں ہوں کیا تھا۔ کیا تھا۔ وہ تو کیا تھا، وہ تو کیا تھا۔ اس کے سواجی بہت پچھ تھا۔ تھا۔ مرکز بہت اچھا چل رہا تھا۔ کالئے بھی موجود تھا اور اسکول تو کئی تھے۔ اس کے سوگر مل تھی۔ ہار دیز ہے بین ساتھ ہوں کے بازار کئی تھے، اور بڑے بڑے فضل سے بھرودت کی برچیز وہاں ہیں تھا۔ عبد اسرودت کی برچیز وہاں ہیں تھا۔ کو کرنے تی ساتھ کے فضل سے لوگ خوش سال ہوئے ہیں ساتھ کھول دے ہیں۔ کھول دے ہیں۔

چول رہے ہیں۔ ایک مارکیٹ میں کپڑے کی ایک دُکان پراے شخ سارب میٹے کا آ وہ ان کی طرف چلا گیا۔

فیخ صاحب تخت سے المحرکر باہر چلے آئے۔ پرے کے لئے آوا کا دن آچکے تھے۔

عبدالحق نے ان سے ہاتھ ملایا۔ " کیے میں شخ صاحب!"

"آپ کی دُعاوُں کے سائے میں میں سرکار....! آھے۔ نا ...!"انہوں نے جمارُن سے تخت پر بچھے ہوئے صاف کپڑے کو یوں جاالا؟ اس پر گردی گرد ہو۔

149 Courtesy www.pdfbooksfree.pk عد خال نیں رہے گی۔ اچھا۔۔۔ کیڑے کا کاروبار کرو گے۔۔؟ مع علی اگروہ عار ہوجا کی ، کام کے قابل ندریں تواہے تونیس تي العدي في عام كيا ب عارے لئے - كل ل على جانا - وہاں سے でいるしゃ」としまるでは、からなっとことしるいと الماح كتي ريخ اورعبدالحق سنتاريا-الحدودل ع في صاحب كوباره مورويل كاروعد عدم عطابق الحروززير أنيل الي ساتھ لا مور لے كيا۔ وہاں سے اس فے خود أنيس 一トコントラリナイを上のから "اب آپ جا کیں اور کارو پارشروع کریں۔انشاء اللہ پرکت ہوگی....!" الماحب في باروسوس عيزارروياس كى طرف برهائد المالية والمالي فيوث مركاد ....!" " يتم الني ياس ركو .... كاروبار ش آدمي كوخالي بالحينييس رمنا جائية -" "! \_\_ JE \_ Library \_ "الردر، يرق ب تحور الحور الركي بولت كم ماتها تاريا العلام مى جارا را مرام مى ملك في ساس كفلاف شكرنا ورند اوردكان كاكرابيه ...؟" جب مارکٹ کامیاب ہوگ ۔ کاروباراجیا ہوگا تو وہ بھی طے کرلیس کے۔

ممائق جران تا۔ای سے کھ کہا بھی نہیں گیا۔ الديراكيا ؟ ك ذعاكة بي ركار ....! اوريراكيا ...؟ الماديك كا بردكان كني ضرورت مندك باس ب-سبآب كے لئے وُعاكرتے

"مِي مجانبين في صاحب !"عبدالحق كے ليج عن الح "يوقاركف عى آبى عركار ا" "اجما ؟"عبدالحق في جرت عكبا-"چوے مرکارنے بنوائی ہے۔ نام اس کا آپ کے ام مزيد جرت كي لخائش نبيل تقي - عبدالحق تجير كيا كه چيو\_ فري بیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ جو چھوٹا ہے وہ بڑے مرکار کہلاتا ہے اور ع 1 - 16/2 - 93 "تواس مين احمان كى كيابات " "اس فيكيا-عمراتی ویریس یا کولا کی بوتل فے آیا تھا۔ وہ اس نے میدادی خود ذ کان کے اندر چلا گیا۔ "برے لوگوں کی بی تو بری بات ہوتی ہے مرکار الاحال ا جاتے ہیں۔ لیکن سرکار...! میں تو اللہ ہے کی دُعا کرتا ہوں کہ جمیل مست ledu Movels " & je je je je je je je عبدالحق نے پاکولا کا تھونٹ لیا۔ اے جھنجلا بٹ ہورہی تھی۔ بات نبیں ربی تھی۔ "آپ يوري بات بتائين و مجھياد آئے۔!" "الله آپ کوای ہے بھی اچھا بنائے سرکار !! اور اتناوے کہ آب ا كركيولة رين-"قاصوب غايرى عالما ''یاد ہے آپ کو ..... کچھلی بار میں آپ سے ملاتو میں بے روز گار قا۔

رِيثان تقاسر كار....! فِهِرآب تو يطع كئه ووتين دن بعد چيون مركاراً ... رائے میں مااتو جھے یو چھا کہ کام پر کیوں نہیں گئے ؟ میں نے وجہ مال ہاتھ پکڑ کر یہاں لے آئے۔ یہ مارکیٹ ای وقت کمل ہوئی تھی۔ شایدوہ ای لا مورے يہال آئے تھے۔ بيدُ كان انہوں نے كھول كر مجھے دكھائى اور جالي كھے وی۔ یو لے .... یہ اب تمباری ہے۔ میں نے کہا۔ خال وکا کا میں کیا " 151 Courtesy www.pdfbooksfree.pk

ودید او الله او کیا تھا۔ خووکو ہلکا کرنے کے لئے اس نے سالوکوں کے علی مشکل بن گئی۔ شخصاحب پے لینے کے لئے تیار بی نہیں اور بی نہیں عديدى كالسائد المين قائل كيا-

ورافرست بوئی تواس نے وہ کام کیا جس کے لئے وہ بتاب ہور ہاتھا۔ اللاع بعدوومولوى مرعلى صاحب كياس رك كيا-الي شرمنده يون حفرت ! كدآب ك ياس اتن افي ع يفررا

پتر میدائی ....!" مواوی صاحب نے بری شفقت سے

"على مجمتا مول كر كتے معروف رہے مور يبال كے لوگوں كا بھى تو حق الديريات بحيام كالحى-الشرحومة واح جوار رحت على جكرو عدان مدائق سر جركائ ميفاريا-

المالالوليك ياس تو فرصت عن على آنا تقانا م في الله مولوى

المال الموالق نے ساتھا کر انہیں ویکھا۔اے جیرے ہوئی۔ تین دن سے وہ نماز کے بعد آئیں ویکتار ہاتھا لیکن اے ایک بار بھی احساس جیس ہوا تھا کہ وہ بہت تیزی = ان من المحمول على المرف بور مع نبيل، كرور بعى - ان كى المحول كريني علق

آپ کی طبیعت تو تھیک ہے مواوی صاحب...!" اس نے پرتشویش

مولوی صاحب محرائے۔

"الحديثه بتر ...! الله كافضل ب كه برياري م محفوظ مول-" " المكر ورلك رب بين آپ !" المح كى بات كرر ب مونا يتر الياتو تمرك ساتھ ساتھ كمزور مونا عى

عبدالحق كاشرمندكى سے براحال تھا۔ "اوراب آپ کا کیا حال ہے....؟"

"الله كاشكر ب ... آپ كى عنايت بمركار ...! كام خوب يان "اورقرض كاكيابنا ؟"

"چوئے سرکارنے کہا کہ اپنے یاں جع کرتے رہو۔ رام بوری كرتى موكى - شرط يه ب كه ذكان يسلي الله كل طرح بجرى مولى مو مال مركار الما من اب تك دو بزار ك قريب في كر چكا مول قراض اوا كر لئے۔ پرسرکار۔۔! آپ کیوں پوچھے ہیں۔ ؟ آپ کوتو ب معلوم ہے۔

"كيامطلب "،" عبدالحق برحران موا-"آب بى كے حكم يرتوبيرب بواے " شخصا حب بوليا " چو غركار غورةايا ع الله عبدالت كى شرمندگى كى كوئى حدثين لقى-

" زبیر بھائی کا بس چلوانی برنکی برے تام لاور س المالیون " في تويي في ساحب ....! كدين لواب عد شرمنده وول مروا إ آپ کے لئے چھ کرنا ہے۔ مرمعروفیات میں ذہن سے نکل کیا۔ اس فالواد حضور جواب دہی کرنی ہوگی۔"

تخ صاحب نے برای عبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ "ايبان كهين مركار....! آپ اور چيوئے سركار الگ تو نيس فيرانگ آپ کی، پیر بھی آپ کا، مل بھی آپ کی، تو آپ بی نے سب پھوکیا تا اوس مجدد موتا لو مجوفي مركاركياكر ليت ؟"

اب اس کے آگے بات کرنا مناب نہیں تھا۔ وہ انہیں کیا بناتا کہ نشق ا ز بیر بھائی کی ال بھی ان کی اور پیر بھی ان کا۔ تو اجراے کیے ال مکتا ہے بال ---! اے یاور بتا اور وہ زیر جمائی ے پھے کرنے کو کہتا تھا تواور ا

153Courtesy www.pdfbooksfree.pk و المالي المالي المالية مر بائی ہوراس کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں۔ بس وہ بہادرشاہ ظفر کی الى دوآدى كوصرت كناه على جلاكروية ب-" مولوی صاحب نے ایک گہری سائس لی اور ہو لے۔ اسے یا ور ہے میں مملی گناہ کے برابر تو نہیں ہو عتی ناپتر !!" اللي الاوتوع مولوي صاحب الم "ا يى كمان كى بات كرول گا- كيونكد مجھ اس كا تجربيس "مولوى しているだられていると الرت من الذي تونيس عايتر الثااذية عال من توميرا المادى الى على جاتا موكا \_ اور آخرى بناه كاه تو الله ك وربارش عى " يما أم كالله كالال قلعة كيا في الم و عالم المراج المراء "موادي صاحب في بجيك كبا-"اورای کاتعلق جم ہے ہاروت ہے ۔ وولي ١٤٠٠ عن تو مجمتا تفاكراس كالعلق صرف روح ي-" اللف يحى إلى الرائد الورد ما في جم كا كورز ب-" الآنش جب تصور کوخراب کرے گاتو روح بھی کمزور ہوگی ....؟" العرابير الله فرق ميدم ماده ماوروح الله كاسانس م لك الله كاروع يوكى الله في النابي اس في جينا ب- جاب جم كام كرف ك والمائد - الح ياول جواب دے جائيں،روح باتو آدى كوزىدور بنا باور الله العام كا جاتا بالوروح آلوده عولى ب- كزور عولى ب-" المجراجم كى كزورى \_ آدى كى فلاح كارات كي فل مكتاب ؟" 一というから "وه براشاع قاية ! فيك ي كباس في محل يراس بات وال

ے۔ بیاتو اللہ کی رحمت ہے۔" عبدالحق كواجساس بوا كه دانش كاايك بند درواز واس يمكل ما مولوی صاحب کواللہ اور آ کے لے گیا تھا۔ " بیکزوری اللہ کی رحمت ہے ؟ وہ کیے مولوی صاحب ہو "وكيونا يتر .... إنش جم كى طاقت بى كوتو سب ع زياده استر ب-عمر برهتی ہاورجم كزور موتا ب طاقت اور توانائي مرجم برق عة ال . بھی کرور پڑتا ہے۔ اللہ بندے کو یاد دلاتا ہے کہ ماقات کا وقت قریبا تاري كر كے اس كے لئے۔ ويسے تو اس كى يہ تلقين عرجر ساتھ واق عال ك الكن جم مي جي وحلا ب، كناه كي طاقت كم موتى جاتى ب لواك تلقین کی شنوائی کا امکان پڑھتا ہے، نئس کے تقاضے کم ہوتے ہیں باس کا تعریب تو آدى كوقريب آتى موت كے قدمول كى جاب ساف سائى ديائى ك معقین بھی بچھ میں آنے لگتی ہے۔ بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے اور فلون و بات عبدالحق ببت فور بي ن ربا تفا- بات كو الجي طرح ي اعتراض ضروری تھے۔ان کے جواب علی دائش اور کی اے اور موق اللہ ا كے لئے تو وہ يہاں آيا تھا۔ "الكين مولوى صاحب النس توسرت وم على ما تقريبات ما المامان الما المامان وبان چيورتا ہے آدي كى ... ؟" "درت ع بر ال ك وج ع بن اورجنم بن كون آدى كى جوانى ين، او يرعرى تك ين اس كانس تو جاير بادشاه بوتا عا برهم قابل عمل ہوتا ہے۔ پر بردھائے میں وہ بات نہیں رہتی۔" "جب تو وه اور ظالم ہو جاتا ہے مولوی صاحب....!" عبدالحق نے كيا ''وو کیے عبدالحق پتر۔؟'' "وو غالب نے کہا ہے تا مولوی صاحب !!! کد کو ہاتھ کو جس ا آنگھول پي تو دم ہے-"

ع المن المن المن وه خود كونا مجه ي محسوس كرنے لك تا الله المن سواوي صاحب الجي عرين بهت وكه بين - كرايتي بين من في المادات ع ين- بربات يراعة اض كرت ين، ايك ايك قصد بزاربار ع پر جی وی ناتے رہے یں۔ بچل کی بریات پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ين دهار كے ين الركوں كى طرح، يہ بھى كوئى لباس بي بھلا، انگريز والا، تو والان كدي ان كے باس سيكتے بحى نيس ر جھے فرمت نيس، يہال سے تك المراك على على جاتى جي الوجي عكون كاسائس ليت جي -وبال بعى يى الم الما المحالي على آت بيل- من ان كى برضرورت كاخيال ركحتا بول-

الروس ساحب ایسے ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی شیں۔ یار دوست بھی برم چے مکان اپنا ہے۔ اس کا ایک صد کرائے پر دے رکھا ہے۔ اس سے الاقات او جال ہے۔ اور کے تھے میں چھوٹی ک ذکان کر لی ہے، صرف اس لئے الاسواعي الان تفايموت كي آرزوكرت بين بروقت اب آپ يتا في .......!" مولوی صاحب نے ایک گیری سالس فی۔

داول علتے پر تے ہیں آزادی ہے ؟ صحت مند ہیں ؟" انہوں

الى مولوى صاحب الحديث ال

الوجر ارى كى سوچ كى يوى ايميت ب-جيسى اس كى ست موكى، المان عمل كارات بين كا\_مومن جميت وقت بي مصورت حال سے اور جس دور يم ملا بالمات مطابقت بيداكرتا ب-خودكواس كے مطابق و حاليا باورسوچوتو من شون عل سے آدی کو یہی سبق علماتی ہے۔ اسلام تو دین فطرت ہے نا

فاقت گناه كم موتى ب ناپتر الدربيالله كى رحت ، ووليكن جم كمزور بوگا تو بھلائى كى طاقت بھى توشيں رہے كا ہے آسان تيس موكى "

S HREE PD (A-) LEGO

" يوق بم ظاہرى اسباب كوالے عليه علية بي ميدائي، الله كى رحمت اور قدرت كوسامنے ركا كر بات كرو\_ ديكھونا كناو كے ال نہیں دیتا، جب تک بندہ گناہ نہ کرے۔ اور نیکی کے اردے پر بھی وہ جوں جاہے بندہ این ارادے برعمل ندر یائے۔ اور طاقت کی بات کرتے ہوں ش نے ایسے بے بس لوگوں کو دیکھا ہے، جن میں چلنے کا دم بھی تیں ہوا۔ آواز غنے بی نماز کے لئے علم آتے ہیں۔الیے بھی ہیں، جن سے سوا موا جاتل لیکن انبول نے تماز بیٹے کر بھی نیس پڑھی۔ یہ تو اللہ کی دھے نيت کي بوتووه ناتوال کو بھي طاقت دے ديتا ہے اور نہ بھي دے واج آھے ب- چرموچوكدآدى بستر يريزے دب يرجبور بوتو الله في الي الحال ير صنى كا كولت دى - لين لين بكون كريائ توبنده ذكرة كرسال كے لئے برى آسانياں عطافر مائى بين بتر اور تو اپنى جنوں كوائے اللہ اللہ

وونيس پر ١٠٠٠ غور كرونوب الله كى رحت بري عر مى دت "- 52 5 £ 2 2 = > 1 = = 2 - 2

" سب سے زیادہ مہلت تو اہلیں کودی اللہ نے۔" عبدالحق نے لیا۔ "ایے ند کہد پتر عبدالحق ....!" مولوی صاحب نے دونوں کافولا -152 MZB

"سوچونا .... كداس كاتو فيصله كرديا انجام طي كرديا اس كالم ملك اور خرابی کرنے کی۔ پر بندے کی مہلت تو اس کا انعام اور کرم ہے۔ چلو ا الوآفرت كے لئے ....!"

عبدالحق شرمندہ ہوگیا۔ واقعی اس نے بہت کمزور بات کا می ۔ ایک

ا كوئى دورايانيس، جس مي فيشن شدر با بو اور وه بدل ربتا رای ایاند او کوای اچها مجه کراس میں جیتارے۔ جس دور میں رہ يقلى فيكر عدائ براكي الصرة كرع الي على تووه موتك على موجو بلي بيل ما وي المجلى على سنر كرت تق وقت زياده لكتا وال دوري مرجيز كوقبول كرنا موكا \_ ينيس كه جواجها لكا، وه قبول، برالكا

الرائي الرورت او في بي يخي اور حاكميت ب أنبين كلوناعقل مندى نبين اورجم ا والساف مح لينا جائ كداى كاحرف الله بدالله في ال ل في الم وقع ديا إلى بداتو بدليسين عب كدونيات سب محمد لين كر بعد بحي الد ع برادينا جا برال كى طرف رخ فدكر بيد من فعبلت و يركرم اللها جمل كرشة ناطع بين، الع توات يوتون يريونون كومجت اور الما الله كاروشى ويل جائد يك اس كافرض ب- اكر وه خودى روشى

ملین کھ لوگ سنگ بھی جاتے ہیں۔ دماغ بھی ماؤف ہو جاتا ہے ان

يك الله كى رحت بيتر ....! الله ان كاحساب كلحوانا موقوف كروية

"الدمخدري بحاتى، يارى تكليفس ....؟" و بھی دھت ہے۔ اس کے اجر میں اللہ نے ان کے پچھلے گنا ہوں میں

الدجوانة الدوكري، وه فلاح يا جات بين ....؟ الله الله كل رحمت ويكوب و كناه كي طاقت نبيس راتي ، ليكن نيكي

" حالات بخت مخالف مول تواليان عيث جائع الله الم "میں نے موس کی بات کی ہے عبدالحق پتر اموس اور موس اوراس برقائم رہا۔اب یاد کرو،اسلام کے ابتدائی دور میں موسی نماز جر تے نا ....اللہ کا حكر ب كدائ كے بعد اليا وقت نيس آيا۔"

"مواوی صاحب....! قطع کلای کی معافی جا بتا ہوں۔ ہم پرای

"بال پتر ....! مجھے یاد ہے۔ بوی عمر کی قباطین بھی یں اس ا كارآ يدعمركي وُعافر مات تحفيد آ دى قتائ شاو جائ دومرول كاروما فيهي چھوڑ دے۔ لیکن پتر ....! کمی عمر بہرحال بڑی نعت ہے۔ کیونکہ دوال ا اصلاح احوال کی مبلت ہے۔ اب جن دوحضرات کائم نے حوالہ وا انسان ے استفادہ ہیں کیا۔"

" كىم مولوى صاحب "

"انبول في المام كومجهاى فين كالمدوملات في المام كالمام كددنيا كي طرف برخ پيرنا ب\_نماز كي طرف ليكة ،قرآن بره كال المرك بين يده توية وه بهة بردا تقصان كرد بهوت بين-" بى قرصت ب\_ اولاد كى اولاد پر تخيد كرنے كے مجاس الله و الله الله عالى عاموتى سام ولوى ساحب چپ ہوئے تو وہ بولا۔ قرآن ے سکھتے ، ولچب قصے کہانیوں کی صورت میں ان تک پہنا ا البيل ان كى محبت بهي ملتى، اور باطنى خوشى اور طمانيت بهي حاصل بول في السيا مجما بی نییں۔ بدلتے وقت سے مطابقت پیدا بی نیس کی۔ آدی جو ا وہ این گھر میں حاکم وقت ہوتا ہے۔ لیکن دادا بننے کا مطلب سے ہے کا المات کو مطل ہو کئے۔ایا آ دی شاہ جہاں کی طرح ہوتا ہے، جے اور عگ زیب ویا تھا۔ تو وقت گزاری کے لئے شاہ جہاں نے کیا مانگا تھا۔ ؟ بچے است سكے، اور اور نگ زيب نے سجھ ليا شوق حكران دِل نيس كيا۔ اساد كى موتا بير ليكن وه مطلق العنان نبيل موتا وه حكفت اور فراست مح ذور ا ے محبت کے زور پرول جیتا ہے۔" المان المان علاوران كافتل مكاس الماني عدد اور بداس كى إمانت ب- وه جب جائب واليس كے لے اور اليس الى الله الله المري ، كلدندكرين كد بغيركى فق كاس في ابق ا اورات عرص آپ کے پاس رای سدمجت ہے۔ اور العام عن اور كاوش كا نتيج اور افي ملك سمجا تو كويا موس كى سرحد ميس العرالا منكل ب- كونك مول كى يوسف كى رفار بهت تيز موتى باور السالين اولى - دوس بكه كما جاتى ب- آوى كو بعى كما جاتى باور خودخم

الركة لوك ال ع آخرت كافا كده الله الحات بين ١٠٠٠ اليروي عمر والا معامله وانا يتر ...! دي والاتو موقع ويرباع نا... ے۔اب سے طے اور وہ فائدہ ضافحائ تو بیاس کی بدیخی ۔۔ اس میں الم السور ؟ وه تو نعت على كبلائ كى نا اور لوك فائده بحى تو اشات

"اورانيانون كى محبت .....؟"

و کھی ایکے نہیں معلوم کہ سی ہے یا غلط ۔۔ ؟ لیکن یہ میرایقین ہے التي عبت يول من كيت تبديل موجاتي ب

الله فودى سب كي كرتا برايي بى بي جيدوه الله كي نعمت كواي

امناحت کریں نا مولوی صاحب.....!" محمد الله كا ومف ع بتر ال كا احم و دود ع نا اله و و ا 

اور بھلائی کی ،عبادت کی طاقت فتم تنہیں ہوتی۔" "جي ....! ين مجه گيا مولوي صاحب ....!" "باتكبال عكبال في كي المحتم ما من وو على ما

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

"ای لئے تو میں آپ کے پاس آنے کور ستار بتا ہوں" "اورايي سناؤ .....!"

'' میں تو وٹیا کی محبت سے ڈرنے لگا ہوں مولوی صاحب

"مادىكوالله عدوركردى ب-

"غلط مجھ رے ہو پتر امجت تو بری ہو ہی تین عق

"مال کی محبت کو ہی کیجئے !"

"وہ مجت میں ، ہول ہے۔ آدی اللہ کے دیے ورے ال محبت کرے۔ نعمت ہے اللہ کی۔ کیونکہ اس کی وجہ سے نیک احمال میں ہیں۔ آدی اے اللہ کی طرف ے امانت بھتا ہے، فرمدواری عافری اللہ كوفول كرنے كے لي فرق كرا بي الكرات ع آزاد يونا عدول ا كرسكا ب\_ نماز بحى يزهنا ب، مجد بحى بنواتا بو مجد بك آليا الله المال مالى مالد چند ليح موج دي - پر يول-مولت فراہم كرتا ب،روزه ركتا ب، دوسرول كوافطار بحى كراتا ب سمى مفلس كو في بحى كراويتا ب، زكوة اداكر كالله كروية وعدا كرتاريتا ب-سائلول اورمحرومول كى ،غربا واورمساكين كى عدور كالما ب\_ بحوكوں كو كھانا كھلاتا ہے۔ كى كا قرض اداكر كے اس كى كرون چراند بی نیکیاں، اور جنتی بے غرض، اتنابی اللہ کے ہاں ان کا اجر زیادہ اور دائین مشافقات یں بدل جائے تو دولت جمع کرنے کے شوق میں جتلا ہو جاتا ہے۔ مناور ے کداب بھی کم ہے، اور کمانی جائے۔جب اس کی توجہ کا مرکز اور گور مرف جاتی ہے۔ منکی اعمال سے دور ہوجاتا ہے۔"

"محبت اور ہوس میں فرق کیا ہے مولوی صاحب

(Courtesy www.pdfbooksfree.pk) کو آوردہ ہوں۔ یا اے کو گذااور و بے پاک اور دو ہوں۔ یا اے کو گذااور و بے کا کہ اور دو ہوں۔ یا اس کا ہمر طرح سے خیال رکھنا بھی اور روحانی طور پر بھی۔ ماذی طور پر ایسے کہ صحت کا خیال میں اور دوحانی طور پر بھی۔ ماذی طور پر ایسے کہ صحت کا خیال میں اور دوحانی مصفو ہے کوئی ایسا کام نہ لیس، جس سے اللہ نے میں اور اس سے بھی گا اور اپنی ملکیت سمجھے گا۔ وہی سے خیارہ میں خرج نہیں کرے گا۔ اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرے گا۔ اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرے گا۔ اپنی میں جو برحتی ہی جائے گا۔ اپنی میں جو برحتی ہی جائے گا۔ اپنی میں ہوگا۔ وال بیک ہوتا جائے گا۔ اپنی میں جو برحتی ہی جائے گی، بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ یہ کہ اللہ کے اللہ کے اللہ کی دائد

الو گھر ميال يوي تو محفوظ ہوئ نا مولوي صاحب....!" "محفوظ تو گوئي بھي نيس ہے پتر عبدالحق ....! پناه تو صرف الله كي رحت كے مرب

من مولوی صاحب اشیطان میال بیوی کی خلوت میں داخل نبیں ہو

معنی کا شین اللہ میں جو کہ ہے۔ اور انہیں برائی ہے روکنے کے لئے بھی بہت کے اللہ بھی جس چیز کے زور پر بندہ گناہ پر آمادہ ہے، اس کوسلب کر لے کوئی وہار کناہ کئے جائے اور وہ اسے قلاش کر دے تو بیداس کی محبت بی ہے تا ہے۔ کہتے بھی ہے تا ہے بھی کرتی ہوتی ہے بھی کرتی ہوتی ہے۔ کہتے بھی خرابی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے بھی کرتی ہوتی ہے۔ کہیں کریں تو محبت میں خرابی کا آغاز ہوتا

''یہ بات تو جمھ پر بھی صادق آئی ہے۔'' عبدالحق نے سویا۔ گنا۔ نور بانو کے ساتھ کتنی زیادتی کی اس نے اور دہ بھی مجت کے اس نے بھی نماز کی تلقین تک نہیں کی اے سسمی بات پرنہیں نوکا۔

''اور میں بہت غیر ذمہ دار ہوں۔'' عبدالحق نے سوچا۔ ''آپ محبت اور ہوں میں فرق کے بارے میں بتارہ ہے۔ احرام آمیز لیج میں مولوی صاحب کو یا دولایا۔

''بتایا تو پتر …! بنیادی بات اس حقیقت کو برلحد یادر گفتا ہے۔
پاس جو کچھ بھی ہے، اللہ کی عطا اور اس کی امانت ہے۔ جب آپ اس اٹ 
دماخ کی گیرائی میں بٹھالیس گے تو ٹیلر یہ بھی سوچیں گے کہ امانت کا کیے 
عائے ۔….؟ روح سے شروع کریں، جس کے دم سے زعدگی ہے۔
دوح عطا فرمائی آپ کو ۔ تو حق یہ ہے کہ اے آلودہ نہ کریں ۔ اور انسی 
ہے۔ فطرت ہے کہ گناہ کی رغبت رکھتا ہے۔ اس سے بچنے کی کوشن النا

163 Courtesy www.ps ود اور ید در اصل عورت کی فطرت میں اقتدار کی آرزو ہوتی ہے۔ ت اور در است یہ اس اس کر عتی۔ اس کے لئے بہترین راست یہ ہے کہ وہ اس کے لئے بہترین راست یہ ہے کہ وہ المار مروبر تا ابض ہو جائے۔اس سے تو باوشاہ بھی محفوظ نہیں رہے پتر ....! منظر المثاه تفاجيكن علم نور جبال كا چلتا تها- ايك رومن باوشاه تقاء نام مجه ياونبيس ر دومال کے فرمان کے مطابق احکامات جاری کرتا تھا۔ عورتوں نے جمیشہ ال كار و و كالمشيل ، بلك ما زما وشين تك كيس -"

میرالحق جانتا تھا کہ مواوی صاحب نے لحاظ اور حیا کی وجہ سے رومن باوشاہ

البراك الدمواوي صاحب اآپ سے مجھ بمیشد بہت فیتی سرماید ما

"لين ال يم عورت كي تحقير نيل محمول جوتى آپ كو ...؟"

المان الله المان المراسط المستفى كروريال إلى الله كى دى جوكى - آدى كوال عالم نا المات اب مجلی تورش تو ایک نبیس ہوتیں۔اور مجلی مرد بھی ایے نبیس ہوتے۔ عورت ے نقصان بی نقصان ہے۔ پھر شیطان غیر فطری طریقول کا ماستہ کو الله میں اور دوریا ہے اللہ نے ، بوی ذمہ داری سونی ہے اے۔ اس کا کام مرد کوسنوار نا الله و المروايول كى مال بحى بدوه يوى بحى ب، جو خودكو ليس يشت وال منور ل دومانی ترتی کے لئے سب کچے کرتی ہے۔ اس کی آخرت کی فکر کرتی ہے۔ كالزاش مين دويل جائے تو اپني محبت اے احتقامت كى طرف لے جاتى - الله الزوريول سے بار جائے تو اس كى آخرت كے لئے خطرہ يھى بن جاتى ہے۔ الله منا جي بري نبيل ہوتی۔ افراد اچھ برے ہوتے ہيں پتر ....! فطري طور پر مع مرد کو فورت کا محافظ بنایا ہے۔ مورت کو اللہ نے محبت دی ہے اور مرد کو فراست العمية والريت ب پچه محبت كے زور يوكرتى ہے۔ محبت بيل بروى طاقت ہے۔ وہ المساؤلين الكيس بيتياويق ب مرحبت من بكار موتوب شارمنني جذب الجرت الما العلم المارة الله كالمخواجش المجراس كى شاخون مين حجوث، مكر اور المارة المارة المارة المارة الم

PRINCIPLE PO CANOCICO '' محلک کہا پتر الکین خلوت ہوئی گلنی دیر کی ہے دونوں شیطان کی وسترس میں ہوتے ہیں۔" "وبال كيے كا اكرتا ب شيطان "؟" "شیطان کا طریق کار ایک تل ہے پتر !!انسان کے ا جذبوں کو اجھارتا۔خو وغرور اور جاہ طلی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ سووہ انسان م کھا ابھارتا ہے۔ مرداورعورت، دونوں میں ے کوئی بھی محبت کو دور سجحنے لگے تو یہ تکبر کا آغاز ہے۔ اور یاد رہے پتر عبدالحق ا کرمان شادی ہے پہلے ایک دوسرے سے ملے بھی نہ ہوں ، تو بھی انتدان کے ،،، دورے کے لئے مجت پیدافر ماتا ہے۔ توجب کوئی مجت کودورے برجان لگے تو الگے مرطے میں اے اپنی ملکت بھی جھتا ہے۔ یہاں مصرور ے۔ کیونکہ انسان مرد ہو یا تورت کی ایک شخص کی ملکت کی تاریخ مختف ورجوں میں بے شارلوگوں کا حق ہوتا ہے۔ مال ، باب وحق الله الله پېر صارتي والے رشتے، پېرېز وا قارب، پرول، دوست احباب ہونے سے بہر حال محروم رہتی ہے۔ یر کی رہتی اے ای چروی دول ما ييات سووه مردكو بھي جوس ميں جتا كروج تي ہے۔ حالاتك باحتمالي على ا پے میں اس خوف خدا اور اللہ کی رحمت ہی جیا علق ہے بندے کو آگا ا ہر ! كەمجة بول كيے بن جاتى ك ؟ عبدالحق نے نظری جمالیں۔ وہ نظری جرار ہاتھا۔ اے لگاتھ صاحب سب جانے میں ،اورای کی کبانی میان کرر ہے ہیں۔ چند کی بعدال نے سنجل کرکہا۔ " لیکن مولوی صاحب...! مال کی محبت میں تو ہوں کی تواش " كيون بين بتر ابلك بـ مان ايخ بين كامي المان جائے تو وہ بھی اس پر قابض ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ بھوکو بھی مسل كار اور عاصب جھتى ب\_ ساس بهوك جھڑے كيوں ہوتے ہيں كھر فر

المن المستخدم المنظاز برے ہوتی ہوتو ز ہر دینا بھی اجر کا کام ہے۔'' '' میں چرافیس مولوی صاحب ……!''' '' یہ اس کی حکمت تھی ، تمین دن میں اس کا متیجہ نگل آیا اور گھر میں اس ن

المروق عورتوں نے دیکھا کہ دونوں ہی محروم ہوگئیں تو انہوں نے ہاہم سلم اللہ دونوں ہی محروم ہوگئیں تو انہوں نے ہاہم سلم اللہ دونوں ہی محروم ہوگئیں تو انہوں نے ہاہم سلم اللہ دونوں کے باس اللہ ہوگئیں۔ پھر تو یہ ہوا کہ جب وہ کام سے دبی آت ماں کوسلام کرنے جاتا تو وہ اللہ ہوگئی اس کی۔ وہ بیوی کے پاس جاتا تو وہ اللہ ہوگئی ہیں گئے رہی تھی اس کی۔ وہ بیوی کے پاس جاتا تو وہ اللہ ہیں اللہ کی سلم اللہ کو سلم کر کے آؤ۔.... طبیعت پوچھوان کی۔ پورے دن کھائستی رہی

"واقعی....ایه تو کمال ہوگیا۔" عبدالحق نے بےساختہ کہا۔ موں "می مجھے گیا مولوی صاحب....!" "تم اپنی شاؤیتر .....!تہارا کیا حال ہے....؟" "ویا شال الجھ کردین ہے دور ہوگیا مولوی صاحب....!" عبدالحق نے سرو

"للط تجورب ہو پتر عبدالحق ....!" مولوی صاحب ہو لے۔ ونیا سے بی الما سے ورث ہے۔ ونیا سے بی الما سے ورث کو اللہ کو اللہ کو یادر کھتا ہے یا دنیا کی محبت میں خود کو گم کر لیتا

"ب شک اللہ نے آدی کے لئے دنیا میں کشش رکھ کر آزمائش بنا اللہ ہے آدی کے لئے دنیا میں کشش رکھ کر آزمائش بنا اللہ علی جارت محدود تبین مرف تماز، اللہ کے ہاں عبادت محدود تبین مرف تماز، مدون مارت میں اللہ نے بندے کو جو فرائفل سونے ہیں۔ ان کی احسن طریعے سے محد کی قدمہ داری لوری کرتی ہے تو اکل سے محد کھر کی قدمہ داری لوری کرتی ہے تو اکل ملاکی مہادت ہے۔ کھر کی قدمہ داری لوری کرتی ہے تو اکل ملاکی مہادت ہے۔ کسی پریشان حال محض کی دل

THE PARTY OF THE P

'' ظلم نہیں پتر ۔۔۔! آز مائش ہے۔ ''مولوی صاحب نے کہا '' دیکھوٹا ۔۔۔ بیوی کا ایٹار بھی بہت بڑا ہے۔ وو اپنا گر اسے حت والے تمام رشتے چھوڑ کرشو ہر کے پاس آتی ہے۔ اللہ نے مال کا وجھ کا لائیں کے حقوق بھی مقرر کئے۔ تو مروکا کام توزان قائم رکھنا ہے۔ اگر سال اور جسٹ بنتی تو اسے چاہئے کہ بیوی کو الگ گھر لے دے۔'' میں کا کسٹ اس کا مسلم کا کریں گا۔'' سے وہ وقت پر ، توجہ کی کی پرگلہ کریں گا۔''

''جپیوژنو ووکس گونبین سکتانا نانسنا نو دونوں سمجھ لیں گی کدائر ہے ہو تھا ہوا۔ پہلے وقت گھر کے اندرتقیم ہوتا تھا، اب باہر ہونے لگا۔'' ''اور کسی میں اس کی مالی استطاعت نہ وہ توسسی'''

''میں نے کہا نا ۔۔۔۔ کہ مرد کو اللہ نے فراست اور حکمت دی ہے۔ عورت کا محافظ بھی ہے۔ دونوں عورتوں میں ہے کی ایک کو بھی نہیں چور اللہ ہے۔ میں جہیں اس کی مثال بتاتا ہوں۔ ایک غریب آ دمی کے ساتھ یہی مثلہ بوا۔ بہتے ہوئی ہوئی ہے۔ بیوی، دونوں کو اس نے بہت سمجھایا۔ لیکن عورت کی ضد بہت بری ہوئی ہے۔ مانیں، تب ایک دن وہ اپنا گھر چھوڑ کر ایک دوست کے گھر چلا گیا۔'' '' بیتو و ہرافضب ہوا مولوی صاحب ۔۔۔۔۔!'' عبدالحق نے کہا۔ '' اللہ دونوں کی طرف ہے جواب طبی کرے گا۔''

Courtesy www.pdfbooksfree.pk و ماروں الاستان دائے میں بوی مشکل آنمائش میں۔" جوئی بھی عبادت ہے۔ موچوتو اللہ نے بندوں کواشنے مواقع عط**ا فر**مائے ہیں آ زندگی کا برلد عبادت ہوسکتا ہے۔ بر عمل عبادت ہے۔ بس ایک شرط سے ا وقت الله عدا الحدر كحي ال عروع كرتار بيكى رحمت عالدي ر الناش عقومفر عبى اللي -" مرادی صاحب !!الله سے براوراست محبت بھی تو کی جاعتی ہے۔" المرفرض عبادت كي توبات عي اور ميمولوي صاحب الم " ہے آب و کچینیں علتے ، جس کی آواز س نبیس علتے ، جس سے براہ راست "عبادت كومحدود كيول كرتم جو پتر اعبادت فرض ب يكن وا مع کچے ہو چھ اور بتانمیں محق وال سے براہ راست مجت کیے کر محت وو مرونيا تو آوي كو محتی ليتي بنا موادي صاحب الله بناؤل مولوي ساحب ....! مجھے اپنے دل عن اللّٰه كي محبت محسوس ہوتى " بتاویا گیا کہ یہ آ زمائش ہے،اس خواہش سے لڑتا فرض ہاورانوار اليم يرالله كالفنل مي يتر عبدالحق ! ير دنيا تو نبيل جهورى جا عتى -عبدائق چند کمح سوچنار ہا، پھر بولا۔ المراجي المحتمي المحتوري جاسكتين - ووقو فرق ب- دوسرا كوني راسة بين 1900 - 1001 "الله عجت بهت بوى بات عجير إ"عبدالحق عيا "يې ين مجي سوچنا تفامولوي صاحب "رائت و بنا موادي صاحب ! وليون كاراسته الله كوخوش كرنے MAN STERE المحافية والمارك كالترياضي اورجابدون كاراست ''لین کسی نے بتایا کہ اس کے بندول مراوی ساحب نے ایک گیری سالس لی۔ المعالم المعا "! " " = LE" الفائل كان كبارونيايس روكر، ونياكى سارى ذهدداريان تيمات جوسة سب "النكن مجھے اب غلط لكتا ہے مولوي صاحب المنظم " كيول پترعبدالحق ؟" يول مولوي صاحب ٢٠٠٠ '' بندوں کی محبت اللہ سے عافل کرویتی ہے مواوی صاحب 📲 وَيَا يُعِودُ كَ يَحْدُرُنَا تَوْ بِهِتَ آمان عِيهَ آز مَائَشُ تَوْ وَيَا عِنا اللهِ " يوتو محبت كرنے الے كى خرابى ہے پتر عبدالحق ....! اس عن مجت كا مین قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بیان فر مائی کہ قصور ....؟" مولوی مبرعلی نے کہا۔ مادی دنیاے کٹ کران کے ہور ہے۔ تو ساری دنیا سے کٹ کرانڈ کا جورہنا تو ''ونیا کی،اس کے ساز وسامان کی، دولت، مال مولیق کی، زین کی

سارى فتبتيل تواور خراب بيا-"

"اس كي تو ين ب كوچيوز دينا جا بهنا جول-"

''لکین یہ کھیک نہیں ہے پتر!''

مرائی ہے۔ ''میلے مل بھی میں مجھتا تھا۔ بعد میں اس بات کی سجھ آئی پتر۔! یا دکرو موالی ہے۔ احضرت ابرائیم علیہ السلام نے دنیا ترک تو نہیں کی تھی۔ کی ہوتی تو

النيس كمة بتر ابندے كے تجدے، اس كى عبادتوں كى اجميت اس ورد کے ہے، اللہ کے لئے نہیں۔ اللہ کی ایک بہت بری صفت اس کے اسم صد ا میں اسے اسے کی کی میں چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ تو اپنی مخلوق کو اسے میں اسے میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس و فرادم کے والا ع- بر يز ع ب نياز ع وه- بندے كا مجدو، اس كى الله وقاعى بتعيار ع- بيل كامياني ع- جوآ ك في كارات بمواركرتي الرائد برا اجب شيطان كى سراشى يرالله نے اس كى قىمت كافيصلہ كروياتو المحال كے مائے تو بركا راسته كھلا تھا۔ ليكن اس كى سركشى نے دوا ہے و كھنے بى نيس "جى بي الكان الجحديد مولوى صاحب الموامل الماك و معلم الملكوت تها، ب جانتا تفار الناس في ينتي كرويا، مهلت ما تك ساری ونیاے کٹ کراللہ کا ہور بنا کیا ہوتا ہے ۔؟" ( اللہ نے وہ مہلت النانوں کو کمراہ کر کے ان سے جہنم مجروانے کے لئے۔اللہ نے وہ مہلت " یہ مجی درجے میں پتر اللہ کی محبت کے البحی تم کے والوں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ شیطان کی۔ بندہ جب، جہال، جس کمج وولیوں نے دن رات ریاضتیں اور مجامے کئے اپنی جان اور تماری عبادت کی۔اللہ بہت اجرویے والا ہے۔ سیکن خود ہر چیز سے ب

> رالحق كى تىلىنىيىن بوركى \_ الق بھروليوں كے مجاہدوں، مراقبوں كا مطلب ؟" مولوی میرملی نے ایک گیری سائس لی۔ الليابية مجه كدولي كياب ....؟"انبول في كها-

اولی کا مطلب ہے دوست .... اور اللہ کا بندہ ہونا بھی چھوٹا اعز از مبیں۔ الله الله بهت برا ب- كوئي يول بي تو الله كا دوست نبيل بن سكتا - جبكه الله كا كوئي بم الشک-دو پیرن کا خانت کا مالک ہے۔ تو اس کا دوست بنتا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اب على اخلاص كى اجميت ساسخ آتى ہے۔ اخلاص سے بى اعمال كے درجات كالعين بوتا على خوا مّاز ب الله كا حكم ماننا اوراس كے مطابق تمام حقوق اوا كرنا۔ آپ في كل الله الماسية يملا ورجه، احسن طريقے سے اوا كيا، ورجه بلتد بوا، خوش نووى اور خنده

آب كے بير وكاركبال سے آتے ....؟ ونياوى معتول سے بريان پتر الیکن کوئی بیفیراللہ کے بندوں ے منہ کیے موڑ سکتا ہے ، ك اصلاح كے لئے بى بيجا كيا ہوتا ہے۔ اور محبت كے بغير اصلاح كى پیفیرنے اللہ کے بندوں سے محبت کی ہے۔ اور ہمارے پیارے نی ہے برھ کر اللہ کے بندوں سے محبت کی۔ آپ کے لبس میں ہوتا تو روے رہے بندے کی گرای دور کر کے اے اللہ کے رائے یا لے اتے کے فہ لوگوں کی مراہی ہے ۔ ؟ کھلے جاتے تھے ان کے لئے۔ اللہ ال سمجاتے .... ؟ تعلیال ولاتے ویتے آپ کو سورہ کبف کی وہ ا بِرِ افْلُعَلُّكَ بَاخِعْ نَّفْسُكَ "

محبت بل ا "5 7225" عبدالت نے بے جھک کیا۔ "! 2 5 51"

" پر الله کوتو ان کی ضرورت نیس بهام فرشتے اس کی مرادے كائنات كى ب جان چزي ستجر جرتك اس كى حدوثاء كرت يا-" " ووسب تو پابند جي مولوي صاحب ....! اولاد آ دم کوتو انتيان اوروہ سر کئی بھی کرتی ہے۔اس لئے اس کی عبادت، ریاضت اور جاب

"ا پتر نا المولوی صاحب نے اسے دونوں کان پر کرا ج - ニルミレル Courtesy www.pdfbooksfree.

المان على ويا بحر ك سائل اجا كركرتا ب، تاكد عبادت الحجى ے۔ اور اور سائل مشیطانی وسوے اور اور اور سائل مشیطانی وسوے اور واستات مادي جوتي مين - الله كي كر يي كه پير بھي وه ائيس قبول قرما وروج وارج والمرج والمرج والمرجم تم فماز محب اور رفبت سے پرافیس أو وه بهتر فماز معددوديا على محقوق وفرائض ادا كررب ووت مين مهم عام المراعير ماري ي طرح نماز پره عنون روز عركم بين الكن اين وروب كل وجد الله كا عبادت الله كو خوش كرتى باوروه الله ك دوستون

الگ ہوتا ہے۔ اولیائے کرام میں بھی تو درج اور مرتبے ہیں۔ حوے والی است کرتے ہیں ونیا ہے کٹ کراللہ کے ہور ہے گی۔ ہو کہ بہت جیها مرتبه اولیائے کرام میں کسی کانہیں۔ مرتبے تو پیغیروں اور الجماری اللہ کا مقام۔ تو و نیا ہے کٹ کر اللہ کا ہورہ نے کا مع عاللہ کی طرف میلونی اور ارتکاز کے ساتھ مسلسل متوجد رہنا۔ ہم میں سے ہر معرف الماسيخ كل ال سنت كى بيروى كى طرف قدم برهانا جائے۔ يعني آپ ارے ہوں۔ ونیاداری ، ونیا کا بھی کوئی کام تو آپ کے دل میں اللہ کا خیال ف اَبِ مِنْ اللَّ لِي كُرْرِ بِ بول كدوه الله كاحكم بي توبيدوه يكسوني اورار تكاز ے آسان بدف، تو شیطان کو شکست دینے کے لئے سلے اسے نفس کو شات میں است اور متام ہوتا ہے، جب دل کی وعر کن بھی اللہ یکارتی ہاور ہرسائس الله ب الدوري الله كا ذكر جاري موجاتا ب-تبآب كى بربات، بركام، اللاز مرادت ہوجانی ہے۔"

میلن مولوی صاحب...! بیاعام بندوں کے بس کی بات کہاں ....؟" الله جي او يبي كبدرها بول- ويكهو يتر الميلي بات او ايمان لا تا ب-المسلطون المراجي تين - ياتوالف ب- پارا النام وجود مين نافذ كرنا ب- پار مسائل کے بغیرایمان نے فیض یعنی زندگی شروع نیک اندال سے ہوگی - اب

بیشانی کے ساتھ ادا کیا، درجہ اور بلند ہوا۔ اپنا نقصان ہوتے ہو یے خات پیشانی سے ادا کیا، درجہ اور یھی بلند ہوا۔ اور جب خودکو، ایخ مفادات رہ ك ساته كوئى حق اداكيا توبلندى حاصل جوئى - بدالله ك بال الله عليه ر محبت سب سے بلند مقام ہے۔ تو جیے جیے درجات بلند ہوتے ہیں م

" تو كوئى بھى ولى بن سكتا ہے ؟" عبدالحق كے ليج مل ف " تہارے ذہن میں اولیائے کرام کا تصور ہے بتر اسمود میں

'' ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے ۔ وہ ہے اللہ دوست بنا لے بعد اللہ کا بیان میں چلنا۔ بھی تو وہ خود بھی اس سے بےخبر پتر تھے ۔ سكا ہوں اور تم بحی۔ يس فے كہا تا .. كرم تدورجات ے ب یں۔ مگر وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمیں تو ب کو ماننا ہے۔ '' ''مگر عبادتیں، ریاضیں اور مجاہدے تو اولیائے کرام محم سے المانیا

نا ابات پھروہی آئی کہ بندود نیاے کٹ کراللہ کا ہور ہے ؟"

"قم دنیاے کننے کا مجمع مفہوم نیس بھرے ہو پھر اس اس ملک كے بندول سے ترك تعلق برگز نبيل عابده بي كيا ج اللس كے خلاف بك ہے۔ نفس کو اتنا دبایا اور کیلا جاتا ہے کہ اس میں أف کرنے کی طاقت بھی ندے ك دوست نفس كشى ك باوجود بريل نفس اور شيطان كى طرف س جوكنام اوران کے اخلاص کی وجہ سے ان کا دوست، ان کا قادر مطلق رب انہیں افحالت فرماتا ہے اور ان کے ورجات اور مرتبے بلند فرماتا ہے۔ اب رجی عباداے يتر المجد عباد على فرض ين وه اوا كرنى ب\_ لوك ادا كرت ين-رو کے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح کے جلے بہانے زاشتا ہے۔ بندہ ایک ا Courtesy www.pdfbooksfree.pk

سی بھی ای کا جواب دے رہا ہوں۔ تہمیں پورٹی بات یاد تبیل ۔۔۔؟ سورہ کے دراتوں کے بارے میں کدراتوں معیاری کام کرنے والوں کے بارے میں کدراتوں کے ایرے میں استغفار کرتے ہیں۔ تو پتر ۔۔۔۔! اللہ کی محبت میں ایراد درات قدم ہے ای وقت میں عبادت کرنا جو خالص تمہارا اپنا

اور آدی کا معاش بہت تھکا دینے والا ہواور شب بیداری کے متیج میں میں بیداری کے متیج میں میں بیداری کے متیج میں می میں بیدا کے اور اپنا کا م تھیک طور ہے نہ کر سکے تو ....؟" ''لا دور دیاتی ہوگی جونفی عبادت کو کھا جائے گی۔''

العدالي في ربي العدالي في الماء

المان المان

اخلاص اوراس کے درجات۔ یہ سفر ہے، بہت طویل سفر ہے۔ اس اور اس کے درجات۔ یہ سفر ہے۔ اس کے بہت طویل سفر ہے۔ اس کے بہت طویل کرنے کی آرزوں کے بہت کے بھارے خلوص اور اللہ کی عنایت پر انھیا۔ اللہ خوش ہو جائے تو کئی کوکوئی بھی مقام عطا کر دے۔ کوئی ادا اسے بہت کہنا ۔۔ بہت ہم اوگ تو پہلا ہی مرحلہ پارٹیس کر پاتے۔ بہت ہم وقت اور کھنے کی ناکام کوشش میں عمر تمام ہو جاتی ہے۔ ''مولوی صاحب کے درآ گا۔

"ميرى مجھ بيل او بي آتا ہے مولوى ساحب الدولان الله كى محبت تك نيس كينج ويتيں -"

" ين تو غلط بيتر ....! الله تك، اس كى مبت من الك الله تك اس كى مبت اس كى مبت الك الله تك الله الله الله الله ا

" كَتِي مِن كَدِ جِنْتِ الْمَانِ مِن اللَّهُ مُكَ وَيَجِي مَالْكُونِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُكَ وَيُخِ مَا كُونِ

"ب شک ..... الیمن برراستهای راوب (علی بول) ب- برمجت الله کے لئے کی جائے ول میں بریل اللہ کا خیال اللہ اللہ موج بد ہو کد الله کوخوش رکھنا ہے۔"

لدالقد لوحول رکھنا ہے۔" "اور عبادت سے اللہ خوش میں ہوتا۔"عبدالحل نے آبا۔

" كول فيس بوتا .. ؟ مريس ن كها تا كد عراد عالم

کے احکام کے مطابق ہر ایک کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ اندے کئے، اس کی ادائیگی بھی عبادت ہے۔''

"اورنقلی عبادات.....؟"

''کی کاحق روک کر عبادت کرو تو اچھی نبیں ۔۔۔ کی فرش ۔ عبادت کرو تو اچھی نبیں ۔۔۔۔!''

\* ليكن مولوي صاحب....! آ دى تو حقوق اور فرائض <sup>على بعا</sup>

وا ہے۔'' '' ہے شک پتر ....! لیکن اللہ نے کسی پر ظلم نیس کیا۔ 'ف

0

Courtesy www.pdfbooksfree.pk

مردو كله عن مورقول كا تا تا يندها ربتا - دادى امال تو عبكت امال تغيير - ان وردا الله المحال على ملك بول اوركونى بحى خالى باتحديد آتا- ننے الم الما من الما المنافق كا بينا تها جق

ا مورے بھی بہاں اس کے لئے نورائی کودودھ پلانا مسئلہ بن گیا۔ بچاتو اس كا افي جكد، وه ونيا يس بهى اے آسانيال عطافر مائ كارورور ما الله على ورا جا الله والله والله على الله على الل المحية علم قا اوريه نورالحق كي خوني تحي كددوده وه مقرره دفت يريي پيتا تعاله تو الدت ع كالمكافزاكت ال كي طرف برهاتي، جيه وو كافئ كابنا موا

"يان ساج الجوف صاحب كنهان كاوت وركاب" یہ بکاران کرار جمنداس کی طرف لیکتی۔ اليك باداليك فورت في رشيده س كبا-م عن شلا دوم مجمول في في بات كررى بين-" الله والمائية عن كمال عاصل تحا-المعاقب على اليمو في صاحب إلى في صاحب عدوا كونى تبيل الله التي نه تبلائة تو بنكامه مجادية بميراشنراده-"حميده في جلدي

الله وقت كى كو باتھ بھى نيس نگائے ويتا۔"

مثل کاشی (طبقها) ایداد ا نہیں ہونے دی۔ اب یہ دیکھو کہ رات کی عبادت آدی کو کہاں ہے ے ایکن کے درجے پر پہنٹی جاتا ہے بندہ سکونک اللہ لے ند نہیں کیا۔اس لئے نفلی عبادت اس سے مجت کا خصوصی اظہارے۔ "اب ال بات كو دوسر برزاوي ب ويجو الذكري ب پچھ دیتا ہے۔ اپنی محلوق کی تمام ضرور تیں پوری فرماتا ہے۔ اب ال اور محبت کے ساتھ اپنی محکن اور نیند کو بھول کر اس کی عبادت کرتا ہے جوب ے بڑھ كر قدروال ع، اين الى بندے كوال كا الله ١١٠ كى مدونين كرے كا النين اليات عكن عالي ا روحانی سکون اور طمانیت تو اس عابد کو مے گائی، جو کہ بہت میں اپنی رحت اور قدرت سے ایک یا دو گھنے کی نیندیں بھی دو تازی اور اس ایک آتا، رشیدہ جس کی گودیس بھی پچے ہوتا، اس سے گہتی۔ دوسروں کو آنچہ مھنے کی نیند میں بھی نبیں ل سکتی۔اور دوا ملے میں کا سات کے نبائے کا وقت ہو گیا ہے۔" كے كے تمام ر اوان يول كے ساتھ بدار ہوگا۔ بدونا كا انعام اوراے فرورکت بھی طرکی " devels " فرورکت بھی طرک "

"جي مولوي صاحب ا بين مجو آيا-" عبدالحق في كالماط المجر شيد وارجتدكو يكارتي-نبيل تفار ببت تفقي محسول موري تحي البحي وه اور بات كرتا الله والما صاحب كمعمولات يسحرن موكاراى ليح ملام كرك وبال

ارجمندكوحق محربهت احيا لكتا تفار ایک وجه تو پیخی که ده مچمونا شهرتها، جهال سب ایک دوس مل سل كررية اورايك دوسرے كا دكا ورد باغة \_ وه لا دور = الله لیکن اصل وجه بیکی کداس کا نام عبدالحق ےموسوم تھا۔ دو دن میں بی اے اندازہ ہوگیا کہ بیاں عبدالحق ع ے ....؟ لوگ اے دیوانہ دار جا ہے ہیں۔ دورر نے ہی لوگوں گا '' كى نبيل آئى تھى۔ جرت انگيز بات يہ تھى كەنى نسل كے لوگ بھى ال

- いっとっている - リシュンジャーマーラッシュリーション ייב שאוני טונים و ميدن الي الله وه مولى عن جونو ميني پيد عن ريحتي ع

رے کے کہا۔ من المانين محق مر عثوبركا بي عالى بال بى بوئى المال المال

ا مرار مند وایک بات کا بہت مال ہوتا تھا۔ شاید ہی حق تحر کا کوئی گھر ایسا كانداز ع صاف ظاہر ہوتا تھا كه وه نور بانو كو پسند نبيس كرتى تھيں ـ ليكن ان کی مجت رفقیدت اور احرام ای ناپندیدگی سے بہت زیاوہ برے کر ل مع والمن الموات كرتي تحيل و و كيلي بارة تين ، انبول نے نور بانو ك ا بن کا ال کے لئے ڈیا کی اور پھراہے یوں بچول کئیں، جیسے وہ بھی تھی ہی نہیں۔ المعالمة الأرار المنتدك لئے ان كى محبت والبان يھى ۔

الى يى منافقة نيس تحى ،اس لئے وہ زغد كى ين زيادہ دوست نه بناعيس-

الل اید به به بهت اچی ہے آپ کی۔"اس نے ایک ورت کو دادی

الميرى نوربانو بحى ببت الحجى تقى " عيده في تك كركبا-الات كريدا كي-

ميرايه مطلب نبيل تحاامال....!" المجنف فسوجا، وادى امال آئى سے بہت محبت كرتى تحييں -اشارة بھى ان - しまりのできる

عورتش این حدیث ربتی تھیں۔ محن ان کی حدیث تھا۔ زیادہ ہوتا تا ہے۔ كرے يى ہوتى تؤوباں چلى جاتيں، وہ بھى حميدہ سے اجازت لے ال ك جائے كے بعد تيم ع بونے لكے -ايك اور على "چھوٹی لی لی گنی مجت کرتی ہیں یے ہے " "اوروہ بھی ان سے بی زیاد مانوں ہے۔ دود سے بھی انبی کے ے۔ "دوسری یولی۔

"ایی سوتلی ماں کہیں نہیں دیکھی۔اس کے لئے علی مال عظمی ين چيول لي لي ....!"

> يەن كرىمىدە تو بۇپ ئى-"سوتلي مال کيسي کي اس کي کي کي کي ال ہے۔" "ہم نے تو عاتما، يہ بوى لى لى كا يج ؟"

اب حمیده کوسنجلنا پڑار

" بلے دن ے جی نے گود عل لیا، برطرح ے خال ما اللہ بچے سوتیلا کیے ہوسکتا ہے ....؟ اور پھر نور بانو اور کی ایک دوسرے کو کی بہن ہے كرجا بتي محس -اب خال بعلاسوتلى مال بوعتى يري المالك "واقعى الى عبت كيين نيس ديمنى " كيلي تورت يولى-"اورديكموتو ... شتراد \_ كى صورت بحى تيمونى بى بى كاتى -"ملتی کیا ہے ... بنا بنایا چھوٹی لی لی ہے۔" دوسری نے کیا۔ "الله كى قدرت ب الله في السكاني كانتي بينا بنايا ب الله

فصے کوضط کرتے ہوئے کہا۔ الكي صورت حال من جميده كوار جمند يربوى شدت عفسة عاقد ا کلے روز ایک اور عورت نے ارجند کی موجود کی میں بی ۔ اے گیا گ نے جواب دینے کے بحائے ارجمند کو ملامت مجری نظروں ہے دیکھا۔ Courtesy www.pdfbooksfree.p

میں سے سیال اوں کی۔ آپ سب او گوں سے ملیں جلیں۔" الدواني ال نے بچوں كوسنجال ليا۔ زرينه كو جرت بوئي، كيونك بيج اس عرف المالي من ووقي مروت ال ع بيكر بت تقد الدون دريد في جميع بوع ال س كبار الك باكراج المناطابق بول تم يه الم و المحمد المجمل المحمد المحمد

التهين بري كل كي تو مجي شرمندكي جوكي نا الله " الله يون يرى كل كرآپ كرات ؟" "إ ي الى عاد يى ال اللي كونى بات تيس موسلتي آيا - إيس آپ كي بات كا يرا مان والي

م المانية المراج الحاري كا - الى كاصرار يريولى -العالى كے لئے بعالى كا جو تصور تھا تا ميرا مم اس ير اورى اتر تى جو۔" يند كھ لا ارجند كى مجھ ميں اس كى بات ہى مييں آئى۔ اور جب وہ جھی تو

- LAKE OF UNDER الحالة الركباء الله الراونين الأمجية"

المري الفيني كبني جائي بيات العركا الفاردافرق بم ين

المعرفين اوتا آيا !"اس في جلدي ع كبا-الشامال جوڑے بناتے ہوئے عرضیں ویکھتے۔" کہتے ہی اے احساس الدان وجلون على الى في بهت وكي فاجر كرويا ب-الرايا موم لو حميس كوني اعية اللها من مد وما ....؟\*\*

"بربيري كى كولوبات الى اور ب-" حميده في فريد الي يل "وولا كحول ين تين ، كروژول مين ايك ہے-" "يبي تو ين بھي كبدرى تكى امال !! ين في الى وي وي ویکھی نے خوب صورت ایک کہ جاتہ بھی شر ما جائے۔ اور عادت اس مے جی ا ایک کی عزت کرنا، مرکسی ہے بنس کر بات کرنا، کسی کو حقیر نہ جھتا۔'' "بالالال البعجمة تعييات المعون الا

"رچيوني بي بي تو فرشته بين جي اتني چي هر عن الا تي و کھا اماں ...! اور پھر امال ....! کون کی دوسرے کے بچے کو مال

چند لمح خاموثی ری-ارجندمسکرائی- جانی شی کروافق ا ر بی بون گی۔ اور ول بی ول میں اس پر غصہ کر رہی بون کی گرافی مات ی بچ کی سوتیلی مال بنی جو لی جے۔ او حرجیدہ نے موضوع بی بدل دیا۔

"الله كي دي جو لي تلقى على خوبيال ميك جم شيل "المنته و الم

یے کے کان میں کیا۔

ووليكن نورالحق.....! بيه حقيقت جميل بمي نبيل بعواني كه بيراوات اور مجت جمیں ال ری ہے، باللہ کی عطا ہے اور تعبارے بابا کی وجے سے ہے۔ وہ چراغ میں اور پیواز ت، پذیرائی اور مجت اس چراغ کی روی ا

وبال زريدالي في، جوات پلے ے جاتی في دوائج الجا ساتھ لا ہور آئی تھی۔ زرینہ کوایک نظر میں بی اس سے مجت ہوگ گ بہت قریب ہوگئی می نور بانو کے جانے کے بعد وہ قربت اور برھ فی گا۔ ارجند کو ای کے بچوں سے بہت پیار تھا۔ لاہور آ کے قوال

"آپا ....! آپ بچول کو بجول جائي ۔"ووزريد عالق

ا برگمانی کردی جی ای ابرگمانی کردی جی ای ایرگمانی کردی جی ہے'' استرین نے ویکھا ہے، تم نے نہیں دیکھا۔ تم و سے بھی بہت معصوم ہو۔ میں استرین کی گرکرتی ہوں۔ انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا، اورا سے تمریحر نبھا کیں گے۔ اس بدنی کی گرکرتی تم سویتا بھی نبیں سکتیں۔ پتا ہے۔ وہ مجھے کہاں سے لائے

ار جند نے گئی شک مر بلایا۔ "مہاجروں کے کیپ ہے۔ جہاں میرا کوئی پوچینے والد بھی نہیں تھا۔ مجھے بین بنایا اور بھے اس ہے بہت زیادہ دیا۔ جوالیک ہاپ اور بھائی مل ہے دکا کورے مجھے ہیں۔"

اليس آب وكيا بناول كر مجمع وه كبال عدائم بين ....؟" ارجمندن

الم المراق الم المراق الم المراق الم

ر المراق المال المراقب الساس ون مل گیا، جب مبدالحق سے اس کی شادی ہوئی۔
الکی اور یہ تھی ون وہاں ری۔ دوسرے ون تنجائی میں زرینے نے اس سے کہا۔
الکی اللہ اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا اربی ۔۔ اومیری خواہش بھی پوری
المساور اللہ تا اللہ تا تھی تبول ہوئی۔ بتا ہے، تمبارے لئے التی و عائمی کرتی رہی

ارتند غرافها کراے جرت ہے دیکھا۔ "کرے گے ۔۔۔؟"

 ELS FRIEND PLANT

اب ارجمند بہت چو کنا ہوگئی تھی۔اس نے بے پروائی ہے گیا۔ " پتانہیں آپا ۔۔۔! ایب ہوانہیں تو مجھے کیے معلوم ۔۔۔؟ میں ۔۔۔! ا

یں وہا۔ "م کیے سوٹی علی تھیں ۔۔؟ سوچا تو میں نے تھا۔ اور تم ہے ارا شرمندہ ہوں۔"

ارجمندن ال كوونول باته محبت عقام كا

" میں نے کہانا ۔۔ آپ اُکرآپ شرمندہ شہوں۔ ایک اُولیا۔ میں نے جو کہا کدالی بات نیس کرتے ، تو اس کے کہا کہ میری آپی شن ۔ م مجت کرتی ہوں ، آپ کی بھائی ہیں۔ آپ کا اس طرح سوچۃ ان کے مقد اورآئی بہت اچھی ہیں۔"

٠٠ - ت المر

'' میں صورت شکل کی بات نہیں کرری ہوں رائی ۔ اعلان اللہ چھوٹا ہے۔ وہ شکی بہت ہیں۔ وہ تو بھائی کے سلط میں جھوٹا ہے۔ وہ شکی بہت ہیں۔ وہ تو بھائی کے سلط میں جھوٹا۔ اور انہوں نے نتنجے بچے ساجد کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہ کسی کو بھائی کے قریب انگل سکتیں۔ اور بھائی ہے جارے، ہر ایک کا خیال رکھنے، ہر ایک ہے ایس مستیں کہ ان کا دل کتنا بڑا ہے۔ بھائی کا بھی جھوٹو سے بھی نہیں مستیں کہ ان کا دل کتنا بڑا ہے۔ بھائی کا بھی جھوٹو سے بھی نہیں کہ ان کا دل کتنا بڑا ہے۔ بھائی کا بھی جھوٹو سے بھی نہیں ہوں گی۔ ویکھوٹو سے بھی نہیں آئے بھی ہے۔''

"بیاس کے کہ آئی بہت مجت کرتی میں آغا بی ہے۔"ال جند ک صفائی میش کی۔

''اور ندآنے کی وجہ آپی کی بیماری ہے۔'' ''ہاں ۔۔! میں سیجھ علقی ہول۔ جب آنے کا ارادہ کرتے ہوں۔

Courtesy www.pdfbooksfree.pk からからいととるのでとしま ر در الا في عدر يبلغ لو ميري سجور مي جي نيس آيا تها كد بعائي پر پوري طرح المان الم ومنیس المبارے لئے۔ اس دن میں نے ویکوں الله من قو باركي سويق سويق كرب پيم جا كلا كدوه مال بنخ والى بين اور أيب ے بہت محبت کرتی ہو۔ مجت بھی چیتی نیس میری بھی بھانی ا اورا في محبت كوسات يردول عن جهيا كرر كفنه والى ارجن في المحمد ويتي تهيي اللكن مينين مجهد إلى كداس عال مين سب كوچيوز المحمد المان عال مين سب كوچيوز كداور جائے كس كس كواس كاراز معلوم بوكيا بوگا ے ان اور بانے کی کیا تک تھی۔ ؟ بہت موجا، لیکن محوثیں پھر ساجد بھی تھا، جوا ہے چھوٹی جا پی کبہ کر پکارہ جا بتا تھا۔ اور ج الدين علي المحت الديد في يوى عبت عادرالحق كى بيثاني كوچو مااور وه صرف تنبائي ين اعداس طرح يكارتا تحا-اور جاجا اور جایی، بھی اس شادی ے خوش تھے۔ اور ہو اور ا بى جىسىكى بى دايش كى ـ كركية يى ق المارے الله كول الله -" شادی کے بعدزرینے کی ملاقات اب حق کر سے انہوں "المالية المالية المالية " كے گرر بنے كے لئے آگئی تھی۔ون جروبال رہتی اور شام كوا ع مرا الريد في المحر المح على الى كابات كات وى-وريد نے کي بارنورائي كوكودين ليا، ين عالا بارنورائي مشی ارقی امری بیاری بعانی ...! بیرقیاس نیس ہے۔" الم المال باري كوبحي مرسجها تفار "ارجمند ن فقى س كهار چرے کوفررے دیکھااور بے سافتہ بول- مالت اللہ اللہ اللہ الله الورده جمي قياس نبيس تحا-" "يد بيدين بعالي مرحوس كالوجوي نيس سكار "كياكبدرى بن آيا " "ارجند في وكلا كركيات والم الله عاري في آني كي جان لي لي- ابت بوكيا كدوه مرتبيل تفا-" " فیک کہدرہی ہوں۔ یہ ہو بہوتیاری طرح سے بلکہ یہ تبارای ا ال البت عوال بكرية ابت مواليا كديد بيدان كانبيل ب-" "الى باقى ئين كرية إلى ا" ایم نے ایک بار پہلے بھی جھے ۔ کہا تھا۔ گرش یا فی اول او عددًا المرتح اور بهت النامح واكثر تقيد اور ورحققت وومير النامح إب " 11 2 4 7 7 - 1 - 3 . 2 / 0 . 5 "آپ بہت بڑی اور کمان کی ہاتمی استے یقین سے لیے اسک ا الل عليا عابت بوتائ إلى إ"ار عند في جنوا كركباء آب کوؤرٹیں لگتا۔"ار جند کے لیج میں برجی گی۔ " ممان ہوگا پیاوروں کے لئے ... میں تو یقین سے بی کہدی اللان بات الاس او بحالی سے بہت مجت كرتے تھے۔ جب من الرعالي كراجي چلے محمق مجلي عيد بيرووان كے منتظر تھے۔ مگرووتو إلا ہور بھي شيس ا لے ورئیس لگتا۔"زریدنے بے بروای سے کہا۔ المستفومال ور مع الوانبول في المال عديات كيد المال في الميل بعالي كى " کیے "ارجند نےاے کی کیا۔

ورق اولاو عروى كوجوازينا كرامان جمانى كى دوسرى شاوى كرا

اللين وولا الجورة تي ، بلك انبول في خود آغا جي كي دوسري شادي كرا وعدف فاتحاد الجعش با-

المجودي شي آس وو يماري ببت بزه تي تحي اور وه وبال ببت اليلي مدائے سے پہلے انہوں نے بہت موج مجور فیصلہ بھی کرایا تھا۔ بھائی کے المن الدواز ر كلنے والى بقم جيسى دوسرى كوئى تو بي تيس روے زيمن ير-امال الدوري شادي كراتين لو انتيل في في كي سوكن ملتي ينيس ارتي .... ا بحالي يب

التي ويس با آيا اكداءيك آباد شم من عيلي لتى اويت العداد عداد عداد المرجم ك ليت موع كيا-"بوانبول نے اپنے لئے خور چی تھی۔"

" يا بھي كيا تھا ين نے مكر ان كے شيال بيل ان شان وال اور الرب كے القين بوكيا آپ كو كد فور الحق ان كا بي نيس ب-" الريدكي كودين موجودنورائت اب افي مخصوص آوازي تكال ربا تها-اس كا

المان المان المن المرجى حقيقت جان ليتي ."

الديندن مندے كوئيں كبا- بس سوالي نظروں سے اسے ويحتى رى-الوالتي كانخصوص آوازين اور بلند ہو گئي تھيں ۔ لگنا تھا كداب كى بھي لميے وہ

الإجان نے كہا تھا، ان دواؤں كا فير ضروري استعال زندكى كے لئے تو المال المائي الكن ب سے برى بات يہ كر تمبارى بحالي كے مال في كا كوئى الما الله المال على المال المال المال المحمد المحمد

باری کے متعلق بتایا۔ تب انبول نے جھے سے مرف جھے ان مل ک \_ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تباری بھائی اپنی قابضانہ فطرت سے بھی میاں کوسب اوگوں سے کا نے کے لئے بدہ حونگ کر رہی ہے۔ اور بدائے یا ے گا۔اس کی مج بھی بتائی تھی انہوں نے۔انہوں نے کہا کہ عمد التي اور خیال رکنے والا ب- وہ اے دوائی ضرور کھلائے گا اور دواؤں ہوا استعمال بہت بھیا تک ٹابت ہوگا۔اس کے بیتے میں السرے بہت وی بھاریاں پیٹ میں پیدا ہوں گی۔انبول نے ایک بات اور بھی کی گی ہوء اوروہ مجھے ابھی یادآئی ہے۔"

日本日日日日日日日日

ارجندى أحمين جرت عيالين " آپ نے ان سے آیل کو جھانے کو کیوں شیس کیا۔ "كالقائل في وويد فريان كالمالك محص محلائے گی۔"

" = = = = = 3 = 3.6 To 3" تھی۔ بھالی اور بھائی کے ع می تفرق یوسکتا تھا۔ یہ بات الیس کوروش کی ارجندكوآ في كاورو يرزينا ياوآيا توال كى تعيين الليكالين-

" لتنى اذيت سي محى آني نے ٢٠٠٠ تو كيا وہ خود سول الما الله

"كرآيا الكابات بحديث نين آني"اس فيه خال "أمّا في أتى دور علي مح تقوة ألى كا مقصد بورا يوكيا فلما ك مين تواليا موج بحي نبيل عتى وتوعيد بقرعيد يرتين جارون كے الله المون كرد ہے الله آ بي كوكيا اعتراض ومكما تفاريه بات تو يرب علق ميس اترني-" " بحالي أيك ون ك لئے بھي لا مور آنائيس جا بتي تيس-"

Courtesy www.pdfbooksfree.pk بعاني إلما جان بب التصور المرتعيد ارجند سائے میں آگئی۔لین اللے بی لیج اس نے بہتے ال الم حاو - ال ووليكن بديات غلط ثابت بوكلي-"اس في متحكم ليح يس كا ال كيائے كے بعد زريد نے كيا۔ المال مرك لخ جانى بجاني بارجى المين ع بين مر الياتي تم كدرى جوارتى اورند بي كفوش والوريد ا المناه نيل ہے۔ انہيں بھوک لکی ہے اور بيدووو الگ رہے ہيں۔ "اى عرف اقاتات بوتا كرآني وكا عرف ا القائم نے بی سے اے دیکھا۔ " بجي فيس با كرم حققت كول چها ري مو الله البيلي إلى وقت تو يد سيجيو كي كود يل جيل- دوده تم على منا لاؤ زرينه كو يح كى ان آوازول كا احماس بوا\_ الميكيي آوازين فكال رب بوميان نورالحق ٢٠٠٠ اب ارجمند کو بھی احساس ہوا۔ ار جند کے باس کنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ "وه آيا سيان كنهان كاوتت وكياب" "فهانے كاوقت يوريدنے يرت عادمرايك الريد في مح كوار جمند كي طرف بوهايا-"لي لي صاحب - إنورالحق كا وقت بوكيا ب نبائ كا-"ال- الله على الل كم ياس - إ" يح كوار جند كي كوديس و حروه جائے كے لئے وقت ال کی نظرزرینه پریزی .. المنداء الراجنداء إلااء "اور باتی صاحب...! آپ کوامال باا ری بیل " آج توميال أوراكي كويس فبلاؤل كي" وريد في كل الله يكي فيل يوچول كي ارجي ...! كدتم بيرسب كيول كروبي مو ...؟ ارجندنے بی کی سے رشدہ کودیکھا۔ "إلى صاحب المال بلارى بن آب كو ""رشدوف دو ال ا ولى فرق نيل يزتا آيا اب الوكون كومعلوم بيديات-" "ان ے كمنا مل است محصح كونبا كرا بھى آئى !" ب جران جونے کی باری زریند کی میں۔ وہ پہلاموقع تھا کدرشیدہ بھی بےبس ہوئی۔ "جھوٹے سرکار کی بی صاحبے علاوہ کے سے قبیل تباتے گاہ ی استی چی کویجی معلوم ہے۔" مراس ع المحري الله ١٤٠٠ ١٤٠٠ من المراس المرا " تو كوكى بات نيس ...! بهاني على نبلا دين كي أليس - على العلا

Courtesy www.pdfbooksfree. عالی کو بھی معلوم ہے ؟\*\* ارجمند نے تفی میں سر بلایا۔ وَيْرُورِي وَالْيُ عِلْدِ مِلْ اللهِ "ايا لكتا بكدان كيسواب كومعلوم بي "" " پراور براظلم ہے ۔۔۔ خیر۔۔۔۔ابتم اے دورہ ماہ الديشي قيت تم اوا كروكي اس جموث كي واس ع بهت زياده يد ب جاره بات كري كال ير-"زريد في كبااور كر ا = بلي كي -الم الديد في والحق كى طرف اشاره كرتے ہوئے كيا۔ بعد میں زرینہ نے اسے سجھانے کی کوشش کی۔ اس کی دلیم الدون می ای مرضی کے بغیر۔ بیاتو اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ووكرتم ال عن عاكام موكتي ارتى ... التي كولو مع سوائے بھائی کے۔" اس ال کا مال مول- يد مرا يك ب- مراحق بال ي- يد زياد لى "ير ع لي توي جي بت يوي بات ب-"ار جمد اي "اتى برى بحى نيس كدار كے لئے تم اتى برى قيت السور الد نے مرور اس كيا، اے مروم كرنے كا تمباراتى ب ؟ مرف ادا كرعتى بول-کے کوار جند اندرے بل کررہ گئی۔ مگر وہ بولی تو اس کے لیج میں الم المرا المراد المرامون على المحمول من الديا " چلو الم يو قيمت ادا كر دو - يكن نورالتي كراندان يد المان الله كاندان و ريتي اينا يج الم المسالين تهاري طرح يزحي للعني تونيين بهول ارجي .....! ليكن اتنا ضرور كبول اليب يدا يوا يوانو و جولي بي نبيل ربي تحي، جس بي تم نے اے ڈالا تھا۔ وہ تو "ال كر بوت بوئ مر بروه بى تج كاكراى كالان كالان الله ماليدائ عيدي الله عظم يرست چي هي -" "ال عكيافرق يراع عالى ؟" اب کی ہوئیں سکا آیا ....! اب مجھے کمزور نہ کرو۔" ارجمند کے کہے میں "بب فرق پرتا ب ميري بعاني البيت يوي خروي الاحال ساتھ ہیشہرےگا۔" عی قومرف حمیں سمجانے کی کوشش کررہی ہوں ارجی ....! بی تم سے ادمی اے کی محروی کا احماس ہونے ہی نیس دوں گی۔ عمال کرائے کی ہوں اور اس نفح بچے ہے بھی۔ ماں کی حیثیت ہے تبہاراحق اپنی محت كرول كي-" من ال كروى كا موج كريراول كتاب-" "كونى مجت مال كى محبت كابدل نبيل بوعق." المجم دونوں كے لئے دعاكرنا آيا...!" "كريس تواس كي حقق مان مول-" ووقي من كرتي مون اور كرون كي-"

Courtesy www.pdfbooksfree.pk

مده خاستدر کی طرف و یکھا تو ویکھتی عی رہ گئی۔ چند کیچے تو وہ پکھی بول - いくこころとれる」というころ الية مدائق الياتوب برائي-آك پانى كرموا يكودكهائى بي نيس

المعدد عال احتدر المعدالي في في بوع كيار الركان لرف كا ؟ الميده في معوميت ع إيها. المنظم معلوم امال ! کچودکھائی النمیں دیتا۔ کیے یا طبے گا ؟" اب

"ال ايلاے " " عنوان طرف مؤزا ہے۔ میں وہان لے چلوں گاتمہیں !!" عبدالحق

المركزا عالال العلى بفركوا على عدا اور ایس اس بان والی مجھ در الگتا ہے۔" いら あきらきをがるしん

الدة يركى كے كا يتر اور فائدہ كيا ہے ... و كي تو رك بول

ال ماعل جوكا امال - التم ريت ير كفرى جوكى اور يانى تمهارے ياس

فيده كا دل المائة في العرا والول كا ول قو سراب كو و كله كر بهى كل جاتا - 5 70 5 3 - V - 5 3 00 00

یر تی النے کی تونہیں ....؟"اس نے پوچھا۔

التاءالله ! ايانيس موكا امان ! "عبدالحق في يوب خلوس ب

الولال اير تشييس التيرب آوازين ري جونا اس مين

بات فتم ہوگئی۔ لیکن ارجمند کے لئے وہ ہمیشہ کی خلش ہو گ اے رشیدہ نے اور پھر حمیدہ نے بھی سمجھایا تھا۔ لیکن زریند کی طرت لیے دی تھیں۔ بیاحیاس کدوہ بچ کے ساتھ زیادتی کردی ہے۔ اس کے فرسا تھا۔اوروہ جانتی تھی کہ اب اس احساس ہے وہ بھی چیجیانیس تیزا کے "بين كيا كرون بين نورالحق البي تم محص معاف أر الله ع مجى بخشش طلب كرتى رمول كى -"اس نے يجے عراق على الله

بیثانی چومے کے بعد محبت سےاے لیٹالیا۔

اب قری لوگوں میں کوئی ایا نہیں رہا تھا، جس کے لئے ووالا اختیارے اجمند کے دل ہرے بہت برا او جھ ہٹ گیا تھا۔ اس ایک و وه زندگی بحر کا تھا۔

حق مريس باتى دن اس في سكون سے كزار \_\_

لا ہور اور کراچی ، دونوں جگ کے مظر تبدیل ہو گئے تھے۔ لا ہور میں صرف ساجد رابعہ اور ایر رہ کے تھے۔ کرے قام موجود تھے۔بن نوریز کی جگہ یعقوب اوراس کی فیلی آئی تھی۔نوریو وشیعال ساتھ کرا چی چا گیا تھا۔ اور اس تبدیلی کی بدینخا نورائتی تھا۔

كراجى آئے والے تمام لوك بيلى باركرائي آئے تے اور يت فا سندران سب نے بہلی بارویکھا تھا اور سحور ہو کررہ کئے تھے۔ اتا مال كد حد فظر تك يكي وكهائي عي نبيس وينا تفا- اورسب سے يركى بات يكان الله ے بہت فرید تھا۔

رشیدہ اور نوریز کے لئے تو کرا چی ایک خواب تھا۔ جے و مینے گا ے آروز گی۔ان کے علاقے کے بے شارلوگ روز گار کے لئے کرائی کار تھے۔ عید بقرعید پروہ کر واپس جاتے تو کراچی کے افسانے ساتے۔ ف افسانے ہی لگتے تھے۔ کراچی میں روز گار بہت ہے۔ کوئی بجو کانبیس روسکا اللہ عبدالحق البين مندر دكھانے لے كيا تفا۔

193 Courtesy www.pdfbooksfree.pk و کے چرے پرتشویش ہو بدا محی۔ اور وہ تشویش صرف اس وقت دور 一ときりたりとうけん دووران المراقع المراكزي في مين جيسي نشتي تيس - رشيده، نوريز اور آبيد ما يخيف على جيد ميدو، ارجمند اورعبدالحق مقابل والى نشتول يرتفي النم ير ملط كي تين آ دى تقيدان على ايك استيم جلائے والا تھا۔ و بلی صائب استیم والے نے عبدالحق سے یو جھا۔ معالی نے ایات میں سر بلاویا۔ ا المرابط النارك بوا اورآ كے برحا۔ حميدہ تحبرا كرعبدالحق سے ليث ا رہے کے ہوٹ بل رہے تھے۔ وہ سفر کی دعا پڑھ رہی تھی۔نو راکھتی کو اس م والاشار الماتياتيا الكراؤشين امال - إا بحى كيجه وريين تهمين مزه آن الكركاء "عبدالحق المع والتات بقيال فيم الرجمندي طرف متوجه جوا المعمول ورتوشيل لك رباار تي ....؟" الل الله الله الميمري حال جموار جوكني اب كے جلنے سے ليري الحيل رہي الله کا پہلو کی و بواروں سے نگرار ہی تھیں۔ پھینٹیں انچیل کر ان لوگوں تک آ ور الماري الماري المن الماريك اليمائل في عن باتحدة ال ديا-المتاجالاً عـ "اس فروكاي كاندازي كبا-الريالي كا دياؤ تو ويكتين.... امان....! ثم بهى بإني مين باته والو المراجية ورلك رباع-مراضي كرك بوئ بول- باتحد ياني من والونا المال الله

انجن لگا ہے۔ بیانی کارجیا ہے۔ بس فرق یہ ب کد کارموک پر پلتی س حميده في دور جات جوئ المنيم كود يكها- اس كى آواز عن ر اے پہنے اظمینان ہوا۔ "اور شتى يە بامال - إ"عبدالحق نے اشاره كرتے موسى "يد چيوون ے چلتی ہے۔ اس من جيموتو شايد چي ماريک "كول بتر يو" "يلرول پر برى طر ن دولت عا الله ووالوار كاون تفا\_ تفريح كے لئے منورُ اجائے والوں كا الام ق باري کي جوني سي و محية بي و محية وه جرجات سف عبدا في الما ے صرف این لئے بات کر لی۔ ميده كوتو اسيم يرسوار بوت بوع بحى دريك را الا جائے۔ عبدالحق نے سارادے کراے پھر ار جند کوانیمر کے تھے میں اللہ ای وقت بھی ار جمند کی گود میں تھا۔ عبدالحق كو يبلى بارشعوري طورير احساس بنواكه ارجند قورات المالية المراجنة في شرطايا الكرنيس كرتى ہے۔ "اے رشدہ کودے دونا !"ای نے کہا۔ " تى كى سايى دى كى كى كى كى المعد في الم "اليما يحفي ريدو !" ارجمند نے نورائحی کواس کی گودیش دے دیا۔ جین ایم برج کی طرف پٹی۔ "الأس اب محصور وي ال "مِن لِي آوَل كا ... مِن قَرْمَهُ كرو ... إ" عبد الحق في المراحة ہوئے کیا۔

Courtesy www.pdfbooksfree.pk رای فی آغا جی اور یہ کیلی بار سمندر ایک ساتھ الم الم الم الم الم الم الم الم سالقات و يحت كاد يكتاره كيا--ションコンノリーーー・リーー معدے اب پانی میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا اور انہاک ے اپنے ہاتھ کو دیکھ المراشراب كط مندر من آعما تفا- ياني من كفر ، بدب بدب جهاز المان ہے لگ رہے تھے۔ ہرطرف پائی بی پائی تھا۔ حمیدہ کوڈر ککنے لگا۔اب تو ملي ظريس آريا تحاد الك بت ارتك را ب يتر ....!"الى في عبدالحق كا باته مغبوطى ، الرك كي كونى بات نيس امال الله الدوم في مندوي بي - منى دوب كلي تو ....؟" الله عظم ك بغيرتو كي فيس موتا المال ! ور الكي تو الله ع وعاكر في اد تيده كه دل وقرارة حميا \_ وه ول جي ول مين الله الله كرتى ربى -الأفراخ بوااوروه منورًا النج محق عبدالحق في استيمروا في وكرابياداكيا علاق كالعدآ في كوكيا-النش تيده كوسندرے جتنا ڈرنگ رہاتھا، ساحل پر اتنابی غرر ہوگئ ۔ پالی من فال کے بیروں کو چوما تو خوشی کی ایک لیراس کے وجود میں دوڑ گئے۔ وہ عدما التي في كرعبدالحق في باتحد قام كرا ب روك ديا-اليوائے ليث كرا ہے سواليہ نظروں ہے ديكھا۔ المان ميس بهت تند ہوتی ہيں امان ...! بير ساحل بهت خطرناک ہے۔"

عبدالحق نے بیوں کی طرح ضد کی۔ حميده في صرف اے خوش كرنے كے لئے بانى على باتھ الله اطف آئے لگا۔ اس نے جحک کریائی میں موجودائے ہاتھ کود کھا۔ یائی تھا۔البتداس کی رنگت سبزی مائل تھی۔ لیکن ذرادر بی اے چکرآنے لگے۔ تھبرا کراس نے نظری بنانہ "كياءوالمال "؟"عبدالحق ني وجهار "یانی بِنظری جانے سے چکرآتے ہیں۔" " تو یافی کی طرف مت دیجمو ا" عبدالحق نے کہا اور ارتصاب متوجه موا\_ وه محرز ده ی پانی کود مکیدر تی تحی\_ " حمد الحق في المرتبين أربي إن المان عبد الحق في المان " فنيس آغا جي ! الحديث ! بهت اجيا لك ربات عبدالحق نے جرت ے اے ویکھا۔ ای کی مجھ میں جی فكر كزارى كى كيابات ب "ياني من باته ذالونا إ" ارجمندنے آستہ افنی میں سر بلایا " ( LU) 3" ارجندنے پر افی میں سر بلایا۔ بات عبدالحق كى سجھ ميں آگئي۔ ارجمند بري نزاكت نے نوائق ا لئے میسی تھی۔ اس نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ "لاؤ الورافق كو يحف دے دو !!" ار جمندایک کمے کو چکیائی۔ پھراس نے بیج کواس کی طرف پڑھادیہ "ابتم الچي طرح انجوائے كرو!" ارجمندنے نہایت شرکز اری سے اس کی طرف دیکھا۔ " شکریهآغاجی ! لیکن میں و ہے بھی انجوائے کرری تھی۔"

علی فرمائش کر کے ارجمند سے قیمہ بحرے پراٹھے بنوائے تھے۔ عدائی فی در بچیائی۔ کھانا لگایا گیا۔ سب نے ساتھ بیٹے کر کھانا کھایا۔ پیالار آئی ہے رہ گئی پتر .....!'' کھانے کے بعد حمیدہ نے کہا۔ انہائے کو دل چاہ رہا ہے۔ تو چائے بنوا کر نیس لایا ....۔؟'' انہائے کی در بیا کا مزہ نیس رہتا امال ...! آپ کو ابھی تازہ چائے ۔ انٹر مس میں چائے کا مزہ نیس رہتا امال ...! آپ کو ابھی تازہ چائے

'' بیان کہاں ۔۔۔۔؟'' ''یہ آبادی ہے نااماں ۔۔۔! یہاں ہوئل بھی ہیں۔'' ''بہتی کی طرف چل دیئے۔ '' ہور کیا ہے پتر ۔۔۔۔؟'' حمیدہ نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے اچا تک

> اللمی بزرگ کا مزار ہے اماں !!" صدہ دک گئی۔

الله التو البيل إلى آنا تقانا بالرسط المرخ كے لئے ۔!" "خال نبيل رہا اماں ۔!" عبد الحق نے معذرت كى۔ "خال رگھنا بيات بيز عبد الحق ۔!" حميد وك ليج ميں تنبية تقى۔ " برانا دستور ہے كى جگہ جاتے ہيں تو سب سے پہلے وہاں كے بادشاو كے الا تنبير كے لئے جاتے ہيں ۔"

"بادشاه ا"عبدالحق نے جرت سے دہرایا۔

''ہاں پتر ۔۔۔!اللہ کے ولی بادشاہ بی تو ہوتے ہیں۔''حمیدہ نے کہا۔ ''تو سجھتا ہے کہ بادشاہ تخت و تائ ہے ہوتا ہے ۔۔۔؟ وہ بادشاہ تو پتر ۔۔۔! ''اللہ بیل ۔ تو ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں ہوتا۔ کوئی انہیں یاد بھی نہیں کرتا۔اللہ عدال وہ ہوتے ہیں ، جن پر اللہ کا سابہ ہوتا ہے۔ و نیا کے خزائے ان کے قدموں میں اسٹ ٹیل اور وہ اللہ کی محبت میں گم ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔'' عبدالحق کو چند ہوز پہلے ہی مولوی مہر علی ہے ہونے والی گفتگو یاد آئی۔ پھر "آپ کو بتا بھی تہیں چلے گا اور کوئی مون آپ کے مربہ کا گا در کوئی مون آپ کے مربہ کا کھاڑو گئے ۔ گ۔اور واپس جاتی ہوئی لہر بہت خطرناک ہوتی ہے۔قدم اکھاڑو گئے ۔ اور سنجلنے کا موقع دیے بغیر سمندر میں تھینچ کر لے جاتی ہے۔آپ بس بیر ا میرا ہاتھ تھام کر۔"

STEP PD (RAILES

یہ با تمیں من کرنوریز اوررشیدہ بھی مختاط ہو گئے۔ آبیاتو ویصے عل حکر حمیدہ کا دل نبیس مان رہا تھا۔

''تحوز ااورآ کے جانے میں کیا حرج ہے پتر ۔۔۔؟'' عبدالحق نے ساحل پر گئے ہوئے ایک بورڈ کی طرف اشار و کیا۔ ''ویکھوامان ۔۔۔! یہ بورڈ حکومت نے لگایا ہے۔اس پر لکھا ہے۔ ''

جمیدہ نے ارجمند کی طرف سوالیہ اُظروں سے ویکھا۔ الدھا۔ سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"آ عاجی نحیک کہدرہے ہیں امال !"

تعیدہ کو چھ مایوی ہوئی۔ لیکن المطلق وی مدن میں المصال المعالی المحال المعالی المحال المعالی المحال ال

والی تھی کہ عبدالحق نے اسے سنجال لیا۔ ''موج واپس آئے تو تھوڑا سا انچل جاتے ہیں اماں سے عبدالحق نے مظاہرہ کر کے دکھایا۔ سبالوگ اس کی تقلید کرنے گئے۔ ذراد ریم جمیدہ کا دل جر گیا۔ ''اب تو بھوک لگ رہی ہے پتر ۔۔۔۔!'' ''تو کھانا کھالیتے ہیں اماں ۔۔!''

"الله ك الشكر الم "جی دادی ...! ہم لوگ جھتے ہی نہیں یہ بات اللہ نے قرآن میں بحص بحجما على .....!"

ن سے چند روز ملے جو تیدہ سے ال طبط بن بات ہوئی تی فے شرمندگی سے کیا۔ "بندہ جب کی نئی جگہ جائے تو پہلے وہاں کے باوشاہ کو جا ك دربارش جاكنظيم دے ملام كے !" "أكتده شيال ركون كالمال!" وہ مزار میں گئے۔ فاتح برحی۔ باہرآ کے انہوں نے جاتے ا ك طرف لوثي بيد جرب وي تق البذاياني كي طرف أن ي يرى جاور يجاكر بين كئ سمندر کھوڑیادہ الف ہوگیا تھا۔ موجوں کا شور پہلے کے حالے بلند تھا۔ وہ خاصی دور بیٹھے تھے۔ کریانی کی محیشیں ان تک آ دی ہے۔ "عا بدرياش بارهان بهر سائل غالال والعا تو يانى اتنافيس موتا- يركت بي ك بالدهآئة يانى قريب في متون brdin Many Hot & De 1 5 " Sur المروريا توبيت بيونا موتاع بتر استدرش توبدع وفيون يجي نظرنيس آتا- يه كتا كبرا و كا يتر اين "ا تنا كراامال ! كه تم سوج بحى نبيل على " "اور پتر ....! مندرش بازدا بائ تو كيا بوگا ''اے باڑھ نبیں، طوفان کتے ہیں امان ! اور سمندر پڑھ اور كشرتاه بوجائين-" حميده جرجري كرده كي-" يشتركرا في بهي "؟" "الله بناه من رکھے امال ! يبال طوفان آيا ... خدائنوات أ 128265

الله الله المعدد في كباراى كم باتحات كام على اى

ا اورز بن ع تمام الشكر صرف اور صرف الله ك جل "" 

"! UN (Sto & "

و من الله كي فوجيس بين الله كي فوجيس بين الله كي الله القي وادى المال الم

الميترى الله كوفوج كى كياضرورت ؟"

الفرورت كالفظ تو الله ك لئ بي ي فين وادى امال .....!" ارجمند في

اں نے ہمیں صاف بتا دیا ہے کہ وہ ہر چڑے بے پروہ اور بے نیاز دو كيون امان ؟ عن التصفيل وباتا ... ؟ ول في والعرب والعرب في المان القرام وجيل تو .... ونيا عن باوشاه بوت

"بيات كبيل بتر اليركى كى بات بى اور ب سار يحمل ال ال كايال فوج بحى موتى ب ركونى ملك ان ك ملك ير تعلد كر عاتو وه

العامل المعامل المعامل المعامل وفاع كر اوران ك ياس بوليس بحى بولى ب

ہے بات تو عبدالحق خود بھی جانیا تھا۔ اب تو اے اس راحت کی ان کی اسٹ کی ان وامان قائم رہے۔ لوگ قانون کی خلاف ورزی کریں، دوسرول کا

المعمول كالمان الموسى المتعمل المعملات من زندكى معمول ك الله كارف ك على رين اظام اي بى تونين جاتا وو دمدواراوكول كى

معلما في چلنا ہے۔ سبیں تو جنگل كا قانون چلنے لگے۔ ہر طاقت ور كمزور كو

المستوفون كے بغيرتو بادشا مت نہيں۔اب سوچوامال كداللدتو بادشامول كا بادشاد،

السب- بوري كائنات اس كى مملكت ب- اس زمين جيسى نه جانے لتى

الساخ خود جمیں بتایا قرآن میں کدز مین اور آسان کے تمام

ار جمند بکھے کہنے بی والی تھی کہ عبدالحق نے گھڑی میں وقت و کھی "اب جميل چلنا جائے۔استيرآنے بى والا ہوگا۔" اوروه وبال يريني بي تفي كداسنيم آكيا-

審審審

عبدالحق كامعمول بن كياتها كه عشاء كے بعد دہ حميدہ كے كريں چند لمح وہال میتنے کے بعد وہ حمیدہ کے یاؤں دہاتا۔اس دوران جرمایا بھی روز کامعمول بن گئے تھے۔

حميده اين ياؤن تفيخ لتي\_

"كيا بوالمال- ؟" عبدالحق يوجيتار

"توريخ وے بتر اياؤں ش كى سے و بوالا

ےاہے باتھوں ہے۔"

ہوگئی تھی۔ کچھ جادو تھاار جند کے ہاتھوں میں۔ المسلمان المسلمان الصار قائل کر قار کریں۔اور قائنی بھی ہوتے ہیں کہ مقد مات میں ،اور قانون

اور حميده ياؤل اس كي طرف يرهادي -اس رات بھی یمی ہوا۔

ارجمند نے نورالحق کوسلانے کے بعد تماز برحی۔ پھر دوجیدہ چلی آئی۔ جہاں عبدالحق حمیدہ کے یاؤں دیا رہاتھا۔اے دیکھ کرعبدالحق تھوزی تی سرکائی۔وہ حمیدہ کے بستر پر یا تینتی کی ست بیٹھ کنی اور پاؤں والے کا چند کمجے خاموش رہی گھر تمیدونے کہا۔

اتو مجھے اللہ کے نظروں کے بارے میں بتاری تھی گی۔

و الله على الله ك مانع ، الله ك احاعت كرن اوراك ب والادوسرى طرف شيطان كے مائے اس كى اطاعت كرنے اوراس الى اية جاوران كالزائى بآيل يل " والله شياطين الي كروه كي مدوكرت بين دادى امال ! الوكيا الله الية ور الما الموروك الما الما ووان كي مدونيل كر عال الما عدونے دونوں باتھوں ے اپنے کانوں کو چھوا اور رضاروں برطمانح "الذيرى توب اكول يس كرع الساع بياتو على مجع كل اب تو محمد ع ارے بن بتا۔ تونے کہا تھا کہ مندر بھی اللہ کے لفکر بین ہے ہے۔" التي واوى المال-1" "S The E of F والمندكوا ساس مونے لكا كومدالحق كے ساتھ زيادتى مورى ب-وواس المعلى مدورين اتا في الله في المعلى ا الل نے تو اس بول بی کبدویا تھا۔" أيول بى تونتين كبا ہوگا \_'' عبدالحق كا انداز لطف لينے والا تھا۔ الوني حوالية بوكاتمبارے ياس ٢٠٠٠ و يد خيال تها كد قرآن ياك مي كبين برها ب-كبال جيدياد

اہ بن اسرائیل کا ذکر ہے تا ۔۔۔ کہ جب وہ سی طرح بھی نہیں مانے تو اللہ

لله جُنُودُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ " أَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ " يركى ...! بات تو وى ب-الله كوكشرون كى كيا ضرور "5 82 San 52 900 "ونيايس توروز ازل عاليك جنك لاي جارى عوادل ورنسل .... قیامت تک مید جنگ جاری رہے گی۔ یکی اور بدی کی فی باطل کی ،انسان اور شیطان کی جنگ .....!" 16-42 6 39.2-4 TI SE SIE اور جوشیطان کا چیلا ہوگا اس کے لئے جہم " "أيك بات بتاكي المال ! يمال كريس كوفي للسي "توين اس كاباته أوردول ك\_" حيده في را لا الله "اوراگروه طاقت ورمرد موتو ... ؟" "تو مين عبدالحق كوآواز دول كى ــ" "اوراكريدكحرين موجودنه تول لو حيده چند لمح سوچي ري - پير يولي-"اس سے ازوں کی۔ جان دے دوں کی۔ جنے بی فی ا "ال جيى عبت كرتى بن الجو السال الله الله اين بقدول سے مال سے 70 گنا سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس مثال لیں۔ دوملکوں کے درمیان دوئی ہے۔ ان میں سے ایک پرایا يرُ حالَى كرتا بي وومرا ملك اليين دوست ملك كى برمكن مدوكر عالة "فرورك كا كرني وايد " معرف می علیدالسام كا حكم دیا كدراتول رات انس لے كرفكل جاؤ اور حضرت عبدالحق اب بہت ولچیں سے بیٹھنٹلوس رہا تھا۔ الله اللام بني امرائيل كو لے تر الكے فرعون كو پنا چلا تو وہ فوج تيار كرا كان ''الله نے قرآن میں بتایا کدونیا میں ہرطرح کے انسان میں'

Courtesy www.pdfbooksfree.pk و الله على الله الله على من على الله الله على الله الله وويدكي المح كرودول على كزر عيل كيا" مدوی آ تحصیل اب مندنے لگی تھیں۔ اس نے تندی آواز میں کیا۔

" على عبر اين مجولي-" اور چندى ليح بعدوه سوچكى تقى -

مدائق التي مر اول من ايك عي خيال كرآياتها الله " في المال ....! يون الله في الي مائ والون وكافرون كالله عاب كرنى عدال الله الله فقط يرم تكز موكيا تفاسيد يبلاموقع تفاكد المار اللي كا با تحل الله يوري طرح الرا انداز فيس مو يحي تقيل -

اور وجا كريكي قواس كے مفركا كلتة آغاز تھا۔ سب سے يملے اس نے اللہ 

المحرفي التي المحدوما تحار

و المنفي المال كالدركى نے اے توكا۔ اللہ نے اے اس محبت كے الم الان وطاكيا كيار توريانوكي محبت ايك راسته تحا-

"ال ایرورت بااس نے ول عن تعلیم کیا۔ عن فے اللہ کی عطا الدبالوكي وات مضوب كرك ناشكرك ين كارتكاب كيا اور الله كاشكرادان ا الله عطارك جاتى عد

الله المرادباتوا اللي الله كي عبت كالله كي مبيا الفقاءات كى مجدين آياك يراؤ بعى آز مائش موتا ب- براؤ بعى الله كى رصت مولى الله عقد يه اوتا ب كه بنده وبال كورى دو كورى قيام كر كے سفر كى تفكان الماسداور فروو بارو تازه دم بوكرا ينا سور شروع كرد -

ال فے بوی ملطی کی۔ براؤ کومنول جان کرے فکری ے مقیم ہوگیا۔ لیے الت كا سافرول كويية يب نبيس ويتا ـ ان كى نظر بميشه منزل پر رہتی ہے۔ وہ راستے

کے بیچھے روانہ بوا۔ پھرصورت حال میہ بوٹی کد حضرت موکیٰ علیہ السامیں ك ما من مندر تعاادر يجي فرعون كالشكر..."

"يوتو جي معلوم ب-"حميده في جلدي ع كبار

" حضرت موی علیه السلام کے پاس اللہ کا عطا کیا ہوام چوے والد الله فرمايا كداس يانى ير مارو-موى عليه السلام في عيل كى و سي رات بن گیا۔ دوائی قوم کو لے کراس رائے پر جل دیے اور چھے اے م اس رائے پر چلاتو اللہ کے علم پررکا ہوا سندر پل پڑا اور فرقون اے ور ا ساتھ فرق ہوگیا۔"

بياليا \_ بياليا يعني في عطافر ماوي \_"

حميده اب عبدالحق كي طرف متوجه يحى-

"ريتر الي دوا يوكا يوس

اور چرت بھی۔

"حفرت موى عليه السلام في عصا مندر ير مارا أو دويا في الما ایک تو سندراس مقام سے پیٹا اور اس کے درمیان رائ بن گیا اور اس کے ساکت ہوگیا۔ حضرت موی علیہ السلام اور ان کے ساتھی اے بارائے۔ فرعون اوراس كالشكراس حديش يورى طرح واغل بو كي والله يحم است کی طرح روال ہوگیا۔اوروہ سب غرق ہو گئے۔"

"افيس ورجى فين ركاريد خيال بحى فين آيا كدية وكا مواسد

ہمی حاری ہوسکتا ہے۔"

"وُرتا وہ ہے امال ! جس کے دل بی معمول سا بھی ایمان ا لوگوں کے درمیان تو اللہ نے ایک جلیل القدر پیغیر کو معجزے دے کر بھیا۔ اللہ جملا دیا۔ انیس ڈرائے کے لئے ان برطرح طرح کے عذاب ایک اس عذاب و يكيت توايخ وفير س كتح كداي رب سي يعذاب وناف والم المان لے آئیں گے۔ اور عذاب منت ہی وو غذاق اڑانے لکتے۔ وو غاب ا

Courtesy www.pdfbooksfree.pk منظر ہو جائے تو ول، دماغ اور روح سے زبان کا کوئی تعلق نہیں کی دل برفریوں کی طرف بھی نگاہ نیں کرتے۔ ہزار ہا جرسایہ دارراہ ش مال فول باتوں كى طرع بوتا ہے، جيك لوگ ب سوچ تجھ كفن بولنے وہ سوچتا تو شرمندگی سے بال ہوجا تا کیسی غفلت میں متاہد نفس كا غلام بن كيا- اعتدال كى راه تجور بيضا- منزل ع نظر بنالى توساي ا يى تواس كى ساتھ مواروه كف زبان ع "الله الله" كرتا ربار لکنے لگا۔ پہلے ہی مرحلے میں نماز سے مروم ہو گیا۔ اور جب اللہ کی رحت ہے لایں م ہوگیا۔اللہ کی رحمت تو اس کے ساتھ تھی۔لیکن اس نے ونیا میں الجوکر ہوئی تو وواس مطمئن ہو کر بیٹے گیا۔اس نے ای کواللہ کی محبت جھولیا۔ مواوی صاحب کی بات کی تھی۔ فرض ادا کرنا عبادت سے اور اس علی اسے عروم کرایا تھا۔ "الدون -!"ال في ول كي كرائي عكما-چاہے ہوئے بھی، احسن طریقے ے، دل اور روح اور وجود کی پوری سال ا الله الع بندول كو يحى تيل چورتا وه خوداس عدور موجات يل-الله كوخوش كرنے كى نيت عفرض اداكرا محبت ب اس نے چھے لیك كرو يكما تواس كى شرمندكى اور يره كى المستان الله كارنا ب الله تھا کداس نے بھی کوئی فرض اللہ کوخوش کرنے کی نیت ے اوا کیا دورہ موں اللہ کا ایک اوراے زیر کرنا کواورانٹ کے بندوں کوخوش کرنے کے لئے فرض اوا کرتا رہا تھا۔ تو كيا الله اس كي زندگي عسلم بين شامل نيس رياتها الله الله الله الله الله الله وه منزل سے دور مور با تھا۔ كتني بھيا تك خوش منجي "استغفر الله !" ما المسام المسام المسام المائية على المراخري لحول عن المحمول عدده بنايا جاتا تو زبان ے''الحد للہ'' كہنا بہت الچى بات ب- مباوت بر الله بايش كدوتو بہت بنے خسارے بيل ب،اورتب وہ يحي بيس كرياتا۔ میان رب نے اے چونکا دیا۔اصلاح کا موقع عطافرمادیا۔ آدى محبت كى حدود مين داخل بوتا ب-ما خرايكال !! اوراب فرع مر شروع كرنا ب-سوي موجود "الحديثة" آتاكيال = - ؟ عظم اوم عرك اعدال عدمات ديات عدمات دينا عدال كابعد الله رحت فرماتا ہے۔ بندے کی سوچ می اپنی طرف عظم فرماتا ب\_ نعتول اورعنایات كاشعوراورادراك عطافرماتا ب- تب بدارا كتاوفت ضائع بوكيا-اس في تاسف ي سوجا-ين الحدللة الجرتاب الت مورة عفر ياد آئى۔ الله في وقت كي فتم كھا كرفر مايا كدب شك انسان مجرسوج متنقيم رے اخلاص كے ساتھ تواللہ اپنا كرم برها تا - الله زبان پر آجاتا ہے۔زبان' الحمد لله' كيالتي ہے۔ليكن اس دوسرے مع مل

زبان پر آجاتا ہے۔ زبان' الخمد دللہ' کہنے گئی ہے۔ لیکن اس دوسرے مرسے کہ استفادے میں ہے۔ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اٹمال آز ماکش ہے۔ اس میں سوچ کی استفامت اور اس کے ارتکاذ کے تشکل کا مستول کو گئیت اور صبر کی تھیجت کرتے رہے۔ اہمیت ہے۔ اگر اس کے ساتھ ذبان وروکرتی رہے تو یہ قدر اخلاص، ذکر دل اللہ استفادے ایمان عطا فرمایا۔ پھر نیک اٹمال بھی عطا فرمائے۔ لیکن وہ روح میں جگہ بناتا رہتا ہے۔ لیکن زبان وظیفہ کرتی رہے اور سوچ ونیا کی جاب Courtesy www.pdfbooksfree.pk

مور نے والوں کو ہم قیامت کے دان ان کے اعدال کا ہے کی بتا کی کے، اور انہیں چکھا کی گے مزوشدید

" ب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے والرواع ب- اور جب كونى يريشانى آجائ تو لمي چورى medale "-ctillion

الرحدة شوري من الله فرماتا ب-

"اورجب ہم انسان کو اپنی رصت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ والراع ب- اور جب اے کوئی مصیب چینی ہے این ای اللال كا وج عقود و ناشرا بن جاتا ب-"

ف انان کوجردار کرنے کے لئے اس کی فطرت کے بارے میں قرآن

توعيدالحق في موجا كداب ووضع مراء عرار والك

ك لي ضروري ب كديكيك سفركى تمام كوتابيون اور كنابون إلى الما عالمان آئدہ سفر کے لئے ہدایت ، توفیق اور آسانیوں کی ذعا کرے۔ اس اب ا

وقت زماند كتاابم بكرالله في ال كي محالي الله

چز کی بھی فتم کھائی ۔ وہ انسان کے لئے بہت محترم ہوگئی۔ اب وق

یان بے ہماری مہلت کا، جواس دنیا میں اللہ نے جمیں عطافر مالی اللہ

اور بڑھ کئی کداللہ نے کسی کونبیں بتایا کداس کی زندگی کے ختم ہوئی ہے

معلوم کہ زندگی کا جولحہ وہ اس وقت گزار ہا ہے، اس کے بعد اس کے ا

نيس ۔ تو بونا تو يہ جائے كه ده لحد موجود كولحد آخ مجے۔ لكن بين

ب- وو مجمتا بكاس كياس الروافركولي جيز بووووق عي

ے جیتا ہے۔ فکر کرتا ہے تو صرف فانی دنیا کی۔ ابدی زعد کی کی فرنسی ا

ونیا کی قلر میں کرتا کیا ہے۔ "اکمی کا مال فصب کر لیا سمی ک

بری نظر رکھی کی کی زمین جھیالی مینی سرف برے اٹال

کی ڈ مہداری تھی۔

ال موقع پراے موروعم جدد كة فرى ركون كى تين آيات مفہوم ان کا پیتھا کہ

و منبیل تھکنا انسان بھلائی کی دُعا ما تکتے ہوئے۔ اور اگ تكليف اے چھو جائے تو مايوں جو جاتا ہے۔ اور جب كا اپنی رحت کا مرہ چکھاتے ہیں تکلیف اور پریشانی کے بعد آا مجت ب كديدال كاحق تفاراور وه كبتا ب كدفيل بحقال -آئے گی قیامت، اور اگر آئی تو میں اپنے رب کے ہاں اس بره كرصله ياول كا-" جواب ين الله فرماتا ي

سال ملا بازار بعمرا اور ناشكرا ب نعتول ير يحيل جانے والا اور بعلى الرتفف من الرام تراشيال كرتے والا۔ كام كرت بين - يا الكاليطامن خلق

"كيادى شوائي ، حل في بداكيا مو؟"

عمدائق فے خود کوان آیات کی کموٹی پر پر کھا۔ اللہ نے اے دنیا اور دین کی التي مطافرها كيل كه ندان كا شارمكن اور ندى وه انتين مجه سكنا ہے۔ وہ اترايا تو منسس سفائی خوبیوں کوان کی علت تو قرار نہیں دیا۔ حالانکہ بیرانسان کی فطرت

المعافد الاسكان الله المعافد لكا-

الدائيك بات اس كى مجه ين آئن \_ انسان الى فطرت ب بث كر مجولا موتو عید عکدیال پرالشکا کرم ہے۔اوراس کرم پرالشکا شکر لازم ہے۔اوروہ منا الله الله كاشكر اداكر يوييمي الله كي رحت ب- كويا ايك اور

Courtesy www.pdfbooksfree.pk الله يَعْلَمُ مَنْ عَلَق .... يرفورك تروو" عدالحق میں یہ کنے کی مت تیل می کدوہ فور کرتا ہے۔ رخ چرایی رف وجا تاورا بھی اے اس پر ٹوکا گیا تھا۔ اس نے کہا۔ انٹور کرنے ہے میں کہاں آتا ہے ۔۔۔۔؟'' "فوركن تبارا كام باور رجهانى كرناء مجمانا الله كى رحت اوروه جتنا فاردے۔ ووقواب بھی حمیس اس آیت مبارکہ کے حالے سے نواز رہا ہے۔" عيدالتي خاموش ريا-الأنسيل مجمع تا ١٠٠٠ عبدالحق في من سريلايا-الوجها بيربتاؤ ين كيامول ي "1 ] [واز .....!" الورية واذكبال ع ألى ....؟ الريادر يا" وحمين يا قاكمين تهارك الدوون .....؟" عبدالتق نے پرنفی میں سر بلایا۔ المنهبين معلوم ب كرتمهار وجود عن كتن نهال خاني، كتن تهدخاني المنس ! مجھے نیس معلوم !! عبدالحق نے ایک طویل کمے کی شدید عرافا كيالاجواب ويا-الكائيل معلوم تويد كي معلوم بوسكا بكركس تبدخان على كيا بي ....؟

الرلازم ۔ تو شرق برهم برضروری ہے۔ اوراس نے ہمیشہ اللہ سے بہت وعائمیں کیں۔ جب وہ جان نبی ہ مانا تھا، جب بھی اس سے باتی کرتا، وعائیں ماتک تھا۔ اور اللہ وَعاول ا ہونے والا اور وعائمی قبول کرنے والا ہے۔ اس نے اس پر رحمت فر الی ایمان نے نوازا۔ دونوں جہانوں کی نعتوں میں پیدایمان اعلی نعتوں میں ہے ۔ كياس في النعت يرالله كاشكراداكيا ... ؟ وو کاہے کی ... خود احسانی کی گھڑی تھی ، اور وہ اپنا محاسب کرد اقت "المديش"!" وه بميششر كراربا اغدے اے و کی مولی ایک آواز الجری ایے فیل کتے۔ اور اور کھ کہدی نبیل سکتے۔ تم جو کھ کھو کے، اپے شعور، اپ علم کی بنیاد یا تہارے علم اور شعور کی اوقات ہی کیا ہے ۔۔۔؟ پھریہ سوچ کہ کس مے کہ ا ہو ۔۔۔؟ ای ے، جس سے مجھ پوشدہ تیں ۔۔۔ نہ ساتوں آ جانوں عمار میں زمینوں میں، ندان کے درمیان اور نہ سینوں میں۔ "بالك ا"اس خكيا-"مي ائي آئي كم طابق عي كبدر با وول" " تومت كو .... اس لئ كرمين مكن ب، تم غلط كرد كرية ے كدرے بو ووب وه ب كج جانا ہے۔" عبدالحق كاذبين الجوكيا-"توش "الحديثة" نه كبول ....؟" " كون يس عضرور كو المائدر كي آواز في كبا ''لکن اپنی طرف خنیف ترین جھکاؤ کے ساتھ بھی نہ کو اپر کھا ب كدتم جيشه شكر كزارر ب-تهارارخ يوري طرح الله كي طرف مونا عاب-ا كدالله نے تمہیں شكر كراري بخشي-" "ب شك ....! الله ن بي مجه شركز ارى بخشي" عبد الحق عادلا

-1122

"الكن تم اس كا عب نور بانوكوقر اردية رب-"اندركي آواز چرا بحرى-"وووسلية تى ئا .... اورالله كاعكم بكدالله في حدوسله بنايا موءاس كا

"ان الراس الراس الله كاكرم، الى كى رحت تعليم كرتے ہوئے۔ تم نے 

الإ باشك ١٠٠ و وتوبة ول كرف والا اورائي بندول كوياك كرف والا

کہا آیت کی سوئی رعبدالحق نے خود کو پر کھا تو مل گیا۔ بے شک وہ جملائی لادها ين أرتا ربا، ذرائيس تحكار وه الله عداية الداوى وعا كرتا رباليكن المالون موت نے اے الیا مانوں کیا کہ وہ اللہ کی عطا کی ہوئی اس بہت بری تعت کو الله الا الحراق الو كوار اس في ال فضل ير الله كا شكر بحى اوانيين كيا- وه ايس الل اواجعے دنیا بی ختم ہوگئی ہو۔

"ابوى تو كفر بوتى ہے۔" عبدالتق نے تھبراكرسوچا۔ "وه مايوی نيس عم تعا .... جو فطري ہے-" "عم من انسان زندون كونيس بيول جاتا\_"اندركي آواز في وكا\_

(大分支持) میں مبتلا کرتی ہے۔ جوآ کے جا کر غرور بن سکتا ہے۔ وہ تمہیں اللہ سے وہ ب حميس بديات بعلاديق ب كد برتعريف الله ك لي ب-" عبدالحق قراكرره كيا-

"بيتوبدى خطرناك بات ب-"وه بربرايا-

"آدى كوصرف باير تيل، اي اندركي طرف ي بحى يوكان ب- آدى كا الدر كتى آوازي الجرنى بي-اكيس معلوم بعدا كراي باوركون وعمن .....؟"

" تمباراتو مجھےمعلوم ہے کہتم دوست آواز ہو !!" " كي معلوم بي مهيل "؟"

"جويراني يونوك وهدوت الاعتاب "

"اورائجی ش تم ے کبو کہ واہ اہم بنے چوکے آدی ہو ا

" میں مجھ کیا .... اندرے امجرنے والی آواز تعریف کرے تو اس میں بھی تھا کیا۔ تم نے اللہ کی شکر گزاری کو آلودہ کر دیا۔"

"ورست ..... ا زهد كى كوآسان بحى ند جهنا در زيد كى كزارة مركى كاف الله میں سوفٹ اوپر تی ہوئی رہی پر چلنے کے مترادف ہے، جس کے لیتے بیا کے اللہ جال نیں ہے۔ ہوا کا ایک زم جمونکا بھی توازن فراب کرسکتا ہے۔ ای لے اللہ ا ولى بريل لفس كے خوفرده رہے ہيں۔" عبدالحق جمر تجرى ليكرره كيا-

"أيك الله ب، جوتمبار ، وجود على جمية تمام تبد خانوں ، واف ا جوتمبارے اندر رہنمانی کرنے والی آواز کو ابھارتا ہے، جوتمہیں اندرے الجرے غلط تر غيبات سے بياتا ہے۔ وہي تو سب کھ جانتا ہے۔" "اللَّا يُعْلَمُ مَنْ خَلَق "

"كياوى شواني، جس فيداكيا ؟" "الحدولله المعالمي في ول كي مراني الله

215 Courtesy www.pdfbooksfree.pk مراے یا با کرار جمعد کی عبدالحق سے شادی ہوئی ہے۔ اسے بہت خوتی

المرود على ال المان الذي سرزو موني تحى - وه ارجمند كے لئے وُعا كرتا تھا۔ كين جان تھا 

مرن ارجند کواپنی بنی کی طرح سجھتا تھا۔ شادی کا اے پتا چلتا تو وہ ہر در در شادی ش شریک دونا۔ نه صرف شریک دونا، بلک ایک باپ کی طرح اس

اں براس نے مبدائق سے بہت گلہ کیا تھا۔ لیکن صورت حال سامنے آنے و ور ہوگی۔ ب مجھ اتا اچا تک ہوا تھا کہ عبدالحق اے کسی طور بھی 

ور مات ك باتحال ك لي كونى تخد بعيمنا جابتا قالين اس يا جاكد ال يراس في عبد الى يراس في عبد الحق كو بهت وكي سجمايا بحى تقا

الرهيدالي كاجاولية وكيار بات عي آئي عني موكي

مارث ارجندے منے اور اے دیکھنے کو بے تاب مور ہا تھا۔ عبدالحج آنے المارة فال كرك بناديا تفاء عارف جانا تفاكدار جندآت ي ب المات الما المات ا عد بالماس كا شادى ك بعدوه يملى باراس سے طف والا تھا۔ اوراس التشکردوات تخذیجی وینا جاہتا تھا۔اپنے گھر پر بیوی کے سامنے پیمکن جیس تھا۔ بله معلى معيت كوري جو جاني -

ال فيدائق كى كرايى آمد كے دن بہت مجت ب اد جمند كے لئے الكالد مرائق كا الال كوجى وونيس بحولا \_ اوراس في عبدالحق كوكبيد ديا تفاكه الله يخسك المربورث آئے گا۔ حالانك عبدالحق كى گاڑى موجودتمى اوراس

ال باراس فرانی سر تعلیم فردیا۔ "فیک ہے۔ اس بھی توبہ کرنی ہے۔" دوسرى آيات كے معاطع عن الله في اے بياليا۔ "الحد لله !" اس في الله كي تعتول اور عنايات كواينا حوايي انہیں اپنے اعمال کا بتیجے نہیں سمجھا۔ اور وہ آخرت کی طرف سے مطمئن اور

(Fin) (Fin) (Fin)

"ا-راكايا - " "زندكى كامقصدكيا بيسا؟" "الله كي محبت كاحسول !" "اورطر اق كار ....؟"

" ونیا سے محبت نہیں کرنی، لیکن دنیا کو چھوڑ تا بھی نہیں کے ا فرائض الله كوخوش كرنے كى شيت سے بدست وخولي اور مجت كے ساتھ اوا م كرنا إس كى نعتول كا اور استغفار كرنا ب- ائي كوتابيول اور كنابول بدي ع حقق يورى طرح اواكر في بين -اب فراكن يور ع كرف يون الله الداب و كرفي آكي كي-" ليكن اب ماسوائ الله كي عبت كن عين كرني ا بياس كاحتى فيصله تفاءاوراس يروه مطمئن بوكيا-

> عارف کو با چلا کدار جمند بھی عبدالحق کے ساتھ کرائی آل ہے ملے کو ب تاب ہوگیا۔ کتے برسوں سے اس نے ارجند کونیس دیکا ف ساتھ اس کی جذباتی وابعثلی بہت گہری تھی۔ ناورہ کی یاداس کے ول سے ا محی۔ ارجند نے اس کی اور نادرہ کی ساتھ بیٹے ہوئے جوتسور بنان میں بہت احتیاط ہے، بہت سنجال کر رکھی تھی۔ جب بھی وہ اے ویکٹا تو ارجھ تصور میں آگھڑی ہوتی۔ وہ سوچتاءاب ارجمند متنی بوی ہوگئی ہوگی۔

BIRKER PD BIRTH Courtesy www.pdfbooksfree.pk و کدری ہوک اتنے برسوں کے بعد مہیں ویک کر، تم سال کے لیے كے چند ملازم، جن ميں ڈرائيور بھي تھا، دو دن پہلے بي كرا ہي وي كا وہ خود عی ریلوے اسمیشن سے ان کے گھر لایا تھا۔ وو دن میں انہوں ا مراادرآب كادكامشترك بي يجويها جان ....!"ارجمد في كها-ستحرائي كاكام مكمل كرليا تفايه اليوراب كادكه بهت براع-ائر بورث پرارجمند کود کچے کروہ جران رہ گیا۔ اس کے تقیری بھی بکی بی تھی۔ جوان ہونے کے بعدوہ پکی باراے دیکھ رہا تا۔ اس مارف جيده كي طرف مرا-المال جال ... ؟" مقاليے بيس كہيں زياده حسين مولئي تعى-اے ناورہ یادآئی اوران کی آ تھیں بھینے لیس۔ البيدها إشروع موربا إنا المال جان ..... إن ارجمنداے د کھے کر کھل آئی اور پھو بھا جان کہدکرای سے لیا ا "カンカレンラリッシュー! カランション حمده اے بہت قورے دی رق کی۔ ال نے اے من الله جان العبدالحق ع على عرض كافى يوامول-" تھا۔ لا ہور کے اسپتال میں۔ اس روز جب ار جمند کی چوچی کا ا الركى برهائ كى بات تونيس كر عقة تم ....!" معلوم تھا کہ تاورہ کی اس سے شاوی ہونے والی ہے۔ اس سے اس ورو المرائع جهال تمام ملازم ان كم ختر تق عارف ان كم ما تحد كريس چو بیا جان کہنا جرت انگیز نبیل لگا۔ اوراے یاد تھا کہ مرنے سے معالی قدداری بھانے کی تلقین کی تھی۔ اوروہ فرمدداری ارجمندی تی۔ ارجمند بیجیے بنی اوراس نے عارف کو بہت فورا ہے دیگا۔ مال مال اللی من آب اوران کی جان نیس چھوڑوں گا۔ بس مجھے پندرہ من اور "ارے پھو بھاجان ....! کیا ؟ "اس نے براخت کیا۔ اس ایک فرآنام کر لیج گا۔" ضبط کے باوجود عارف کی آعموں سے انبو بید علی سے انسان اللہ فیریت کی بات کرتے ہیں عارف بھائی آپ ....!"عبدالحق نے البيس يو تجفي لگا۔ الاب ورائك روم من بير ك تقد عارف في جيب عارك عالى " كُونِين كُرُيا ...! خُوثَى كَ أَنُو بِن \_" مرارجندى أعصي بمي فم بون للين البية آنو ين كالوث با كريرى كاركى و كى ش ركها سامان تكال لا دُ .....!" اے ہروقت یادر ہتا تھا کداس نے عبدالحق ے ایک وعدہ کیا ہے، اورا الدين كياتورشيده آكلي-رکھنا ہے۔ لیکن ای وقت عارف سے ل کرا سے ناورہ اتنی شدت سے إدافان كے باوجود آنكھول كوئم ہونے سے وہ استبيل روك كى۔ "مي اداى اور د كه ك آنسوؤل كو بهيانى بول چو يما جان عارف نے ماحول کے بوجل بن کو کم کرنے کی کوشش کا۔

مبرائی نے سوالیہ نظروں سے عارف کی طرف دیکھا۔ "عائے کوتو واقعی ول جاہ رہا ہے۔ چرکہیں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی شہ

The state of the state of <sup>2</sup>Courtesy www pdfbooksfree.pk اب كروبا مول قوتم ال زيادتي كهدر بي موسي؟" موجائے۔ عارف نے کیا۔ و عادف كاحق بعدالحق ....!" جيده في داخلت كي-"كانا بم لوكول في فلاك كردوران كمايا تحار" مبالج ولين ال جان اليمرافرش بين رشیده کی طرف مزا۔ "一声" "طائ كآؤ ....!" المي معانى عام تا مول عارف بحاتى .....!" اتی ور می نوریز سارے پکٹ لے آیا تھا۔ وہ عارف سے المان ويل حميل ملياي كريكا مول" دئے۔ سب سے پہلے اس نے حمدہ کی طرف دو بہت خوب م ريد كالميشى كا-اللي پوليا بان ! يه جوڙا .... ؟" اس نے شادي كے جوڑے كى اليآب ك لخ بالمان بان الله حيده كوچادري بهت الحي لليل-"بب شريه بي الكن تم في النا كلف كيا ؟" مر خمیں دلین ہے نہیں ویکھا۔ میرے نزویک تو تمہاری شادی آج "مال کوتو آدی محبت سے دنیا کے سارے فزانے وے موامال جان ....! آپ ان دونول جادرول کوتکف کهدرتای بین او ۱۳۰ اليكن پيوسيا جان .....! الم حبين ميري خاطر عبدالحق كي دلين بنتا موكا- اور بال ..... أتم اس "بت الجي بن يخ ....!" ليكن جب عارف نے اوجند كے لئے لائے ہوئے تواف كار الله الله الله كا تو يرى موى ميرى زعدى عذاب كروے كى-" كى المحيس على روكيس - ان عن تين توطائى زيورات كے بحارى سات ا "براشترتو من كى قيت رئيس چيوڙون كى پيو پيا جان ....! ليكن آپ قلر ببت فيتى جوز \_ - ايك ولبنول والاسوك بحى قدا - مروس الما المالا في كباء الم "بياتو آپ في بهت زيادل كى عارف بعائى ....!" عبدالت كل آب جن بات ے ڈررے ہیں، وہ انشاء اللہ نہیں ہوگی۔ میں سنجال "تم ميرے ساتھ زيادتي كررے موعبدالحق ....!" عارف ف الآل نے سوچا کہ وہ اتنے دن بعد ملے ہیں۔انہیں کچھ وقت ملنا جاہے۔ "ارجندمرے لئے بی کاطراع ہے۔ جن حالات می سال او عامدہ علی ا ک وجہ سے میں نے تم سے بھی شکایت نیس کا۔ اس کے باوجود کہ مہیں الاال الكل المال ....! آب كوآب كا كره وكها دول ....!" ری طور پرای شادی کے لئے جھے سے اجازت لینی جائے تھی۔" فيدوال كے ساتھ جلي تئي۔ "آپ کا شکایت کی ہے عارف بھائی ....! لیکن سب کچھ اعالم " اللَّم خُولُ أَوْ بُونَا ....؟ "عارف في الرجند ع إلى جيا-كه كوسوي كى مهلت بى نيس على-" الرند\_! اتن خوش كريس نے جمعي سوچا بھي نبيس تھا۔" " نون آو كر كة تقييس كري ني اي كي هايت فيل كا-

Courtesy www.pdfbooksfree.pk مرافق نے جلدی سے کہا۔ الديد عيا كيا-ال في جيب عنوكا فوث تكال كريح كي باتھ ال کاشی بند کردی۔ پھراس نے تمیدہ سے کیا۔ می سادب زادے کے لئے چھٹیں فرید کا کھ میں بی نیس آ رہاتھا ر لے کیالیا جائے .....؟ بیکام میں نے رضوان پر چھوڑ ویا۔" وروز ول يس كبا-الارے خیال میں بیاور بانو کا بچہ ہے۔ ارجمند کا ہوتا تو ب سے برہ کر الادادي الال السيالية على المواجعة جان كے كر جا كرسلام الفرور جاكل ! " حميده في كها يم يولى اللی دادی امال ....! آپ تو بردی ہیں۔ وہ خود آپ سے ملخ آئیں گی۔ الدان الح كوعارف على ورع آبت كا البال فا- حيده محى اين كرے يل على في - ازائل روم يل عبدالحق -21/210 گرابٹا کیالگاعارف بھائی....؟"عبدالحق نے پوچھا۔

ا ویکے کر آپ کو یقین آیا کہ نوربانو ارجمند سے گفتی محبت کرنی

التاجيا.... بهت خوب صورت....!"

"أي تو جانت بي بر كرالله في أمّا بي كوكتا الي كوكى ناخوش موجى نبيس سكتا\_" ادهر حميده اپنا كره و كيه كربهت خوش موني \_ مب كري والے كمرے جيسا تى تھا۔ يہ بنگدلا بور والے بنگلے ہے تو مجبورا تى گا رشدہ وہاں نورالحق کو سے ہے لگائے میٹنی تھی۔ ہے وور ہو۔ حالانکہ دوصرف تمن دن دورر ب تھے۔عبدالحق نے دل میں میں - ころうきったとと حميده نے فورالحق كوديكھا واے ايك اور خيال آيا۔ "لارشدو ....! اے مجے دے۔ اس نے اپنے الا مسال اللہ الله اللہ علیہ اس کہا۔ رشدہ نے نورالی کو جمدہ کی کودیس دے دیا۔ تیدہ لیے۔ روم کی طرف جل دی۔عبدالحق اس کے بیکھے تھا۔ اے اپنی بہت بری علطی کا اصاس ہوگیا تھا۔ ار جند کی عبت عل اے منا رہاتھا کہ بی جی ہے۔اس نے اس کے لئے بھی تو تین فریاتھا ، اے ہے۔ یس تو چھوٹی ہوں۔" '' بيالو پتر عارف...! تهادا نواسانتهين سلام كرنے آيا ... " اللَّهُ يُك بـ ...! نو چلي جا ...!'' نورالحق كوعارف كى طرف يرحات بوع كهار عبدالحق كوهميده كا نورالحق كومارف كا نواسا كبنا بجوتيب مالك السياسي أب يحدور بعداً جائے گا۔'' بنا ہوتا تو اور بات تھی۔ عارف نے بوی محبت سے نورالحق کو گود میں لیا اور اس کی میشالما "المال جان ....! مير ، كُن تويد بحقيجا ب عبدالل كالا چراس نے فورے نورالحق کودیکھا اور فرت سے بولا۔ "ارك اية بالكل ارجند جياب !" " بی بان الله کی قدرت اور توریاتو کی ارجه

ان الله الله الله الله بهت خوب صورت بین "ار جمند نے گڑ ہوا کر کہا۔ ان اللہ علی سے نظری نبیں بٹایائی ۔ کوشش کے باوجود۔ اللہ اللہ تو شوہر کے منہ ہے اچھی گلتی ہے۔ ہمارے شوہر نے تو مجھی کمی

ر المراح المراح الم المراح ال

عادہ ہے۔ بنوانہ نے بیدویکھا تو اٹھ کراس کے پاس آ بیٹھی۔ سٹانے۔ کیا ہوائنہیں ۔۔۔۔؟''

المركاد كيوكر يجهد خيال آربا تفا-ابحى مجهد عن آيا بكراب مرى بهيه

الآب آنسو کیوں ۔۔؟''اب رضوانہ کا لیجہ بہت زم تھا۔ میری ایک ہی پہلیو تھیں۔ برسوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔'' ایت میں تھی جہیں ان کے ۔۔۔۔؟''

" تی ہے بہت زیادہ ۔۔۔ ان کے علاوہ میرا کوئی تھا ہی نہیں۔ وادا، دادی، ان ملک الدیکیا سب پاکستان آتے ہوئے شہید ہوگئے تھے۔'' '''

"اور مراکوئی بھائی تھائی نہیں۔"اب رضوانہ کے لیچے میں محبت تھی۔ "عین تبہاری مجہو سے اتناماتی ہوں تو تم مجھے اپنی مجھو ہی سمجھو۔ جھے کہمی اسٹ مجھو کہ کرمیس بکارا۔"

الله في بات خود بخود بنا دى تقى ۔ "بهت شكريہ جمجو ....! مجھے تو بہت بڑى دولت بل گئى۔" "الرائٹ تو يہ ميرے لئے بھى ہے۔ يہ نور با نو ى كا بچہ ہے تا ....؟" "كا اللہ بى آپ كوسلام كرنے آيا ہے۔" الأ اللہ الميرى كود ميں تو دوا ہے ....!" عارف کوعبالحق ہے اپنی وہ الفتگویاد آئی۔ ''اے و کچ کر کون انگار کرسکتا ہے اس کی محبت کا ہے،'' میں شرمندگی تھی۔ ''اللہ مجھر مری ماس ما گھانی مرجھے معافی فریا سے تھے ہو

''الله بھے بری اس بدگانی پر بھے معاف فرمائے۔ تم بھی نظے کردینا۔''

مبرالحق نے عارف کا ہاتھ کی کر کر خیر تنہایا۔ "ایسے نہ کیں ....! آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔" ھی ہ

ار جمند نے عارف سے وعدہ بھی کرلیا تھا اور اس سلسلے میں او وَعا بھی کی تھی۔لیکن اس کی مجھے میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ وعدہ کیے نہا موج میں غلطان وہ عارف کے گھر میں واقل ہوئی۔

درواز ورخوانہ نے کھولا۔ ارجمند نے سلام کرنے کے ابھر کا '' میں عبدالتی صاحب کے گھرے آئی ہوں۔'' ''اوہ……!ان کی دوسری ہوی ……؟'' ارضوائد کا لبجہ برطور ہوں۔'' '' آؤنا۔۔۔۔اندرآؤ۔۔۔۔۔!'' ارجمنداس کے چیجے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی سے ایک انسان

''بہت کم ٹر ہوتم ۔۔۔۔!'' رضوانہ نے کہا۔ ''گلق ہوں ثاید ۔۔۔۔۔ آئی کم عمر ہوں نہیں۔'' ارجند نے بے ہے۔ وہ اب بھی اے خورے دیکھے جارتی تھی۔ رضوانہ کو بھی اس بات کا احساس ہوگیا۔ ''تم مجھے ال طرح گھور کر کیوں دیکھے رہی ہو۔۔۔۔۔؟''

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ارجمند نے نورالحق کواس کی گودیش دے دیا۔ وہ جا چھی المال ع الماركيا- مريولي-ہوگا ....؟ اب تو وہ یہ جملہ خنے کی عادی ہوگئ گی۔ یج تو بیہ ب کہ بریزی " مي عاني عول تمباري .... اور سياتو تم بن بلائة آسك بوكل واوت كرول المندي اورائي على "ووكمة كمة كمة ركي-رضوانہ نے غورے بے کودیکھا۔ "كال بي معلوم مجهد بن كئ تمباري اورتمبارا نام تك نبيس معلوم مجهد ....!" "ارے ! برتو بالكل تم جيا ہے !" "يرانامار بمند ع يجيد ا" "جى الله كى قدرت ب ال اليوا في صورت اور مختلف نام ب ماشاء الله ....! تو ارجمند ....! كل "اے ویک کو کی تیں کر سکا کہ برتبارا پر ایک سے میں ا والاراد عدات كالحافي -" آتاكىيكى كان كان كان الكيات كون چيو ! برا تونيين مانين كي ... ؟ " "وه آلى جھے بہت عبت كرتى تحيل الله إ" التمارية بن ناز الفاول كى ميسيو مول تمبارى .... يرا كيول مالول " تم نور بهاني كوآني كبتي تحيس " الفرائ في بيت مبت عبا-" يہلے ے بى كہتى تھى۔ اللہ عضے .... انہوں نے بيش اللہ " ラニタンー こけいとうです ار برائی ہاورتم میری میری ہو۔ میرے دشتے سے بی تبہارے چھو بھا "میں نے سا ہے، پیشادی بھی انہوں نے کرائی تی "ئى ....! ببت امراد كيا تما انبول في الله شادى كالم " في الحل يويا كرسكول تو مجمع بهت الجما كك كا-ليكن انبول في يد لاتا ب ....؟"رضواندني كبا-"S. Lustediel "اورتم نے بھی ان کی مجت ش عی بال کی ہوگی ۔ ؟ ورید م ا ال المح إمر عارف كي آواز سائي وي-بہت خوب صورت بھی ہو۔ رشتوں کی کی نہیں ہو علی تھی تبارے لئے "رشوانے اور کھوتو کون آیا ہے ۔۔۔،؟" پھر عارف اندر آیا۔ اس نے فور آ 一点上的是 بعاني تو عرض تم ع كانى برے ين-" "آ جاؤيًا \_ عبدالحق .....! بيرتو تمهارا ابنا گھر ہے-" "اى كافرق برتا بي اليوس! جوز عواديد بي الله مدائق محی اعدا کیا۔اس نے رضواند کوسلام کیا۔ "تم خوش تو ہوعبدالحق بھائی کے ساتھ ۔۔۔؟" "الحدلله....! بهت زياده.... آغا بي جيے لوگ تو قمت والله ر شوائے سام کا جواب دیے کے بعد عارف ہے کہا۔ اللي فو و يوليا كرعبدالحق بحالى آئے بين ركرآب وجين با كركون آيا "آغاتی کہتی ہوائیس ؟" "جي الله عن المبيل عن المبتى تقي -"

Courtesy www.pdfbooksfree. عبدالحق كي جرت كي كوني حدثين تقي - لين عارف كا منه والمي ور الدید کا چرو گار ہوگیا اس نے کن انگھیوں سے عبدالحق کی طرف الموانداي خاموش اشارے كو بجور كئى۔ وہ عبدالحق كى طرف مزى۔ رضواندار جند كي طرف مراي-الماسية الماويمي بين عبدالحق بحالى الناوه بولى "اب مِي تمبارے سامنے ہي کبلواديق جول تمبارے پھو جا بان ہ الرائع بن آپ ے مرے .... اور آپ کے بھائی کی بھی بہ خواہش عارف توب بوش بونے ك قريب بوكيا- ارجند في أست " LUSSIA "سنيل جي .... اين كل اين سيحي كي دعوت كروي جول ما ال مان کیارا قارای ے یکی بوائیں گیا۔ المن اومدالي !" عارف نے وسمكي دين والے ليج مين كمار ساس بھی آئیں گے۔آپ کوکوئی اعتراض تو تیں ۔ ؟"رضواف اللہ اللہ الله الله كالمال كالزال كرف كاموقع على توبياس كى خوش أهيبي موتي واكريس اعتراض كرول توبيه كفران نعت وكال زعاكي على الم بنے كا اعزاز حاصل موريا ب جھے اور سيرشة تهارى طرف -6 E JEE VI مان فان الدوكيا كبدراب ١١٠٠٠ في استعال في آست كيا-طرف ے ہوتا تو میں اے صرف دعوت نیک رہے دیا۔" "كيامطلب " جو بکی ہوا، وہ عارف کے لئے نا قابل یقین تھا۔ ار جند کے جادوكر ديا تھا رضواند ير مكراے يقين آيا تواے واقع عد قائد الكالا "- 5000 500 - 12-4800 آهيا۔اب وه اپني خوابش بھي يوري كراسكا تھا۔ - - 575-البودائة آپ كو بمارے كر آكرديني بوكى پيچو !"ارجندنے " چھوڑو ۔ جانے دو ۔ پھوچھی تم ہو، ٹی کیا کیوں ، اللا ا "مَّا عَنِي نا --- كيابات بي --- ١٩٠٠ اس كي توقع كي عن مطابق مند الماقية النائي في آب كى اور يهويها جان كى محبت من بال كروى اصرار کیا۔ "قم اپنی مینچی کی شادی میں شریک نہیں ہوئیں تو کم از کم اب ال בושאוקולטב" الله والات قبول كرف ندكرف كافيعلدند آغا جى كر كحت ين اورند مركب في والى تو واوى امان بين-" '' بیدوونوں کل ہمارے ہاں نے دولہا ڈلہن کی طرح آ عیل المان في بهت تشكر ب ارجمند كود يكها - جو بات اب كبني جائب تقي، " إلى .... إي تحيك كها آپ في .... !" رضواند في كها- الم مستا و خال می فیل آیا تھا، وہ ارجمند نے کہدوی تھی۔ وہ واقعی بوی ذمددار " تم ايي پهچوکا تکم ټونهين نال تکتين .... ؟"

الراب ( مجورو جي نيس سكاي"

ال لع فوريز نے دروازے پر دستك دى۔عبدالحق كى آواز دين يروه ال كالحدين الك يظر تقاء جل ين الك موث لكا تقار وومر ب باتحد

"ا على والحاب وعرك بن آب ك لي "" " رو کے لے !! اللہ کی رحمت ....!" حمیدہ نے خوش ہو کر کہا۔ مدالی نے کوٹ اور چین کوائے جم پرنگا کر رکھا۔ سوٹ بالکل اس کے الاستان على القرق بين المان ال

والت على تبيده آبيكوساته لي كركني فورالحق كوسنجالنا اس كى ذمددارى

اور حيده تواس روزايے جوش من كى بيعيد ي في الدون الدون الدي الدي الدي الدي الدي الدون على راوروه جا يدسورن كى جوزى مى-ال کا دورے کور رضوان مجی بہت خوش محی اور اس کے سے بھی۔اس کی جی الله بوق كوكى طرح تيارى فيلى كى-"موك كيرار با ....؟" عارف في عبد الحق ع يو جهار

"الله ف ايدتا عن يرآب في الله عن " يراز ك بات بيكن مناوعا مول ـ ياد ب، ايك بارتم ع تبارا

الماق نا البات من سر بلايا-م ف این آمد کی اطلاع دی توش وہ سوٹ اور یہ کیڑا لے کر نیلر کے 

الكيم الرائع كهدويا تفاكه فننك كي گارني فيين و ب سكاوه-"

" محیک ہے ارجمند ....! تم فکرند کرو۔ ش ان عالی ا

حيده كومحسوس بوتا تفاكد نور بانو تو دنيا ، رضت عدي ا یر چھا کیں اب بھی عبدالحق اور ارجمند کے درمیان حاکل ہے۔وو مانی م نوربانوے بہت محبت كرتا تھا۔ وہ محبت ايك دم سے ختم ہونے والی تھ یقین تھا کدار جمعہ بالآخر عبدالحق کے دل میں گھر کر لے گا۔ وواتی التی آ اتى خويال تھيں، كون اے نظر انداز كرسكا تھا...؟

رضواند نے وعوت کی بات کی تو حمدہ کو لگا کہ بداللہ کی طرف ہے۔ای نے فورای دعوت تبول کر لی۔

عبدالحق ال صورت حال ع بجنا جابنا تها در اراد المدالي المال المال الله الله كالفتل ع-"-طرف بوهائی تواہے امید ہوئی کداماں اٹکارکر دیں گی۔ جین اہال الکھے كوني مخوائش بي تبيس ري-

> ربی ہو۔ ار جند کے لئے تو ہر جزئ کی، جواس کے لئے عارف الا الا۔ اس نے رشیدہ سے کہا۔

"آج مجتم مري كي كوني نولي دلهن منانا ب "آپ اگر ای نه کرین بیگم صاحب....! آپ دیکولیل یا یا ا چود ہویں کا جائدنگل آیا ہے۔"

اس کے بعد حمیدہ کوعبدالحق کی فکر ہوئی۔

"ترے یا س سے کرے نیں ہیں بر ۔۔ ؟"اس فرصلات "كال كرتى بين المان ....! لكنا ع في شادى ورى ب -60/62

اے اب عارف برخصة رہاتھا، جس نے خواہ مخواہ بدا ألك وك ك "مفت من خوتی مل ربی ب بتر ....! اور خدا كا شرادا كرة ا ال كارتت بالسان وہ دونوں اپنی اپنی جگہ من کھڑے تھے۔ پھر ارجمند آ کھول کر دیکھا۔ پرانی الماری کی جرچیز اس الماری جس موجود تھی۔ ا کہ یہ کام رشیدہ نے کیا ہے۔

ال نے بات کر بلند آواز میں رشید و کو پیارا کے اس کے بات کر بلند آواز میں رشید و کو پیارا کے اس کے بات کی۔ جے اس رشیدہ کرے میں آئی۔ اس کے باوٹنوں پر مسکر ایٹ تھی۔ جے اس کوشش کر رہی تھی۔

"5 - CV-"

الله جا من يو بروان ع برده كر ضروري عد الله جاكين

ا الله الرقم كير الرقو بدل ليتين ؟ "عبدالحق نے اٹھتے ہوئے كہا۔ "كون برتى ؟ ايك كى روگئ تقى ، آج پھو پھا جان كى مهر يانى سے وہ لك كاموقع لى ربائيے۔"

مين مجانين ال

Courtesy www.pdfbooksfree.pk و بن كروار جمند ....! المعيد الحق في جماري آوازيس كميا-المان الماراب وه اس كي تعبير على بتا تقار ول محطة لكار "اب مي برداشت نبيل كرسكا ....!" المعلم بيم ااورا الله كراس كي طرف آئي- اندهر على وه ا ارجندنے مرافعا کر چرت سے اے دیکھا۔ لین اس کی آ ببت والتح ملى \_ال في آبتد ع كها\_ الب في آواز وي آغا في الب جاك كول كا الله ال "ببت ببترآ غاجي ...! جوهم آپ کا...!" پھر وہ تسلا افحا كر باتھ روم ميں كے كئي- وہال سے وہ درواز \_\_ ) مالى ئالكالم تجد تقام ليا-تی۔ دروازہ بند کرکے وہ پلٹی۔ الوى نيذے آ كھ كل كئى۔ بہت بياس لگ رہى ہے۔" "لائك آف كردون آغاجي .... ؟" "الْ قريس ركما إ" ارجمند في إلى كا كلاس احديا-الى نے يو چھا۔ عبدالحق في اثبات بس سر بلاديا-والمن نے یانی لی کر گائی اے دیا۔ چر جماری آواز می بولا۔ عدم المال الم الحضوال نيس !" اليے خوش نفيب كم بى موتے موں كے جنہيں باہم ساك الروحتين اور يرحني بين آغاتي الجازت المات جائے۔ان دونوں پر بینوازش ہوئی تھی۔ الاے کون روک سکتا ہے .... ؟"عبدالحق نے جرجری ی ال عبدالتي بسده بوكرسوكيا\_ مراس كي آكو على توشايداى ك كراس كا كالم تم اوريا قار الله الله المراس المراس المراس المراس كي المراس المراس كا پیاس تھی۔اس نے ہاتھ برحا کرار جمند کو چھوٹا جاہالیکن ارجمند کے بجائے ال اور الکے بات کہوں ۔۔۔ لائٹ آن کردو۔۔۔!" نورالحق کے نتھے جھم سے نگرایا۔ کے سطے بھم سے عمرایا۔ اے ایسالگا جیسے جو پکھ ہوا، وہ خواب تھا۔ بیٹ کی طرح نورالحق ال کا التندیقے روشی کر دی۔ پھر وہ نماز کے لئے کھڑی ہوگئی۔ ار جندك درميان تفاراس في باتخد برحايا ليكن ار جند بسر يرموجودى فالماك البالق فورے اے دیکتار با۔ اب دوسادہ سفید عام ے کیروں میں می "ارے ....! بیکبال کئی ....؟" اس نے سویا۔ پھر اس نے ویکی آسان اسے کی انہاں کو جوب صورت لگ رہی تھی۔ اس کے چیرے پر مجیب می روشنی می وائی بہت خوش قسمت ہوں۔"عبدالحق نے زیراب کہا۔ "ارجند...!ارج ال نے گھڑی میں وقت و یکھا۔ ساڑھے بارہ بج تھے۔ اس کی مجھ میں كونى جواب تيس طا- وه الحدكر بيث كيا- كرے يل الدجرا قال الله الدجرے کی عادی ہوئی تھ کرے کے ایک گوشے میں اے محرک سفید کی تھر ا

-1/6

چند محول بعداے انداز و ہوا کہ وہ ارجمند تھی ،اور وہ نماز پڑھ رہی تھی۔

وہ اے دیکھ کر جرت سے سوچا رہا۔ اس کا خیال درست تھا۔ ال

الماراندے ای درے نماز کول پڑھی ہے۔۔؟ اللف نے سلام پھیرا۔ وعاکی۔ پھر مصلی سمیٹ کر الماری کے اوپر رکھا اور

Courtesy www.pdfbooksfree.pk "ابلائك آف كردول آغاجي .... ؟" اندعيرا بوكيا-رات يرده يوش...! سفیدلبانی میں ہونے کی وجہ سے وہ اے آئی نظر آئی سے ب خود كردية والى ده خوشيوى اس كى آمد كا بنادين كے كافي كا ال في المحدد و يكما- ات و كيوكر لكاكه ووصلى الموكر آئي يده يوش رات كے ميكة الدجر ، عن عبدالتي في الوج "يا كى فراب ين تهيس اور خواكود يكما ت القروم على بي توتار ع آغا في و صورت خواب تفا-" میالی باتھ روم بیں چلا کیا۔ ارجمند مچرمصلی کی طرف چلی گئے۔ ووغسل کر وه خواب نبس تھا آغانی !"ارجندنے بڑم کیں کھے ہے "الوكيا حقيقت بحي اتى فوب صورت بوعلى عالما ار رضوانہ کے خلوص اور محبت نے جوانیس ایک رات وی تھی، وہ ان اور چند کھوں کے بعد وہال سانسوں کے سواکن آواز میں ا کے ای بادگار بن تی ۔ دونوں اس رات کے بارے میں مہینوں سوجے اور وہ نیز کے صرف چند مے ی تھے۔ پار جدائی کا احد ار رواں کا انداز مختلف تھا۔ دونوں کی سورج مختلف بھی۔ اس رات نے دونوں اے چھنجوڑ رہا ہے۔ اے چھنجا ہٹ ہونے لگی۔ دو بہت پہنجی نیند سی -- je - fredu Novels ! & & Selvi عارف اور شوائه و بحق پتانبیس جلا که وه رات اتنی اجم تحی . "كيا ب كون ؟"ال كي زيان الأكراري في-ال دوا عبد الحق وفير أبيس جا - كا-"أنخ باكين آغاتي ا" المناسبة ووار جند کی آواز تھی۔ مل بھے والے دن عبدالحق نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک بار ان سب و کلفش النبين المهاسك سونے دو تھے !" الماسة الديدة فياداري نبها في يحي ضروري تحي-"فجر كاوتت بوربائ آغاتي الخدجائ المازك الب بات طے بھی۔ ارجمند میں بری خوبیاں محیں۔ ول جیتنے کا ہنر اے الما الما المحالي رضوانه كو بهت المجي طرح جانها تقاران كاندرنه جانے ليسي "عي نے كيا مجھ و نے دو!" ل مگ کہ دو قریب ہو کر بھی کسی کے بہت قریب نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ار جمند کے " نبیل آغاجی ! فجر کی نماز می صرف بندرومن بیل اهرا کرائل نے کہل کینک پر بھی عارف کو دعوت دی تھی۔ لیکن اس نے عبدالحق كوكرنث سانكار سب كجه يبلى بارى طرح بور بالقفا-عاجستا الكاركرويا تخاب تخا۔ اب وہ زیادہ چو کنا تھا۔ عسل کا سنتے ہی اے سب کچھے یاد آگیا اور وہ و براق و چليس كي نا ٢٠٠٠

Courtesy www.pdfbooksfree لیکن ار جمند تو رامی کو گود میں لئے کنارے پر گھڑ کی دی لبریں اس کے قدموں میں دم تو ژر رہی تھیں۔ پھر سمندر کی شوشی میں ہے ہے۔ ملا يورالي كوروش المالي وويون ويل ريت يريين كار و والى على ماد الرياس المعدالي فروري في كبار ہٹ گئے۔عارف کی بڑی بنی فوزیداس کے ساتھ تھے۔ عبدالحق نے انہیں دیکھا تو حیدہ کے پاس توریز اور شدوان الله الح باتى كبدرى بين، فيك ب إ" بعدره سال "كياجوا ؟ تم يبال كول كمرى مو ؟"ال غايري ملاح إلى على اعتراف كيا كدار جمندكو إينار على جمانا خوب آنا بـ " وجين آغا جي ....! يمال فيرلوك يحي بين - كيز عد الله الله و الله المند على بعثى چند داول على الرجمند عدي عوائى ب من و المحك كراي نے ارجمندكي طرف و يكھا۔ وہ بوت اشجاك "اگرانجوائي بى ندكروتويال آن كافائده ؟" ور کا اور فرزیہ بہت دلچیں سے اسے دیکھے رہی تھی۔ اس وقت ارجمند کو "ميس بوري طرح انجوائ كررى مول آغا جي الله الله عارجندن اع يونكاديا-كدوه نورالحق كوزياده تراي كوديس عي ركتي بيات يوج بيده والمان الميان الميان الميان والمراد الماري وتم -はこいしり الديم ال وقت بهت خوش بول - الحمد لله ....! ميه ميرا الجوائے منك " چے تباری مرضی ....!" یہ کیہ کروہ جانے کے لیان کو ارجمند نے نورالحق کو سے نے اگاتے ہوے مبدالحق کا باتھ فامل "- - - Bland - Value " آپ کوشاید بقین نبیل آیا که یم انجوائے کر رہی ہول ب والمال كروند عود كم المراس؟" "S...... 3. 12 7 2 97 والأك يند لمح ذين ب زور ديا- پيم افي من سر بلايا-''مِن کیول خفا ہوں گا ....؟ کوئی زیردی تھوڑ ای ہے ب المحيلة ويحد يادنيس آيا-كوني خاص بات ....؟" "مندر كاكيا يا آغاجي ....! اور يع الله كى نارش كاس الما كاليل مدير الح توبهة فاس بات ب-11-320021 ارجندنے بے صدعاجزی سے کیا۔ المالك بالربط بحى كروند عدائ تقد فرق يدب كديدريت كا

-UTOLO/1/3 c

''ویسے بھی یہاں میراانجوائے کرنے کا انداز مخلف ہے۔' "لوده دكهاؤ جي ""

'فیک ہے ۔۔۔۔! آپ تورالحق کو گود میں لیں اور میرے ا

Courtesy www.pdfbooksfree و النا كرونداخود بنانے كالطف بى اور بوتا ب\_" " تسارے بچاجان کا ہے۔" ارجندنے آہتدے کیا۔ الإيمان كوفود بنانا عائم عن تقال افوزيد في تك كركبار الماس في الحرو عدا بنايان ك الح الماس الماس والماس ریا ہے اور استامل پر بیٹے کر بچوں کی طرح گھروندا بنائیں کے ق الله الماليات ولي ؟ مجرآب مير علي بحى مناكس ايك و بھوفاری ایس نے نورالحق کے لئے بھی نہیں بنایا تا سے بوا موکر الم وعالي في الله الراي ع و تين ب كال ہے گا۔ یں تمہاری مدوکروں گی۔" الله يا أل كراك ش الك دروازه كول ب جا "كروك يش ايك على وروازه موتا بالريا .....! كروك والا اعداكيا ب ادوالاوبد كرويا الى .... إن ارجمند نے كبا اور كروندے ك ورواز しらっ くじょんけんし "الدووايرندآ عكي....!" ال اشارتي مفتكونے عبدالحق كے ول ميں المجل مجاوى۔ ارجمند بيرسب پچھ ملاحدال سے كيدرى تقى - اے نبيس معلوم تفاكد ارجمند كے مزاج بي اتنى من من المحاليف الفتكواس في بحى نبيل من محى-اللوكى كاكشش سے في لكانا بہت و شوار ب\_اس في دل ميں كبا-مست بهت زیاده وشوار..... دنیا میں تو مکمل خوب صورتی کا وجود الديكي الاستان الممل خوب صورتى ع قريب تريبي جوعتى ب-"

فرواد على دو درواز ع كيول نيس بو عنة باتى دو درواز ع كيول نيس بو عنة باتى

"بان الاوراكي المارية " فتم نے استوجن بھی بنایا تھا، اور اسے میر ابیٹ اور کو ا "اورتم نے اس کا ایک بھی بنایا تھا۔ میں نے تقور، عبدالحق كي نگامول من وه مظر پير كيا-"اورتم ال وقت بهت چھوٹی تھیں۔" "جي اليس ظاهري طوري اور صرف لا سالنا ووقعمين چيتاوا موتا عال ير اينعبدالتي كالمنط " برگرفیل ....! ذرا یکی نیس ...!" ارجند خاند " جھے تو خوشی ہوئی ہاں ہے۔ بری شاموتی تو آگے کے رکی۔ پھراس نے بات یوری کی۔ ميراخواب برول كاخواب تفايا آغا جي ٢٠٠٠ عبدالحق جانباتھا كدوه كيا كبيروى بي اوردو جاناتان ب-اس كى خلش دور يوكى-فوزيد كى مجهدين ان دونول كى باتش نيس آري كيس دواول كمروند \_ كوديكے جاري كلى \_ ارجمندنے بدی زاکت سے اپنایاؤں باہر فكالا-" گروندا تیار....!" اس نے بجوں کی ی چیکارے کیا۔ ال وقت وه عبدالحق كوچھونى ى بىچى بى كى -" يد كرونداكس كاب باجي .....؟" فوزيد في جها- ودبيت ال محی۔ پھراس نے خود بی کہا۔ "s 12/2"

Courtesy www.pdfbooksfree.p اركاءوا ؟" فرزيه نے وَ پ كركبار ارجمندے يو جھا۔ المعرف المعرفي المعرفي المعرفي المركز المراح والي تحس ال المركز الم والي تحس ال " دو وروازول كا فاكره ....؟ آدى ادهر عائدر كيا اورور العلامة والعلامة والمحقوري بي مرآب كاوالاتو ببت اجها تا-" الله فرزى المحروند على فوب صورت خواب كى طرح دو مگر مجھے تو دو دروازے ہی جائیس۔آپ اور میں باؤں المحلي لو خواب فتم اليكن خواب كى خوشى ره جاتى ہے۔" ارجمند نه بناتے ہیں۔ای ش دو دروازے ہول گے۔" "تهارى خوشى بويون عى سى ا" 一くからりしゃしき مروفق ہوا کے جبوتکوں کی طرح ہوتی ہے۔ ہوا کا جبوتکا ایک خوشکوارلس وہ دونوں بروا کھروندا بنانے میں مصروف ہوئیں۔ عبدالحق ارجمند كے بنائے ہوئے كھروندے كود يكتارا اللہ والارواء عديل دويل كمهمان موتي بيرب .....!" بيكتنا بحدااور بدنما بي كين ساحل پريدكتنا خوب صورت لك رہا ہے۔ "آپ وروش اوا يا يي ....؟" كوئى ياوتكى، جواس كے اعرائيں بہت كرائى سے اللا اد کا کون ہوگا ۔ ؟ میرے پاس قواس کی یاورہ کی ہے۔ جب الله في الله على من يركر وغدا اصل محروندا نهيل ب فوزى ....! اصل ربی می الین اجرئیں یاری می - یک یادات آت ره جاتا تھا۔ " ونبيل باجى ..... بيتو يبت برالك ربا ب-" فوزيد كي آول ما الم المان على المان على المراع و حالبيل على-" دیا۔اس نے دیکھا۔وہ بڑا گھرونداواقعی بہت بھدا لگ رہا تھا۔ الله المحدث و يحدين آيا بالى الله "من اعراول كي" فوزياني ياول كروند عد كالمود عوا الما الله المن فين المدالي مرى باتن يادركهنا اليك وقت آئ كاكدخود الما الما أن ألى يا تن "ارجند في كما يروه عبدالحق كي طرف مزى-" ملیں فوزی ....! بری بات المحد کے لیے علی کے با Library - is اللهدادر الحاس معلى عيرا آفاجي .... ايل في آپ ك ياس خوشی ہوا کے جھوتکوں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ سب بل وہ بل کے معمن ایس ال است ترت سے اے ویکھا۔ معلوم تھا کہ تہیں ان میں ولچی ہے۔" اس نے کہا۔ پھراے احرام كرنا ضرورى ووا ب-" فزريرت سارجندكود كورى كالالك بحث وكالكا مكا عاق كاربادون على "اى في جواب ديا-عبدالحق بھی جرت ہے ارجمند کود کھیر ہاتھا۔لیکن وہ ب وہ کھا مل ف ان ك بارے من بوط بہت ہے۔ ويكسي آپ كى المارى وہ سوچ رہا تھا کہ اس اڑی میں کتنی گہرائی ہے اور گہرائی میں بیاس سے گافا و الحال من بدي كشش محسوس موتى تحى \_ و يكها تو اور بروه كال-" ے، جتنی ای گارے-مينان كوفوشى مولى - وه واتعى انجوائ كررى محى-ای کے ایک شریر لمر کھے زیادہ بی آئے بردہ آئی۔ ارجد ادران البي كروبيال .....!" اٹھ کھڑی ہوئیں۔ لبرواپس ہوئی تو دونوں کھروندے کھنڈر بن چکے تھے۔

Courtesy www.pdfbooksfree.pk الله الله محودا تفا۔ وہ بمیشداے چھوٹے صاحب مجبی میں۔ "آب نیں چلیں کے ۔۔۔؟" ارجندنے امدی الولا على التاب كرنا قامود جانا قا كرمندرا كر بوحتارب وہ سلاموقع تھا كدوہ اس سے بچھ مانگ ري تى كى مراد ہوئے افسوں ہوا لیکن دواس دقت کہیں نہیں جانا جا بتا تھا۔ ا کی کراس نے سندر کی ست و یکھا .... اور برهتی اور بالآخر وم "تم فزريك ماته جاد ارتى ...! محم كركام يا و المالي و الحالي والله على المالي الماليكي المراب عقر جرے کی سے ووراد الله بالمراس جدرك كراس في طمانيت سر بلايا اور وبال ارجندنے جرت اے دیکھا۔ یے کیدن عور ما 一一でいいいいいい 5-60 اں نے اپ جوتے اور موزے اتارے۔ یاؤں آگے رکھا اور گروندا مجرده فوزيدكا باتحاقام كرساهل كمتواذى ستعظ "خیال رکھنا .... په بردارتکاز کا کام ہے۔" میدائق وال الدون الله آبيا مي الى الرف على آئى اور خاموثى ال ارجند فتكى اوراس نے ليك كراے ويكھا۔ ورادیش دوایا سنبک ہوا کہاہ گردو پیش کا ہوش ہی نہیں رہا۔ يهال آكرخودكو بحول جاتا تفايه و المرية عالى المات المركون في المات المركون في المات امرار جد كا الى يكي كفيت مى -الى ريت اس في كيس نيس ويمي تى-لدال ادید اللی مرسورج کی کرنیں منعکس ہوتیں تو لگا کداس میں سونے عبدالحق چند لمح انبیل جاتے ہوئے و کھتارہا۔ اب اے او الم المن الله المن المن المن المن المن إلى كے لئے وہ يمال ركا تھا، جى كے لئے اس كے ارجند كى ال انت بالقري جما كر چلتے ہوئے اس برخود تنديكي كى كيفيت طارى ہوگئ-يقين تھا كەوەخۇش ہوگى۔ الله السائم آنی تو دورک کر دیمیتی کوئی اچھی سیب ہوتی تو وہ اٹھا کر اے اپنے لیکن نورالحق اس کی گود میں تھا۔ اس نے رشیدہ کی الان ا ل کیا۔ عام سیبوں کو وہ نظرانداز کر رہی تھی اور وہاں کوڑیاں بھی تھیں۔ دوڑا میں، تاکہ یج کو یکے در کے لئے اے دے دے۔ کر آوال اے پیش نبیں آئی۔ آبیاس کی طرف چلی آری تھی اور دشیدہ جس طرع ال على في في كرون باتى .....؟ " فوزىيەنے يو چھا۔ ری تھی،اس ہے لگتا تھارشیدہ نے ہی اے بھیجا ہے۔ العلال المرازيد؟"اس في بوحياني علما-"لا ي بر عادب جي ....! جيون صاحب كو يحد - ا المراق كمروندا مكمل كرنے ہى والا تھا كەعارف، رضوانداورجيدہ پلٹ دور المال كالمات ورشده بحي في -上りろう、ション ション عبدالحق نے بچے کو اس کی گودیس دے دیا۔ بھی وہ بہت ا ليعف عبدالحق كوريت ير بينچے ديكھا تو بولى-رشدہ اور آبیال کے بینے سے بہت محبت کرتی تھیں۔ یمی تیں ،ووان

حتى كاشين (صديم) 247 Courtesy www.pdfbooksfree.pl " ویکھوعارف ....! کتنا برا گھروندا بنارہا ہے میراید المالية على على المحروندااتي وينيس في سكاتها كرخوشى مورى بكرابحى بيدى ب-" "الله آپ کا سایدال کے مر پر کے ۔ آپ کا معمار しいだというとうさしたとい ے۔"عارف نے محبت سے کہا۔ رضوانہ کواس کے لیج میں بلکی ی ادای محسوس ہوئی۔ اورای لمحاس نے ارجمند کو ملتے ویکھا۔ و المالية الما "اے و کے گافیں امال....!" اوردوال كي ياك حكرد كاورات يا بحليل عادي - とうとうといっているとの ساتھ چلنے كا اشاره كيا۔ آبيہ جانانبيں جائتى كى۔ ليكن مال كے والى ان المعدر بالم كرفوزيد عكماء انكار نه كرعى-المعلوب إلب والين چليل ....!" الفك إلى اين فرق بت سيال جع كرلى إلى آب \_ كية كم جاكر عارف في بلك كرد يمينة وع يكارا العبدالحق....!" عبدالحق نے چونک کرادھرادھردیکھا۔اس کی پکھ بھی ا الوليات الوين الوين م علال كالول كال لکار پرالبتاس نے مارف کود کھے لیا۔ اوروه واچل چل دیں۔ "جم لوگ با كي جاب والے باغ ين جارے بي في الله اوورال بیجین تو عبدالحق سمندر کی طرف بیثت کئے جیے گھروندے کو بھار با الكروبان آجانا في كان كانكوا كل كي المانكوان كانك "جي عارف بحائي....!" البيال الي منح بن آغالي ....؟ المالق في ليث كرات ويكفاء اوروہ پھراہے گھروندے میں کھو گیا۔ گروندا كل كرك ال في ال كاجازه ليا، پر خان -الله واو التا خوب الروندا بالا بي اور اتنا خوب ات انوزیدی نظر کروندے پریدی توصوف نے چیک کر کہا۔ گھروندااس کی توقع ہے بڑھ کرخوب صورت بنا تھا۔ اس کھے یانی کی بہت سخی منی محیقیں اس کے رضار سے عمالیہ مبارجمند نے بحی اس گروندے کو دیکھا۔ وہ واقعی بہت خوب صورت الساع عرت بولی کے برالحق نے بنایا ہے۔ اس نے فورے ویکھا۔ جہال خلا پر تشویش نظروں ہے دیکھا۔ سمندر کی پیش قدی جاری تھی۔ الله المادر عبد التي في الله الكل عديد جيونا ما A لكدويا تفا-"ارجمد جائے کبال ب ١٠٠٠س نے اللہ عدما كاكراب اللي الليار مجت بي الكن اس موج سي ملي ال في اس ے سلے یہ گھرونداموجوں کی نذر ندہو۔ اس نے اس کی طرف و یکھا، جدحرار جند اور فوزیہ گا جس

(Fe) C (C) 24 Courtesy www.pdfbooksfree و المحال على من المحال "وقو آب يهال كول بيضي بن ال طرح الانفي چونكاديا\_ووعبدالحق عاطب عى-ب ارجند نے فوزیر کا ہاتھ "كروند كو بجانے كے كے " "عبدالحق لے \_ "يانى اب يهال تك آربات نا الله ار جمند نے جبک کرعبدالحق کے لکھے ہوئے قرف 🗚 ہے تھ وراں کے ساتھ چلی ۔ لیکن ان تیوں نے پیٹ کرو یکھا۔ واپس جاتی ا پی انقی ہے بنادیا۔ وہ دونوں ہی اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ عرف و عداب بحى سلامت تفاء " كول چاجان ... ؟ كروند كوكون يماسكات مع كالروندالوب مضبوط بي جيا جان .....!" ووكي نبيس .....!" عبدالحق نے جواب ديا۔ "! LJEPSENV." " لين من تم لوكول كرآئ تك العربالاطامة القال ران الدونداؤ مع كيا- حين وه يوري طرح بلحرانيس تفا- وه چيونا سا اس جواب فے ارجمند کے دل کے اثباتی جواب کی مل م ركم الداور جال دو دو ترف لكي تق، وه جكداب بحى سلامت تحى-عبدالحق كو يمى اس بات كا اندازه بوكيا تفا- وه كل المراق المراق المراق المراجى المراجى المراجى المراجى طرف بث كيا-اللهى يورى طرح نيس كراب جياجان .....! كس تركيب عديا تحا " میں تمہیں دکھانا جا ہتا تھا کہ میں بھی گھروندا بنا سکتا ہوں ملسوب بنانے کی کوشش کے۔ مال المالی المال ای وقت ایک لبر محروندے برے گزرگئی۔ فوز پہلی ی ج کے او "الله الله الله كالمات كالله كالمات ميا" ک طرف کئی۔عبدالحق اورار جمند ویں کھڑے رہے۔ *کے اسسالی* المناس الميكن بياتو بنادي كداس من اور مرك كروتد على كيا لبريك كروايس كني تو كروندا جرت انكيز طوريراني مكد والالا -452 245/234 نے دیکھا کہ گروندے برای کے لکے بوئے A کے ساتھ ایک اور 4 ب الالاكرى نے اس كا درواز و شمندر كے آگے ركھا تھان يہي وہ وہ بچھ گیا کہ بیدومرا A ارجمند نے لکھا ہے۔ وہ نیس جابتا تھا کہ یوفیہ ایک وه الله الدين عن مكسنا تحاليكن براه راست نبيس اور توري طور يرجيس-" نے جلدی سے کہا۔ البداغ فراش فكاجول ساس ويكحار ''لِس اب فوراً چل دو .... سب لوگ کھانے پر ہماراا تظار کردے ہ "المناسبات كاخيال عن فيس آيا !!" ار جند بھی اس کی بات سجھ گئی۔ وہ جلدی نے فوزید کی طرف بوٹل ا باتد تفاح موئے کہا۔ 多多多 دها مها مها و الله معدد المعلم معنول كرربا تها- بهل بارسي معنول روسر جلين !!· المنفوس والعدالي كرادي الهائي المداري المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي "وه ديكهيل باجي ....! ايك اورلبر آري بي- "فوزي في كا

نے برو بھاں کی بچھ میں آیا، اس نے اس کی تثویش کو خاصا کم کر ان کاشش ال کے نے غیر فطری ہر گزشیں تھی۔ وہ شروع بی سے حسن پیند و کی قطرے تھی۔ اور وہ پوری جائی سے کہدسکتا تھا کدار جمعد جیسی صین او کی الاندكى على محل اور كويل نبيس ويكھي۔ اور وہ اس كى منكوجہ تقی۔ تو اس كا اس كى

وری طرف ال حقق نے کہ وہ ایک شادی شدہ مرد تھا اور جم کے المن عرب وقيل فقاءال كشش كواور بردها ديا-ال يربيد حقيقت كددويولول ووعبد كرتے ہوئ وہ بفرتھا۔ ائى دانت مى المست يور يور يانون ائى منت كام برائے تقريباً ايك سال تك فطرى الله والمرك علاي كي طرف وهيل ديا تحاراي مين تو وه ارجند كے لئے

الماس من تشریش کی بات بس می که به محبت، به تعلق، به کشش الله کی الرئيس تى \_ ية الى كنس كى وجد على اوروه جانا تما كدالله ي 

لا ہور میں وہ اس کے ساتھ رہا۔ اس عرصے میں ارجمند فے اے ای اور سے ان اے اس سے اڑتا تھا، اور بدکوئی بوی بات تیس تھی۔ توریا تو بناویا۔لیکن بات اس ہے آئے نہیں بوحی۔ المان المان المان کے اللہ اللہ وہ تھ بچا تھا کہ از دواتی زندگی میں بھی نفس کو آزاواور بے لگام چھوڑ

لین ال جل ی ارجند کی خدمت گزاری اس کے لئے بوی آزمائش سالال کے باوں پر کرم یانی ہے مساج کرتے ارجمعد کے ہاتھ اس کو چھوتے تو مسائم من چھاریاں ی او تیں۔ اور لحوں میں شعاوں میں تبدیل ہو جا تیں اور الاس عرف الشركي تواس كے وجود كى خوشبواس كے مشام جال ميں سرور میلی اس کے باتھوں میں بحل سی بحر جاتی ، وہ محلنے لگتے۔ وہ بار بارمنسیاں والمول و البيال في كا كيفيت فتى ، جواس كے لئے بالكل في فتى - وہ برلى خودكو معاليا واحبد وادالاتا بيرندكرتا تؤوه يقيينا بإرجاتا

ك وجود ين كتن يدخاني موتي بين ال الحمل ال الامل ای حانا ہے۔

د شواري پيتي كه ده سيا اور ديانت دارتها، ادراينا عاسر ا نظري چرانے كا قائل نبيس تفار اوراس كاستلهار جندتقي\_

نور بانو کی موت کے بعد وہ خود آگی کے جن مرام

بعداس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ صرف اللہ سے عبت کے ا صرف الله كوفوش كرنے كے لئے ہوكى -اى نے اللہ عالى اسالا

ہرگز تہیں تھی۔اس نے اس سے شادی صرف نور بانوے جمید محض چندروز کے تعلق کے بعد ایک طویل جدائی آئی کی اورون ے تھی۔لیکن اس جدائی میں اے ارجند بھی یادآئی اور عرواں کے وقت \_ بال ..... توربانو كى كى وهشدت عصوى كرتا تقا

مركرا في آتے عل صورت حال ايك وم يدل كل اورال الله الله الله الله اور عارف تھے۔ان کے بال وجوت والی رات اس کے لئے فائ اس کا اس کا اپ انس سے جنگ شروع ہوگئے۔ کئی۔اس رات کا حسن اور اس کا تقدیں وہ جھی نبیس بھلا سکتا تھا۔

اس رات نے اور اس کے بعد کی کیفیات نے اے سے جس طرح ارجمند كي طرف مي ربا تقا، وواس كے لئے تشویش اكرة رات کے بعدے اب تک وہ اس کی قربت سے بیٹار ہا۔ لیکن اے ا ار جمند کے وجود میں اس کے لئے کوئی مقناطیس چھیا ہے، جوا عظیما وہ آعمیں بندكر كے سائل كونظر انداز كرنے والا آلك كك ك في بجويد كرف اور بات كى كرائى تك ويخ والا آولى فد بال

今ノラッタース1番リー・アリンととといっすとした

' این اللہ !!! ایسانییں ہوگا۔''عبدالی نے بڑے احتاد ہے کہا۔ '' کوئلہ یہ برے کہنے پر ہورہا ہے۔ال لئے تنہیں اجر ملتار ہے گا اللہ کے بکہ اللہ چاہے تو اجر بڑھ کر بی ملے گا۔'' ارجند چند لمح سوچتی رہی۔ ارجند چند لمح سوچتی رہی۔

یں ورمعمول ختم ہوگیا۔ اس نے خود کو ایک نعت سے محروم کر لیا۔ لیکن وہ ایک نام اس کے لئے اتنا دشوار نہیں رہا۔

الین کافٹن والی کیک پر جو کھا ہوا ،اس نے اس کی غلط بنی یا خوش بنی وور کر میں سے اس کی غلط بنی یا خوش بنی وور کر میں میں میں است آگھڑی ہوئی کہ دوار جمند سے محبت کرتا ہے ، اور میہ کہ اللہ اللہ میں مقالہ میں تقالہ اللہ تقالہ اللہ تقالہ اللہ میں تقالہ اللہ تعالم تعال

ال روز ارجند نے ساحل پراس کے لئے گھروندا بنا کراس کے ول کے اس کا وار ارزار کی کی است کا دورارز کی کی اور ازرکی کی اور دیس کے لئے بالکل نی تھیں۔

ادجند ببت مادگی ہے بالگ اظہار محبت تو بہت پہلے کر چکی تھی۔ اور وہ اس اس اسلامی ہے جانتا تھا کہ وہ اس سے مجبت کرتی ہے۔ اس سلط میں خود تا درہ ساتے جردار کر دیا تھا۔ لیکن اس نے بھی اے ایمیت نہیں دی۔ اس کے زد کیک وہ کم اللہ جردار کر دیا تھا۔ لیکن اس نے بھی ہو سکتی ہے۔ در حقیقت وہ تو محبت سے محبت مل جو کئی کو کسی ہے بھی ہو سکتی ہے۔ در حقیقت وہ تو محبت سے محبت مل ہو اللہ بھی کن فرد ہے نہیں۔ اور محبت کرنے والا جب شعور کی چھٹی کی سرحد میں داخل ملا جو وہ محبت مث جاتی ہے اور محبت کرنے والا بھی اس محبت کو یاد کر کے اپنی ملائے بدل تی وہ کو یاد کر کے اپنی ملائے بدل تی وہ کی بیت ہو یاد کر کے اپنی ملائے بدل تی وہ کی بیت کو یاد کر کے اپنی ملائے بدل تی وہ کی بیت کو یاد کر کے اپنی ملائے بدل تی وہ کی بیت کو یاد کر کے اپنی ملائے بدل تی وہ کی بیت کو یاد کر کے اپنی ملائے بدل تی وہ کی بیت کی بیت ہو بیت کی بیت ہو بیت ہ

ال كا ينظريدار جمندے شادى كے بعد بھى قائم رہاتھا۔

اس کا نتیجہ بین نظا گدار جمند کی خدمت سے جو آ رام اور سکون است اس کے دوم ہوتا۔ وہ است است کے دوم ہوتا۔ وہ است است کے دوم ہوتا۔ وہ است است کے دم بیر آ زمائش ختم ہوگا۔ اس انتظار میں اس کے اعصاب وہ کے است است کے میں وہ بستر پر دراز ہوتا تو پہلے کی طرح پر سکون اور خوش نہ ہوتا ، نہ پہلے کی طرح پر سکون اور خوش نہ ہوتا ، نہ پہلے کی طرح پر سکون اور خوش نہ ہوتا ، نہ پہلے کی طرح پر سکون اور خوش نہ ہوتا ، نہ پہلے کی طرح پر سکون اور خوش نہ دانا رہتا ۔
لیٹنے بی نیند آئی۔ اس کا جسم ملاحال ہوتا۔ دیر تنگ وہ کروٹیس بدانا رہتا ۔
آخراس نے ارجمند کورو کئے کا فیصلہ کر لیا۔

(をつけばり

اس دات اس نے ارجندے فاجت بھرے کیجے میں کہا۔ ''ایک بات کیوں اور تی ۔۔۔! تم پرا تو نہیں مانو گی ۔۔۔؟' ارجند نے چونک کراہے دیکھا۔

"ایے کوں کہ رہے ہیں آغائی ۔! آپ تو بھے مَم و ۔ آپ کا یہ لیجہ جھے نہیں مہا جائے گا۔ کھے گا کہ جھے کوئی کو ہوں ۔ ر "

''یالی بات میں اور تم جائی ہو کہ ظم دینے کا بیں قائل ہیں گئی میں اور تم جائی ہو کہ ظم دینے کا بیں قائل ہیں گئی میں ا ''جھے ہے آپ کا رشتہ ظم دینے تا کا ہے۔''ار پھند یول میں ا ''اچھا۔۔۔! کہیں تا کیابات ہے۔۔۔؟'' ''تم براتو نیس مانو گی۔۔۔؟''

'' آپ کو پوراا فقیار دے دیا تو براکیے مان سکتی ہوں ۔۔۔۔؟'' '' تم بیرسب کچی کرنا چھوڑ دو۔۔۔۔ا'' عبدالحق نے قب کی طرف اشاراک ار جند نے جیرت، صدے اور بے بیٹنی سے اسے دیکھار کر فوران

''اچھائیں لگآ آپ کو۔۔؟''ال نے مسکراتے ہوئے یو چھا۔ '''یو چھو پچوئیں۔۔۔ بین تہمیں سجائیں سکوں گا۔'' ''جوظم آپ کا۔۔! لیکن اجازت ہوتو پچھے بتا دوں آپ کو۔۔''' ''کونا۔۔۔! دیکھونا۔۔۔! میں نے تو یہ بات شرمندگی ہے گا ہے نہ ہوتی تو بھی ٹبیں کہتا۔''

Courtesy www.pdfbooksfree.pk و و جود میں مکنا تھا۔اے تواپنے وجود میں چیسی ایک نامعلوم کیکن ای روزعبدانق کواحساس جوا که ده او خود بھی درحقیقت بجائے اپنے لاشعور میں جی رہا تھا۔ وہ جوایک عاقل و بالغ مروتھا، جم المارح كرت ال ير بانى كى معينين كري-مندراس كى كردورم ويكي تقى جس فود بكى مجت ك كى-وج ی بده رباتها۔ وه کروندے کواوٹ میں لے کر بیٹے گیا۔ لیکن جانتا تھا جو کچه بوا، مو بوا کر بعد مل وه سوچما اور جرت کرتا ریا که دون كتاب خرقارادر جوخودے باخر بواوه كى دوسرے ، اخركے بولى المحالي المحالة في خياس طرف ديكها، جدهرار جمند اور فوزيد كئ تھيں۔ وہ كافي دور تھيں۔ اس روز پہلی باراے اصاس ہوا کہ اپنی گنت خوبیوں کے علاوہ اپنی ال كى آوازنيس بيني على على اوراس كى طرف ان كى بين تى-ایک باطنی خوب صورتی اور بجی تحی- وہ بہت لطیف احساسات اور ناؤک میں ا عالمات ميس بق-ار جند سپیوں کی تاش میں چلی تی، اور دواس کے لئے گھروندا ہے۔ اس کھروندے کو سوجیں ڈھا دیں گی، اور ارجنداے دیکے بھی نہیں مى لك كى ووسائل بركانى يجي جلاآيا - كون المحاوة وجانا تفاكست المستحد المستحد وإراب بدى شدت سے بى كا احساس ہوا۔ اور اس في رہا ہ،اور وہ میں جا بتا تھا کہ ارجمند کے لئے بنایا ہوا اس کا تحرور الرحمال عدد الرجمند کا نام لیا۔ ے پہلے ی وجے جائے۔ دوگروندا بنا کراے دکھانا جا بتا تھا۔ لیکن الے ان کا اورا کے بی کسے بیسے کرشمہ ہوگیا۔ شعوری طور پراحمال نہیں تھا۔ یہ بات تو اب بعدیں غور کرنے یردہ تھیں اور سے ایس کے سکتا تھا کہ پہلے ارجمند نے بلٹ کردیکھایا پہلے اور وہ گھروندا بنا کرار جمند کو وکھانا کیوں جا ہتا تھا ہے اور است اے ایک منتاب کا احساس دوا۔ بہر حال ارجمند براوراست اے دیکھیر ہی الات كاا سے يقين تھا۔ اور بد بات بھى اس نے بغير كى اشتباہ كے بجھ لى كى المارية المال كال كاورار جندك ورميان ايك واسح رابط قائم موا ب-اس احساس وه محروندااس كاجواني اظهار محبت تقا-وہ اس وقت اپنی اطلای میں تھی کتاب سائے رکھ کر اس تھی کہ تھا۔ انون ال کے وجود میں کیف وانیساط کی ایک لیر گروش کرنے تھی۔ ادار جند نوزیہ کے ساتھ اس کی طرف آنے لگی۔ دیکھنا تو محال تھا، نیکن وہ وسش كرربا تفاداى جواب يركبرا كراى في ادع ادع ويكماء يعيد بعلا الماقاكرار جند كانداز مع علت ٢-ہوئے چڑے جانے کا ڈرہو۔ اللهال كاطرف چيد كے كروندے كو بياتا رہا۔ يائى بره رہا تھا۔اس كى اس نے روید کرنی جای سیکن جان لیا کہ یہ بے سود ہے۔ فیف الله الملك في حل الاحتاس وقت صرف اللهات كي فلرهي كدليس كحر وندا بهد نظر س جرائے كاكوني فائدوليں۔ وو كافتن كرما على كاس منظر مين يجر سے جينے لگا ... خوشي اور لات لئے تہیں اے کاسے کے لئے۔ التعرف اى سے مجھ كما، مكر اس فينيس سار البية فوزيد نے كروندے كو ان محول من كروندا بنات موت وه نه يحصوج ربا تها ند محد باف العلوم المال كانظر كروندے ير يدى۔ اس كے دروازے كے خلاكے یں ایک وص تھی، ار جند کی اشاراتی گفتگو اے ایک ایسی بے خودی کی ایسی

اں دق اس کی کیفیت عجیب تھی۔ وہ پورے واوق سے کید مکنا تھا کہ و عادران کے درمیان ایک عمل دابطہ ہے۔ وہ کھ کے بغیر ایک دوسرے ک مر المراج من المراج ال الدور على الما

اوردو فودال سے پہلے بی چل پڑا تھا۔

بعد على افي استذى على بيشركر الى يرسوية بوك ال ياد آيا ك الدے وہ پہلے جی بنا چکا ہے۔ تھا کروں کی گڑھی میں عری کنارے ور بی

الحال فارول مي الركين كروه مظر إلم الكيدر برسول كر بعدات وير في

لیون ان کا مئلہ اپنی جگہ تھا۔ وہ گھروندا اس نے ویر بھی کی یاد میں نہیں بنایا ای لمح فوزید نے پوچ ایا کہ وہ یہاں اس طرح کیل بول اور وہ ان خار جمند کے لئے بنایا تھا۔ اور وہ گھر وندااس کے اعتراف کا مظیر تھا کہ

ال في واول باتقول عدر تقام لياريداس ك لئ الك افارتحى

مبت اور افراد المراسية ووجي ال مخص كے لئے جو صرف محبت كى خاطر جينا

وه بینیا سوچنا رباه خود کو بیجینه کی کوشش کرتا ر باستجینا مچیوا تنا مشکل بھی تہیں مدال کے لئے وقت میں بیچھے کی طرف جانا اور خود پرغور کرتا تھا۔ کب سے اس نے یالی کیا قبالے لین اب بیضروری ہوگیا تھا۔

او بحل بنیادی طور پر تازک احساسات اور لطیف جذبات رکھنے والا تھا۔ پید على إلى وقت كلى تمي، جب محبت كو يحضنى كوشش ميں وه أردو شاعري كي طرف معلقا السلط عن اس ك أردو كاستاد في اس كى برى رمضائي كي محى-

اورای Aچک رباتھا۔ وہ بری طرع کو بروا کیا۔

" يكبال ع أعميا .... ؟"اس في سوعا - جواب صاف ق مك آيا ي نيس قا - خود اس نے بى كروندا كمل كرنے كے بعد الل بنایا ہوگا . A ارجندے نام کا بالا حف\_

اب وه شعوری حدول ش تھا۔ وہ نہیں عابتا تھا کہ ارون ويكصيل - خاص طور برفوزيد كى نظرول بى اس بات كا آنا تو وه كواره كرة بر اے احمال ہور ہاتھا کدال سے حالت مرزد ہوئی ہے۔ بچوں کی و شرجانے كى رويم اس نے بنايا تھاكىكى بات كا خيال بى تيم رايا ا خودار جند إي الكريد كرونداك كاب توده كيا كي الله

برحال ببلامتلة كحروز يرافكي س تصحرف كالموا ہونے سے روکنا تھا۔

صرف A كافرين غلطان، الى اليك اور تماقت كى اور كوا والمال المالية والمراح المالية المالية المالية المالية المالية الحافے کے وہاں اس طرح بینا ہے۔

اس رفوزیدنے ایک اور وال کیا۔ اور اس ف اس کا فال ا دیا۔ وہ میری طرح بو کھلا حمیا۔ کہاں آورہ کھر وغے کو بچانے کے لے با ایک دم اس کا بی جایا کہ کوئی تکرمون آئے اور کر وغے کو گرادے اور اور یکی گروندے پر لکھے وف کو چہانے کے اور اپنی جگ ے ہال ك ورواز ع كما من كورا موكياران في بات بناف كي كوش كور

اس نے کن انھیوں سے گروندے کی طرف دیکھا تو جران الد اس كے لكھے ہوئے A كے برابر ايك اور A موجود تھا۔ ا گلے بى ليح ال-يدوم ا A ارجمند نے لکھا ہے۔

اس نے ان اوگوں سے اِئن باغ کی طرف علے کو کیا اور قوالگ

Courtesy www.pdfbooksfree.pk اردو خام ی بین، خاص طور پر اردو غزال بین دو بردی جمید روبانویت اور دومراتصوف بصحاب وه مجمع سکتا تھا کہ وہ مخت ر بالري للتي تحي ، اورآج اے ياوكرنے پر بھي وي تصور سامنے آتا تھا۔ وہ مجھ سکنا تھا کہ عشق بندول کے درمیان نہیں ہوتا۔ وہ تو بہت بلند الع جمانی اس في ال محت كوبدل كرركدويا - وه جماني اورنفساني و الوده بوكيا- وه احساس كناه ع غرهال بوكيا- وه جانبًا تما كم مرف ب- وه ایک اصطلاح ب، جے بلاوجه عامیاندرنگ وے دیا گیا ہے۔ رے راس بیں بی اے پناول عتی ہے۔ الله اوراس كرسول كے لئے ب- اور اگر بندول كے درميان يمي بوق، اورجهم كاكونى وظل تبيس موتا-الل فے شادی سے پہلے اے نور بانو کی حاسداند، قابضانہ فطرت کے اب وہ مجھ ملکا تھا کہ عشق اس کی حقیق منزل ہے۔ لیکن کم ویر ر فرواد كيا، بك شادى سے باز ركنے كى بكى ى كوشش بھى كى \_ مر ايك تو ے ووائے نیس مجھ مکنا تھا۔ اس لئے محبت کے پھیر میں پر گیا تھا۔ ور ہاں کی مجت کی تھی، دوسرے شادی اس کے لئے عملی توبہ بن عی تھی اس عشق کی راہ کالازی پڑاؤ ہے۔ جے محبت کرنی نہیں آتی ، و عشق بھی نہیں اور الس كي وجد \_ - اب وه يديقين ي نبيل كهدمكما تفاكد اگر وه معامله ند بوتا، اردو شاعری میں مبت کے بی دو زخ تھے۔ ایک ناز مسلمان کیات اس طرح نظر اعداد کرتا۔ و موجے اور تجزید کرنے بیٹھا تو شعور اور لاشعور کے درمیان کی ویوار گر گئی۔ احساسات والاءاور دومرامبتذل .....مراسرنفي، بوي عي بوي\_ ابتدال کوتواں نے ابتداء ہی مسترد کر دیا۔ اس کی تعدال مسلم اشعور میں رہا تھا، اور اس نے اے شعور تک نہیں آنے دیا تھا، اے شعور کی ی نین تفار موشاعری نے اس کے نازک ادر لطیف احساسات کو بھیز کا ساتھ جی وہ میت کی جہتو میں لگارہا۔ کا نے میں ایک ہے بڑھ کرایک سے اور بانواس سے میت کرتی تھی ، لیکن وہ خالص جسمانی اور نفسانی محبت تھی۔ عال كافت يابر عدون ع كونى غرض تيل مى داى كرزديك شايدات ال كى نگاه بھى نبيس بېكى -اور پھر وہ قرآن پڑھنے والی ایک آواز کا اسر ہوگیا۔اے ال علی ایک کے لئے نور بانو کے خیال میں جم کے سوا کھی نیس تھا۔وہ بس العام من الجماع ركمنا عا بق في للدجس طرح فوربانون اس تمازى بوگی۔اب وہ سجھ سکتا تھا کہ وہ عشق کی ابتدالی صورت تھی۔ اے اس آواز کی مالک لڑی کی صورت علی، جم سے کوئی فرائ ۔ - افلت میں جتلا کیا، اس سے ٹابت ہوتا تھا کہ وہ اے اللہ کے ساتھ شیئر بھی اے اس کود کھنے کی خواہش ہوئی تو ووفطری تھی۔ لیکن موقع لئے کے الا سے کے گئی آبادہ نیس تھی۔ اس چکر میں وہ خود بھی اللہ ، تماز اور قرآن ہے دور نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اے عشق کی حرکت کا اور مجوب کی جموں آیا استعلام دوا سے ملا ہی قرآن کے حوالے سے تھا۔ ہ اے ایس کہ عبدالحق اسے جھے کا الزام نور ہانو کے سر رکھ رہا ہو۔ وہ تو خود کو ای میں اس کے لئے طمانیت اور خوشی تھی۔ مار محتا تھا۔ بحرم تو وہی تھا۔ آے اپنا بھی خیال رکھنا تھا اور ثور ہا تو کا بھی۔لیکن چرجب اس نے فور باتو کو ویکھا اور پیچانا تو بھی اس کی مجت میں ا نیں بڑا۔ اس کا جذبہ آزمائش کی کمنونی پر ہرا انزا۔ اے اوراک فال کفان اسلام کرورکرویا تھا۔ اس نے نور بانو کو بھی تیس ٹوکا۔

عل وصورت كى الركى ب- كافح مل يبت حسين الوكيال اس يرملنت دايد

ال كول من جكدنه مناكل مرفور بانوكود كليف ك بعداس كى مب الدشة

الالبود يسوج كرشرمنده جور باتحاكه جومجت محبوب كي فلاح كاخيال نه منده المح الحبت تونيس كبلاسكتى - بلك شايدوه محبت كبلان كالمستحق نبيس - المرى كا باند شمى - وه چا ب تو وه سرايا پيرد كي تقى، ورند محض ايك خدمت

یاں گا۔ ایک مسئلہ بیرتھا کہ جسم اورنفس یہاں بھی موجود تھا۔ وہ بہت خوب صورت اور ایک خی ، اور وہ بیزی شدت ہے اس کا طلبگار تھا۔ اسی بات ہے ڈر کرتو اس نے این من گاقر بت ہے بھی روک دیا تھا۔

المعلق المونے لگا۔ اس نے بہت ویر کروی۔ بہت وقت ضائع کر دیا۔ المان اللیف موچوں اور خوب صورتی ہے معمور سے مجت تو اس کا خواب تھی، کے بھی نہیں ہوسکتا تھا۔

ال فرد کو بروت روک لیا۔ بیدوہ کیا کررہا ہے ....؟ سب پھھ اللہ کی جہداللہ کی ج

میں اللہ وہ مجت اس کے لئے نہیں تھی۔ وہ تو اللہ ہے ایک عبد کر چکا میں ہے۔ اس میں ارجمند ہے بات کرنا ضروری ہے۔ اس میں ارجمند ہے بات کرنا ضروری ہے۔ اس میں اللہ میں آز ہائش ہے۔ ویکھا تو جائے کہاس کار وقعل بھی کہیں نور بانو جیسا تو نہیں میں تو ربانو کی باروہ ہے خبر تھا، جبکہ اب وہ پوری طرح

ار جوند نے اب تک اس پر قبعنہ جوانے کی کوشش فہیں گی۔ اس نے اسے ساتھ شیئر کرتی ہے یا اللہ کے ساتھ شیئر کرتا۔ کیونکہ نور ہانو کے برعکس ار جوند نے جمیشہ اسے تحق کے ساتھ اللہ سے برگار فیس ہوئی تھی۔ اللہ کے برگار فیس ہوئی تھی۔ اللہ کے برگار فیس ہوئی تھی۔ اللہ مورد و تورد بھی اپنی نماز سے بے فکر فیس ہوئی تھی۔ اللہ مورد و اللہ کا اللہ مورد اللہ مورد کرتا ہے۔ اللہ مورد اللہ مورد کرتا ہے۔ اللہ مورد اللہ مورد اللہ مورد کرتا ہے۔ اللہ مورد اللہ مورد کرتا ہے۔ اللہ مو

العومشام ونورالحق کے بارے میں تھا۔ فواقق کی و کر موال سے النہ شہرہ ہوں

فرالتی کی و کیے بھال کے لئے رشیدہ اور آبیہ بھی موجود تھیں لیکن ارجند حق مارات کو ایسے پاک ہی رکھتی تھی۔ وہ اسے خود سے دُور کرنا نہیں جا ہتی تھی۔ یہ سال فیر فطری گئی تھی۔ ارجند کم عمرتھی ، ماں بننے کا اسے تجربہ نہیں ہوا تھا۔ بېرمال اب نور با توثيل تقى \_ ده تو بودا كا جموتكاتقى ، جو كزري كالمس بھى منتا جار ہاتھا۔

اب اس نے ترجیحات متعین کرلی تھیں، منزل کا امتخاب کر اپاؤ پھر محبت عشق کا راستہ روک کر کھڑی ہوگئی تھی۔ سوال بیرتھا کہ یہ ہوا کیے .....؟

وہ قرآن فہمی اور اپنی نیکی کے حوالے سے ارجمند کی بہت قری اس سے اغماض برتا تھا۔ اس کا گمان تھا کہ وہ اس سے محبت ہر گرفیسی کے کیک والے ون مید گمان بھی بالکل غلط ثابت ہوا۔ ''وحد کیا تھی۔۔۔۔؟''

نوريانوے اس كے تعلق ميں نزاكت الطافت اور خوب مي جس كى اے طلب تھى۔ اس محروى كے احساس كواس نے الشعور كى رکھا تھا۔ ساحل یا کھروندے کے حوالے سے ارجندنے جو تعقبہ فی طرف تواے کھے یا لینے کا احمال ہوا، اور دوسری طرف برسوں کی قالم الجرآيا۔ اس كرول تك ارجندكى محبت الى يورى شرت كى ساتھ الى اور ا سے مور انداز میں بینی کدنور بانو کی مجت برسوں میں ایسانیس کر کی گا۔ اطافت اور نزاکت نے اسے بےخود کر دیا۔ اس بےخود کا ٹی ال بھا اس کا جوانی اظہار مجت تھا اور جب اس نے بے خودی کی کیفیت سے ال تو یہ بھی جان لیا کہ وہ اظہار مجت ثاید برسوں سے اس کے الشعور تف ایک برسول بہلے ارجمند کی محبت میں گرفتار ہوا تھا۔ لیکن دو وجو ہات کے تحت ا ال محبت كو چهيا تا ربا\_ بنيادى وجدتو نور بانونتى ، جويد برداشت كرى تيد دوسری وجد مید تھی کد اس کی اور ارجمند کی عمر میں بہت بردا فرق تا۔ وجوہات محیں اور شعوری وجہ بیتھی کہاس کے خیال میں ارجند کی محت تھ محى، جس كى بالآخراصلاح موجاني تحى\_

ایک بات اطمینا کی شی۔ ارجمند پر اس نے مجھی نفس کا ملائیں۔ بلکہ کچ بیہ ہے کہ اس کے انداز میں کوئی نفسانی جھک بھی کھی نظر نہیں آفا کہ

چھوٹ بے جی اس نے بہت زیادہ نیس دیکھے تھے۔ پار فرران بھی غیر ننروری ہے مکاری بھی ہوسکتی ہے ؟ دکھاوا بھی بون کی رکیب جمی این

یہ بات اے محاط رہے ہے جبور کر رہی تھی۔

多多多

ارجند بہت خوش محی۔ای نے جتنا ما لگا تھا،اے ال عارب

اس نے عبدالحق سے محبت کی ٹیس تھی، اے تو مبدالی سے میت اوراس مجت نے اے اللہ تک پہنچا ویا تھا۔ ایک فین رمان مبت کے بیار میں ہے اللہ نے اس کے خواب کی تعبیر کے حصول کا وربعہ بنایا تھا.... چھاور ما تگ سکتا ہے....؟

الله كارات وكعاديا تحاب

اوروه کم عمرتنی، اور جانی تھی کہ بے شک اس پرانڈ کی بزی عایت گا۔ ﴿ اِنْهِ لَ مِنْ وَالْ دیا۔ اس نے نور بانو کی احسان شناسی کا رشتہ بہت دور تک جمایا۔ وعدے يرتكيدكركے بيندرتي هي-

اب وہ چھیے جا کر دیکھتی اور سوچتی تو سمجھ میں آتا کہ عبدالت کی میت اسلامی التا الدواشت کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے عطا فرمانی تھی، اور وہ اپنی جگہ ایک تھمل نعت تھی۔ اس کے بعد ہ سی سے جواز عی میں قا۔ اللہ کی رحمت اور اس محبت نے مل کر اس کے لیے ایک وال متعین کردیا تھا۔اے ادھرادھرد مکھنے کی ضرورت ہی نہیں گئی۔

ال المجت عطب كى ايك شاخ پھوٹى تقى - يد عبدالحق وروبس یہ جاہتی تھی کداس کے نام کے ساتھ عبدالحق کا نام بر جائے المراضي من المراضي المحتى نبين تقى ، اي لئے طلب اس سے آ كے نبيل المراضي من المان الم والمعادات مبراور يفين عطافر مايا اوراس كى طلب كووجي روك ويا\_ مراند نے وعدہ بورا فرمایا اور کہانیوں جیسی صورت حال میں ووعبدالحق سے ال مرافد كى رحت في اس سارا ديا۔ وہ خوشى عن آ بے سے باہر نيس مولى۔ والدى فكركز ادى كومعمول بناليا- اوراس في الله عظم ع مطابق اس كى

على سلما ہے ۔۔۔؟ ليكن انسان كى فطرت ہے كہ وہ بھي مطمئن نين جرات كو اور اس نے اس تشكر كو آخرى حد تك نبھايا۔ اده به قد حريب مير ملكن نين جرات كو اس بير قانع ، مطمئن بلكہ ورفت کی ما تھ ہوتی ہے، جس میں نے تی کولیس پولی ہیں، شائیل میں اور میں اس نے اتنا ہی چھ ما تکا تھا۔ اس نے اپنے اندرطلب کے شاختم ورخت کھنا ہوتا رہتا ہے۔ اس نے جو بھین گزارا تھا، اس نے اس سے اس اس اس اس اس اس اس بات رہیں جنجانی کدائن كرنے كا عادى بنا ديا تھا۔ تنبائى كا بى توسب سے برااتهام بوتا ہے۔ اس مدائق سے اتنا دوركر ديا كيا۔ وہ نارسائى اس كے لئے تعوير بھى تيس بن-مچھو کے سواتھا بی کیا ....؟ اوروہ بھی اے کم بی ملتی تھیں ۔ پھر بھی انسان اللہ اللہ اللہ اللہ نے سرف عبدالحق کا شری ساتھ ما لگا تھا، اللہ نے کیا تھا۔ وہ اے اچھی اچھی یا تمی بتاتی تھیں۔انہوں نے اے قرآن ہے والا استان کے بیچ کی بال ہونے کا اعزاز بھی عطافر ما دیا۔اس کے لئے اتنا کانی تھا کہ الالالاك بارے من جائتی ہے۔ مجی او اس نے وہ اعز از اپنی خوشی سے نور بانو

پاک خوداس کی رہنمائی فرماتے تھے۔ایا نہوتا تو اس کی طب کارٹ کی اس سے کرائی اس کے لئے بہت مبارک شہر تھا۔ بیبال اللہ نے اسے کھونی ہونی ہوگیا ہوتا۔ اللہ نے اے کم عمری میں بی ایسا یقین عطافر مایا تھا۔ وہ تو اس مرا مرا عظافر مایا، اور اس کے توسط سے اے وہ خوب صورت رات عطا المان المان المراق كرويا الى الك دات كم سامن تو عرير كامروى محروى بحى

ال نے اس رات کی آرزونیس کی تھی۔ وہ تو اس میں بہت خوش تھی کہ وہ ماتھ مرائی کی خدمت کرتی ہے۔اس کے پاؤل وطونی ہے،اس کی معالما ہے،اس کے سریس تیل لگاتی ہے۔ وہ جب پرسکون ہو کرسو جاتا تو وہ

الله يبال عبدالحق في اس يكارا تقااوروه يكاراس مك بيني تقى الما ال نے سر تھا کر اس طرف ویکھا، جہاں اس نے عبدالحق کو چھوڑا تھا۔ میں کے عبدالحق وہال تھیں ہے۔

مرحال وہ اس بکار کے جواب میں فوزیہ کو ساتھ لے کر چل وی۔ اس ماعل كونظرون م مولتى روى - پھر عبدالحق اے نظر آئا تو اے اللّا تا- كونكه فاصله اب بحى زياده تعاليكن وه عبدالحق كوبهت دور ي بكى

موعدالحق بى تما، جوسندركى طرف پيش كے بيشا تما، اور وہ اس مقام سے

ال وقت وہ بہت خوش تھی۔ جو رابط اللہ کی رحت سے اس کے اور عبد الحق المان قائم ہوا تھا، وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ عبدالحق بھی اس سے محت کرتا

ال كى برسانس اس وقت الله كا شكرادا كررى تحى \_ا = ووعطا بوا تحا، جو الا اللي الله عبد الحق كى محيت واس كے لئے ونيا كى سب سے بوى فعت

الكن ال نبين معلوم تفاكدا س اس مجى سوا ملا ب- الله كى رحمت ثوث

وہ جدائق کے بنائے ہوئے خوب صورت کروندے کو و کھے کر بہت خوتی يال كي تجيين بعدين آيا كه ده خوشي تو سمندركي طرح تفي موج در مل وو پکار جو فاصلوں کے باوجود اس تک پنجی۔ پھر وہ گھروندا، جس نے مال دالیا گداس کے اور عبدالحق کے درمیان کیسی ہم آجی ہے۔اس نے جان ما الحاق على المافت كا قال ب-

1..... 3/2/4

ل فروندے يراكسا اے نام كا پېلا حف د كما .... A

اے دیکھ کرخوش ہوئی۔

اس رات عبدالحق كى وارفقى اوراس كے والباندا عداز في است الله خوشی وی تھی۔ لیکن اے بدخیال ہرگزنہیں آیا کداس کے پیچے مجت کا فران بس فطری تقاضوں کی وجہ سے تھا۔ اس نے اللہ سے عبدالحق کو ما تگا تھا، اس کی ا نبیں مانگی تھی۔ وہ جانی تھی کہ عبدالحق نور بانوے مجت کرتا ہے، اور ال م زندگی میں اس ایک بی بارمجت کرتے ہیں۔

جب عبدالحق نے اے اس کی فدمت گزاری کے معمول سے سا بالكل جرت نيس موئى -اس كے خيال مي عبدالحق كارو كل فطرى تقا- جركي ہوا، وہ عبدالحق كونور بانوے بوفائي لگا ہوگا، اور وہ نيس جا بتا ہوگا كرآ كرو اوراس كالس عيرى تقاضي مرافقات بول كيداس كالميدا والعقام جال ال في العراقاء

موئی بات نیس !"اس نے دل می سوجا۔

"ميرے لئے يد بہت ہے كدش ال كى يوكى بول وال كى ظوت لا مات الله اللہ اللہ اللہ كا اللہ كا كا تا الله كا فى تقار

ليكن كلفشن كى كيك اس كے لئے ياد كار بن الگ وہ فوزیہ کے ساتھ سیمیاں چننے چل کئی تھی۔ اجا عداس في عبدالحق كى يكارى-

آواز بہت .... بہت قریب ہے آئی تھی۔ اس نے چونک کر ادھ مکروہ کہیں نہیں تھا۔اورا گلے ہی لیح بات اس کی مجھ میں آگئے۔وہ پکاراں ے اجری تھی۔اوراس کا مطلب تھا کہ عبدالحق اے بلار ہا ہے۔ ال کی خوشی کی کوئی حدثین تھی۔اس سے پہلے صرف ایک بارالمالا وہ قرآن پڑھتے ہوئے ہوا تھا۔ اس وقت وہ لا ہور ش محی اور عبدائن اللا اللہ

دونوں ایک بی وقت میں قرآن کی ایک جیسی آیات برغور کررے تھے۔ال نے عبدالحق کی موجود کی محسوس کی تھی۔

واحماس ہوا کہ بے خودی میں وہ کیا کبدرہا ہے۔ ؟ وہ کندر اکر المار باس نے کروندے کے دروازے پراین لکھے ہوے A کے زاہر A و کما۔ ایک لیے کو اس کے چیرے پر چیرت نظر آئی۔ پھراس نے جدی

"ايل ا فرا چل دو .....!"

ار ہند بجو گئی کہ دونیں جا ہتا کہ فو زمیدان حروف کو دیکھے۔ وہ خود بھی یہ نیس افي ال فرزيكا باته بكركر تفيخ موع كبا-

مولف لیك كرويمتى راى - كررتى مولى موجيس بحى اس كروند \_ كونيس الله الكم اس كى نظرون كے سامنے ايسانيس موار موتا بھى تو كوكى فرق ند ل فرزیہ سے بچ بی کہا تھا کداصل گھروندا تو دل میں بنآ ہے اور کوئی لبر

البدائق كاينا واوه كروتداعم برك لئے اس كول يس محفوظ موكيا تھا۔ ال کی خوش کی کوئی صرفیس تھی۔ اس نے جو مانگاہ اللہ نے اس سے بہت

المال فراليا الى في موق ليا كدا الى يعر مجر الله كاشرادا كرنا ب

ال نے سویا بھی نیس تھا کہ عبدالحق اس پراس سے بات کرے گا اوراے للافردات بھی تیں تھی۔عبدالحق نے تو اس سے سب کھے کہدویا تھا۔ وہ اس کی الالايت مى ورندود كي كني والا آوى نيس تفار اورود اس عرب مى كرے كا السيقال في موجاي تيس اتفاء

ال نے دیکھا کہ کیک سے واپسی کے بعدے عبدالحق کم سم ہوگیا ہے۔ دو يتمده الني استذى مين محمنول بيضاربا إظاهروه يحديد يزه رباموتا قعار ليكن وه للالياكي ب- تاجم ال في ما علت نين كي مداعلت كي تو وه ويسيجي

مرانی دان وو ہوئے کے لئے لیٹے تو مبدالحق نے کہا۔ الحجة م ع بهت ي معذب كرني في السيال كرات على

A ےعبدالحق كا نام بھى آتا تھا۔ ليكن ال كاندرايدا يقرية جان لیا کہ یاس کے نام AK ہے۔ اوراس كا مطلب ....؟

محرومدے کے بارے بی اس نے فوزیہ سے جو تفطو کی تھے۔ اس كا مخاطب عبدالحق تفا۔ اور عبدالحق نے بھی بیہ بات مجھ لى تھی۔ اے وہ كر كرعبدالحق نے سپيال چنے كے لئے اے فوزيد كے ساتھ كيول جاتے ، ساتھ کیوں نیں گیا ۔۔۔؟

وداس كے لئے كروعدا ينانا جا بتا تھا۔

اوروہ کھروندااس کا اظہار محبت تھا۔ اگروہ اس براس کے نام کا میامہ لکھتا، تب بھی وہ مجھ جاتی۔ان کے درمیان رابط بی ایسا تھا۔ لیلن مجھ

عبدالحق تحيرايا موا تفاء اور كسيار بالقار فرزيدال عدوال ارجندن موقع یا رعبدالحق کے لکے ہوے A کے ساتھ انتی سے ایک اور اور چوهی موج....!

"آب يبال كول بيض بي ال طرح " اورعبدائق جیے می کیفیت بی کم تھا۔ اس نے ب سوے مجھ اب " كروتد كويماني كالتي الايال تك أرباب " كيول چيا جان ....! كروند كوكون بحاسكا ب "كونى شيس !"عبدالحق في جواب ايا-" ليكن يس تم لوكول ك آف تك ات بجانا جابتا تحا."

ایک اورموج...!

وہ اے مید گھروندا دکھانا جاہتا تھا۔ دواس کے ذریعے اے بنانا وہ بھی اس سے عبت کرتا ہے۔ گھروندے کو بھانے کے لئے وہ سندر کی طرف کے بیشا تھا، وراس کی قیص خاصی بھیک کی تھی ۔

المان تفاى تبيل -ليكن الله قدرت والا ب،عطا فرما دے -سو مجھے وہ بھی ال

" کیامانگا تھاتم نے ۔۔۔ ؟" عبدالحق اس محرزادہ سااے دیکے رہاتھا۔
" میں صرف اتنا چاہتی تھی کہ میرانام آپ کے نام کے ساتھ جڑ جائے۔ اس
پرادہ تو مجھے بھی نہیں ما تگا تھا میں نے۔لیکن کیا گیا مجھے ل گیا ججھے۔ میں شکایت کر
میں جلا۔۔۔۔؟ میں تو عمر بحراللہ کا شکرادا کروں گی اور آپ کی احسان مندر ہوں
ا بی ہے ہے معذرت کا بھی سوچے گا بھی نہیں۔"

ارجماناس كمنه يرباته ركاويا

"اگرآپ ایب آباد کی بات کررہے ہیں تو میں وہاں اپنی مرضی ہے گئے۔ افغل تھا اور جھ پرآپی کا احسان تھا کہ آپ سے میری شادی ہوگی۔ آپ کے لئے مارین کی کرسکتی تھی۔ آپ کا اس میں کوئی قسور جھیں۔"

"ليكن يوى مون كي حيثيت سے جي پر تمهار حقوق ميں۔" "عن ايمانيس جھتی۔" ارجمند نے اس كى بات كات دى۔

"آپ نے بھی جھ سے شادی اپنے گئے، اپنی خواہش سے تو نہیں کی اور اسے آپ کے اور میں میہ بات جانی تھی، اور اسے آپ نے بھی آپی کی خاطر جھ سے شادی کی۔ اور میں میہ بات جانی تھی، اور اسے آپ لیا تو اپنے ہر حق سے گویا دستمبردار ہوگئے۔"

" حبيل معلوم ع كديس

رابط ایک بار پھر صاف اور واضح تھا۔ ار جمند نے جان لیا کہ وہ کیا کہنے والا اور یہ کی جانتی تھی کہ وہ اس کے لئے یہ کہنا آسان نہیں ہے، چنانچہ اس نے ا

> " مِن جانتی ہوں ۔۔ آپ کو پچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔" " کیسے جانتی ہوتم ۔۔۔۔؟"

S FRIE PDF LANG

ارجندا الأكريث في

"ايادكين آغاني ....!"اي ني وركها-

'' کہنا تو دور کی بات ۔۔۔ آپ بھی ایسا سوچنے گا بھی ٹیس۔ آپ آگ بھی معالمے میں جھ سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔'' دونت سفر کرنے کی ضرورت کی کی کر کے سال کا کہ

"تو ير عفير كا يوجو يوحتاى ر علام كي موكا الله

"بوجد كيما ....؟ مجھ آپ سے كوئى شكايت ب تل تين ركيس، بھى موگ بھى نيس "

" منم عجیب اوکی ہو ....!" عبدالحق کا لہے بھی عجیب سا ہوگیا۔ " تمہارے سامنے میں خودکو بہت چھوٹا محسوں کرتا ہوں۔" ارجمندنے ہے سوچ سمجھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔

"خدا کے لئے آغاتی !!ایانہ کیں ۔" عبدالحق کے وجود میں کوئی چل جمزی کی چوٹی۔

اس کے چرے کا تار و کی کرار جمعہ نے جلدی ہے اس کا باتھ بھوال

"میری نظروں میں آپ بہت بلند ہیں جہت بلند ا"اں ک میں شد ہے۔

عبدالحق نے کچونیں کہا۔ وہ بہت شرسار دکھائی دے رہا تھا۔ ''آپ کیوں اتنے بوجس ہورہ ہیں۔۔۔؟ پکھ بتا ہے تو اللہ عبدالحق چند لمح سو چنارہا۔ پھر بولا۔

"على تهييل بي الله اللي الله الله الله

"اور بل كبتى مول كد مجھے تو ميرى طلب سے زيادہ ل كيا۔ القالما كا الله كا الله

المنابي نے آپی ہے جس محبت کی بات کی، وہ تو وہ محبت تھی، جو ہر شوہر پر

الله المست ہے۔۔!" عبدالحق نے گہری سائس لے کرکہا۔ "اب تم صرف سنو۔۔! مجھے سب پھھے کہنے دو۔۔۔! میرے لئے بیر ضروری اور علی شرمندگی کے ساتھ اعتراف کر رہا ہوں کداس میں میری ایک فرض

ااور پیر ذہن میں رکھیں کہ آپ کی غرض میری غرض ہے۔اب آپ یات سین نیس اوکوں گی آپ کو۔''

الم الله المحال المول المحال الله المحال المحب المحب

ار بمند کو یاد تھا۔ ایب آباد میں یہ بات اس نے نور یا نو کو بھائی بھی تھی۔ الوش وہ مجت تو تم سے کرتا تھا، جوشو ہر کو بیوی سے ہوتی ہے۔" عبدالحق

الین کیک کے دوران جو کھے تم نے گروندے کے حوالے سے کہا، اس

'' بیہ بات آپ کو بھی معلوم ہے۔' اور جمند نے کہا۔ '' ساهل پراتئ دورے آپ نے مجھے پکارا اور آپ کی پکار کو ہے'' پارا تھا آپ نے ۔۔۔۔۔؟'' '' ان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور تسان پر ملکنے پر مجھے حمرت جو کی تھی ''

'' ہاں ۔۔۔۔۔!اور تہارے پلننے پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔'' ''میں جانتی ہوں کہ دل سے دل کا رابطہ کس بات کی ولیل ہے '' تو مجھے کہنے کیوں نہیں دیتیں ۔۔۔۔؟''

"آپ سب پکو کہد چکے اور میں نے س بھی ایا۔ لفظ اسے شرور

" گریس کرنا چاہتا ہوں ہتم ہے ہر بات کرنا چاہتا ہوں۔" "اور مجھے معلوم ہے کہ بیآ پ کے لئے تکلیف دہ ہوگا۔" " بیتم نے کب سوچ لیا۔۔۔۔؟"

'' خود سے ہوچھ لیں۔ اگر ہمارے درمیان رابط قائم ہے۔ یں ہوگی۔''

عبدالحق چند لیے سوچتارہا۔ پھر بولا۔ "اوہ ۔۔۔! تمہارے خیال میں بھے اس پرشر مند کی ہوگی۔ ار جمند نے کچھیس کہا۔

''اورتمہاراخیال ہے کہ میرے نزدیک بیانور پانوے ہے وفاق ا اس بارار جمندنے اثبات میں سر بلا دیا۔ عبدالحق مسکرایا۔

'' تب تو تم بجے بجونیں سکیں۔ یس محبت کو باعث شرمندگی بھی گئیں گئی ہے۔ میں تو محبت کو اللہ کا تحفہ بچھتا ہوں۔ اور یہ بات تو میں نے مرحومہ فور ہانو پر آئی اللہ دی تھی کہ تم سے شاوی کی ہے تو میں تم سے محبت بھی کروں گا۔'' ''لیکن آپی کی موجودگی میں آپ کی محبت جھے تک بھی نہیں تھی۔ آ

والے دن پہلی بار بجھے احساس ہوا۔"ار جمند نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ "'بھی موقع ہی ٹیس ملا۔ اتنی تیزی سے دوری ہوئی کہ اپنا کو اس

مرز انوے عبت ہوئی۔ تم یقین میں کروگی میں نے اے دیکھا میں تھا۔ ي كي آواز سنتا تفاء جب ووقر آن كي تلاوت كرتي تقي - اور بلاشبه وه محبت الله فی فیے قرآن کے بارے می کھ پائی ٹیس تھا۔ اس حوالے سے میں را سی اور قرآن تک پینچا اور بالآخرایمان لایا۔ برسوں میں نے نور بانو کو دیکھا الله عبت كرتار با-اس محبت كرة ريع الله نے مجھے بہت كچود يا-اينا ية وكدايا، اس پر جلنا نصيب فرمايا - وه بري بابركت محبت تقى ليكن جب وه ان کے بدل گیا۔ اس چھا گیا۔ اس نے مجھے میرے داتے ہے مناویا۔ 

ال الله كالمجوير من السب ولجوا كيا-

الوال لے آپ نے بھے خدمت عروم کرویا ....؟"اس نے یو تھا۔ الداري ! توربانو كرجاني ك بعديس في توبدك اورالله عبد مراني منزل كوياد ركون كا ادراب بحى ونياكى تفساني خوامثون من نيين العدد الديوني الدائد في الك بار فيرميز عالم كوديا على وركيا عصر الناش بناديا۔ وه خدمت ميرے لئے باعث اذبيت بن حق اس لئے ميں "" كتي بين، يه فوش خرى نبين - يه تو مجه ووطات الما الله المسال الدوك ويا- مين اب بحثكنا، بهكنافبين جا بتا-

الكنال وقت بجي علمنيس تحاكم عن تم ع مجت كرتا بول - جي ريدراز العرائے بری الجھن کھڑی ہوگئی۔اس نازک،لطیف محبت کورة کر کے میں لن کار نا جا بتا کین اب میں نفس کوخود پر مسلط بھی نہیں ہونے دوں گا۔ سمجھ المانا كوش كياكرول يه"

اللَّ على بحما في ويا آب كو ....؟" ال ايك عل تجويم أيا .... ليكن وه بهت مشكل، بهت اذيت

ئے میرے اندر مجھے خوابیدہ جذبول کو جگا دیا۔ یس بھی محی الباق ہ يند .... مرد اور عورت كي محبت من يا كيز كي كي ايميت كا قائل ليكر و جذبات اوراحماسات ركف والا- بدسمتى عدم ومدنوربانوسي الله اس كى مغفرت فرمائ، وه بے حد عملى عورت تھى ۔ مجت كے نازك او اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جھے مجھو تذکرنا پڑااور میں نے اپنے جذیوں کہلا۔ " ليكن اى دن تمهاري كفتكوس كريس برسول يلي باي تبارے لئے گروندا بنایا۔ بغیر سوے سمجے۔ کویاش اے القراش فی

كن ير بحصاحال مواكدين وبهت يمل عم ع عبد كاللا ك بحى خرنيين مولى - پر جبتم سے رابط موالة ميرى خوشى اور يا اور رہاہوں کہ بیدوہ محبت ہے، جس کی مجھے آرزو تھی۔"

"مرآب نے تو مجھے فدات ے بھی عروم کردیا۔" نظري جيك لئي-

"مين اى طرف آربابون" عبدالتي في كيا-

" تم نے اس سے سے تیجہ نکال مولا کے بیٹے اور الحال مالا ہے۔ حالا تکدیات بات ہے۔ اللہ عظم کی میل اس کی عد ال المحصيل يدينانا ع كيم الله عاد ال الاستانا ے عبت كرتا مول يكن افسوى اليتهارے لي فوق جرى الله "ايان كيل ...!" ارجندن إرال كمن ياتف الدا

تصور بھی نیس کیا تھا۔ مجھے تو میرے رت نے نہال کردیا، مالا مال کردیا۔ "م نے مری بات بوری تیں ئے۔ یہ عبت مرا خواب کے۔ شا ا كى آرزوكرتا تقا- مريد مجه ال وقت لمي، جب بهت دير بو على ك- ا بتاؤں ...! كمنے والى بات نبيس مرحمهيں بتا سكتا موں۔ جب عي سلان ال وقت سے اللہ سے محبت كى آرزوركمتا بول \_ كہتے بيل ك محق الا اللہ منزل پر پہنچتا ہے۔ ہم عام لوگ اللہ سے براو راست محبت علائق فی ا وال سے زیادہ مجھے کچھ جا ہے بھی نیس ۔اب میں اعلان کرتی ہوں کہ میں ار في آب پرمعاف كرتي مول-"

"اب تو آپ كا مناه حل جوكيا نا اب ميرك معامل مي انشاء الفدآب بے کوئی باز پر تہیں کرے گا۔ اور میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر التي موں كريس نے كسى دباؤ كے تحت اكراہ كے ساتھ بيہ بات نيس كبى۔ يس اينے وری جائی کے ساتھ، خوش ولی اور مجت کے ساتھ مید بات کمدر بی موں۔" عدالحل نے اس کا ہاتھ تھا سے ہوئے کہا۔

اليتمارابهت برااحمان ع مجه يراي

الااليان كين من آپ ع مبت كرتى بول - اور مبت ين كوئى احسان، احان من موتا۔ اگرآپ کوایک بلند مقام کی آرزو ہے تو وہاں چینچے میں آپ کی مدو العجة كا والي على اور يوى مون كوال على محدير فرض -

ارجندنے تیزی سے اس کی بات کا ب دی۔ اس اس اس اس اس کا ب دور تائیں و کھے تی۔

عبدائق جرت اے و محقارہ کیا۔

ایلاک برقدم بر مجھے جران کردینے کی صاحب رکھتی ہے۔"ال نے

"اور جومجت آپ کو جھے ہے اس وقت ہے، میرااس پر بھی اصرار اور وعویٰ الل-وه شدر بالو بحى ين اس برآب بالليس كرون كا-آب مير عثو برين-الااندر ك به كانى ب- ين ميشة ب عب كرنى دمول كى-"

عبدائق من ساجيفاريا-

اب آپ سوجائیں۔"ارجمدنے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے

اور دو دراز ہو گیا۔

اس کی بات پوری ہونے کے پہلے ی ار بعد کی کھی ا

طرف اشاره کردیا ب

رہ رہا ہے۔ ورشیں ....! وہ حل نیں ہے۔ کم از کم بیرے کے قابل قبال کے

ال نے تیزی ہے کیا۔

عبدالحق نے جرت سے اے دیکھا۔ پھروہ بھی بچو کیا کہ دورا ان کے درمیان جورابطہ تھا، و ولفظوں کامحتاج نہیں تھا۔

" توتم مجھے سمجھا سکو گی ۔۔۔ ؟ کوئی حل بتا سکوں گی

" حل تو مسلے كا بوتا ہے- يرے زويك بياولى ملايك

"لکن میں آپ کویہ بات سجمانیں علی۔ دیریہ ہے کہ میں ہ فریق ہوں اور اپنی غیر جانبداری ٹابت نیس کرسکتی۔ مجھے خود بھی من در حقیقت اینے مفاوات کا تحفظ کر رہی ہول۔"

" آپ ميرے مقالم بي صاحب اختيار بين ، اور بيل بي ان

صاحب اعتبارلوگوں كو بہت يخاط رہنا جائے ۔جلد بازي ميں فيصله كرة أب مانه شان میں۔آپ کے زویک بید سئلہ ہے تو میں اس کا ال بیش کروی اللہ ا كاعل ير الخ نا قابل قبول ب-"

« محر شهبیں کیا معلوم کہ میں ....."

" مجھے معلوم ہے جس کھے آپ کی عبت می میر اللہ

ورمیان ایک رابط قائم ہوگیا۔آپ کی کوئی بات اب جھے بھی ایک -

"وتم ايناص بناؤ عصيل"

"اب میں جو پکھے کیوں گی ،اس پر اللہ کو گواہ بنار تی ہوں۔ مل کے مرف آپ كاشرى ساته مانكا تماء آپ كانام مانكا تمار اورالله في يجيب دیا۔اس پر میں عربحراس کا شکراوا کروں گی۔اور کچی بات کبدری ہوں۔ اج

審審審

Courtesy www.pdfbooksfree.pk الل باكتان سے واليس جانے كاكيك ماه بعدى مجھے امريكه بھيج ويا كيا عبدالحق اسے آفس میں تھا کدائ کے پائیویٹ فون کا میں اورتم شاؤ المرتم شاؤ التمهاري طرف كيا حال ہے ؟ جرت ہوئی۔ بیفون وہ مجھی استعال نبیل کرتا تھا۔ اور بیفبر بھی اس اگر 🚽 "ع الحديث البالك بالمك ب ا" کونیں دیا تھا۔اورار جمند نے بھی اے اس نمبر پرفون نہیں کیا تھا۔ " بھے ایک بات پر بہت افسوں براور اللہ شکایت بھی ہے۔ اس کی دھڑ کنیں کھے بے ربط ہو کیں۔ "الله خركر اليغير معمولي بات ب-"ال في دل شي مولد مداخل ال يرچونكا-"كونى غلطى موكنى مجه عدرادر محرم ....؟" ريسيورافحاكراس فيسلام كيا-"ال اورمير عنيال شل بهت بردي .....!" شغراد ع نے كها-"وعليم السلام ....!" الم رکاری مہمان کی حیثیت ے فیج پر آنے والوں میں شامل میں دوسری طرف سے جوآ واز سائی دی، بیالوائ کے لے علی فال آواز کو نه پیجانتا۔لیکن اس کیج کو وہ کیے بجول سکتا تھا۔ وہ خالص مرب کی التي برادر مرتزم النهي كتيم موع عبدالحق كول ميل طمانيت كل-اس نے کہیں اور سنا ہی تہیں تھا۔ واس کی وجهددی سے اور اوے نے یو چھا۔ پھر جلدی سے اضافہ کیا۔ وه سعودي شنراه تها شنراده محمد بن عثان اللوني ذاتي معامله نه ووتو...." ودنيس بيجائے ... ؟" أتى وير جواب ند ملنے پر يكى تجرات كا "اليي كونى بات تبين برادر محترم ....!" عبدالحق كے ليج من طمانيت تحي-شنرادے کے لیجے میں بلکی ی شکایت تھی۔ العاملا العاملا المنظم إلى بيت إمالائل وسرواري وال وي محى آب في سيل في بردى "يركيع عكن بيوربائي نس الٹیلا ہے لوگوں کا انتخاب کیا تھا۔ اور سب وہ لوگ تھے جو باتمل بھی تھے اور اس تھکے "تو پر به توقف ؟" المان المان المراج الحاص من المراكرة تقداى وجد عما حب ديثيت بعى ند "عزت افزائي پريفين نبيل آرباتفا" عُـ فَوْلُو شَالُ لَرِ فِي مِن ان مِين على على ايك كى حَنْ عَلَى مِولَى - اس ليّ مِن فِي " ہم جے بھائی کہددیں اے بھی تیس جو لتے۔" "بيبس آپ كى عنايت ہے۔" "برانه انا برادر اللين تمنے اچھاليس كيا-" "تكلف كررے يو ....؟" "عل المد لله ...! صاحب حيثيت مول برادر محترم ....! الله في جابا تو " ونبيس يور بائي لس ....! آپ كى مصروفيت كى وجد ي كيدر با دوا-منظور پر جی بیرمعادت حاصل کرلوں گا۔" "اور يه يور بالس كيا بيرادر ....؟" "الله كرے !!! اليا اى جو !! " شنراوے نے كہا۔ "معذرت عابتا بول يرادر محرم !" عبدالحق في ول في مراك الم تجالين براورمحرم ....!"عبدالحق كاول عجيب طرح عدم كار ااورآپ کیے یں ا ''ان معاملات کو سمجها تا بھی آسان مہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں۔جس دربار وفأ كمدلله المجينة بهت يهل رابط كرنا قاريكن معروف كامه

و کی درق عطا کرتا ہے۔ اللہ جے مہمانوں کی تواضع پہند ہے۔ میں جی جی مرق عطا کرتا ہے۔ اللہ جے مہمانوں کی تواضع پہند ہے۔ میں میں میں میں میں میں میں اس کو کوئی محروی ہو۔۔۔؟ بیاتو اللہ کا مجزو میں سے سامنے ساری ونیا عاجز ہے کہ اس کی مثال چیش نہیں کی جا

اب دوسرے زاویے ہے ویکھو۔ میرے گھر، تبہارے گھر تو کوئی بن اس اس کی تو کوئی بن اس کی ہے۔ میں اس کی ہے ہے میں اس کی ہے ہے۔ میں اس کی ہے ہے ہے ہے۔ اس اس کی ہیں اور ان کی تیاری میں ہم حکر انوں کا میں اور ان کی تیاری میں ہم حکر انوں کا میں ہوتا۔ تم نے سجھا ہوگا کہ میں صاحب افتیار تھا، سوشل نے چارافراو میں ہوتا۔ تم کے سرکاری مہمان کی حیثیت ہے جج کی دعوت دے وی .....؟"

برائتی نے جواب نیس دیا گروہ جانتا تھا کداس نے بہی سوچا تھا۔
"گراییا نہیں ہے براور ۔۔۔ اکسی کی مجال ہے کدرت کی مرضی کے بغیراس
ار کی کومہان کی حیثیت ہے بلائے ۔۔۔۔ ؟ سب اس کے حکم ہے اور اس کی مرضی
عزام کی کومہان کی حیثیت ہے بلائے ۔۔۔ ؟ سب اس کے حکم ہے اور اس کی مرضی
عزام کی دیا ہے۔ یہ مارالمائیان ہے اور مہی حق مجھی ہے۔ اب میری طاقت اور میرے
عزام کی دیا ہے میں کے حمییں تین افراد کے ساتھ بلوایا، حین خود مجھے تو ج کی سعادت
مبالی ہوگی۔ یک امریکہ جانا پڑا۔ یہ ہے ہماری حیثیت ۔۔۔ ان

میں ہوں ہورہ اور بوھ میا۔ ور سیسے ہوں کا میں میں میں ایک مثال ساتا الیسی ہے شار مثالیں ہیں برادر عبدالحق .....! میں حمہیں ایک مثال ساتا الله شخرادے نے قدرے تو قف کے بعد کہا۔

"یہاں ہمارے ہاں ایک مصری انجیئٹر تھا۔ پندرہ برس وہ مکہ معظمہ میں رہا۔
اللہ عمل اس کے تمام اہل خانہ نے مصرے آگر جج کی سعادت حاصل کی۔
اللہ عمل اس باپ جج کے لئے آئے تو میں نے اس سے کہا کہ وہ بھی ان کے
اللہ عمل کے اس باپ جی کے لئے آئے تو میں نے اس سے کہا کہ وہ بھی تو بہیں
اللہ عمل کی کے کرلوں گا۔ اور جانے ہو براور ....! کیا ہوا ....؟ وہ اس کے بعد

كى بديات ب، وبان آنے والا بر مخض، بادشاه بويا فقير، الله كا مجمال م وبال صرف ايك ميز بان ب الله جل شاد في ملى بحى خود كوي معجما۔ ان کا سب سے بڑا اعز از خادم حرمین شریقین ہے۔ یہ ہمارے لیے او كداس نے بميں پنتظم بنايا۔ ليكن پنتظم اعلى تو الله خود ب- اور بم ع يون ہمارے اور کتے متعلمین ہیں، جوہم ہے کہیں زیادہ اہم ہیں، بیروی جاتا ہے موچو، كتن لوگ برسال الله كے ميمان موتے بيں ؟ لاكون الديناوي ایک ساتھ آ کے بیں اور ندبی ایک ساتھ رفست ہو کتے ہیں۔ انداز و انداز ممان داری کا سلسلہ کتا پہلے سے شروع ہوتا ہے۔ ؟ اور کتے بعد علمہ عالی و ب ....؟ ان لوگوں كا قيام ، ان كا طعام ، ان كى نقل وحركت كا سلسله ، كون سات سكا بي ١٠٠٠ الله كا مواكوني تبين ....! ذرا موج برادر ! كدام كا وسائل سے مالا مال ملک ب- اور نیویارک کتابواشر ب- وہاں اولیکس کا اللہ ا ونیا تجرے کتنے لوگ آئیں کے وہاں ۔۔ ؟ ہزاروں : ۔۔ ! لا کھوں تو جیس ك باوجود انظامي مسائل كلوب بوجائية بين، جبدائية واليسوف وال ہوتے ایل جو دولت مند ہو لے ایل اور ضرورت کی ہر چر اور برا عالی فریا استطاعت رکھتے ہیں۔ اس کا باوجود تکلیف افحاتے ہیں۔ اور چھوٹا ساشر کم سے لا کھوں جاج کی مثالی میز بانی کرتا ہے۔اس کی اپنی آبادی سے زیادہ مہمان ہوتے وبان- اور الحددللد ....! برايك كي برضرورت يوري بوني ب- آب سال ا كرين تو تخر تحرى يزه جائ كى آب كو-كونى اور جد بوتو برطرت كى الماعق ا ڈ چر لگ جا میں۔ بازارے اشیائے خورد و نوش فائب ہو جا کیں۔ ان کے زما آسان كوچھونے لكيں۔ غريب آ دى اتو بيوكا مرجائے۔ ذرا سوچيں تو ....!"

1 PO 1 Liter 1 Co

اور عبدالحق پر واقعی تحر تحری چڑھ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کا جہم تا خیں ، اس کا پورا و جود اندر ہے ، دل سمیت کی سو کھے ہے کی طرح کر زر ہا تھا اجو ج جوا کے تجمیر وں کی زویس ہو۔

'' ..... کیکن ایسانہیں ہوتا برادر عبدالحق ....! بالکل نہیں ہوتا۔ کیے اور کیل کر ....؟ صرف اس لئے کہ وہال اللہ کا گھر ہے۔ اللہ جو اپنی ہر مخلوق کورز ق منا ج

دخورے جانبیں عکے گا، اور تم تو استطاعت رکتے ہوتو اس می کی خراب ا کے آیک تو یہ کہ تہماری استطاعت ہے کیا ....؟ ای کی تو دی ہوئی ہے۔ الماع عند الله عند المراد على الما المراد على الما المراد عاب ال عادت عروم كرد ع كا خواد تم في تكبر بجه كرند كيا، ليكن يدموجنا الريكة اني منى ع، جب عامو ك، وبال على جاؤ كـ اور تكبركى الديرايلوي ع كم غرب ع يرع الزاد كالعب نادى عديان صرف الشكك إلى عدقوال بات كاؤر ع كرتم ال اعزاد و فراد الله وو نيول ي آگاه ، بهت ميريان ، بهت يخشف والا ب-" ما الله كا يه حال تفاكه تحنى تعنى آواز من استغفر الله كے موااس نے مند

المجتمين أيك اوربات بتاؤن المنتثرادي في مزيد كها-العام آويول كے لئے وہ دعوت في الكن ال على عصرف تمن على ج كر الله الك يارى كى وجد عنين آكاور مجع يقين ب براور....! يدمروم وى

مرافق کے لئے بولنا نامکن تھا۔ وہ تو بس استغفار کئے جار ہاتھا۔ مسلى تهين بمائي مجمتا مول ، اس كي تهيين خروار كرنا فرض مجها\_اور عن یا جما میں کے اول۔ ایسی باتی بوری طرح سجھتا بھی آدی کے بس میں

اللى آپ كا از حد شكر گزار بول برادر محترم ....! "عبدالحق نے مجننى مجننى

اب نے بت اچھی طرح مجھے مجھادیا۔" الله عاقب كرت ربو براور المعى تمبارك لن وعا بحى كرول كا الكديكن ياق من يبلي بي كهد چكا مول كداس معالم من كوني بجونيس كر

بارہ سال مکہ میں مقیم رہا اور وہیں اے موت آئی۔ فیکن ارادے ا اے عج كرنا نصيب نيس موا اور تو اور، كچى قوا نين اور ضا بطا ہے آئے۔ وبال دفن مونا بهي نصيب نبيل موار وومصر يل دفن موايد عبدالحق كرو تكفي كور بوكف اس كاول خوف عام "مِي نِي كِهَا مُا كُداكِي بِعُارِ مِنْ لِينَ مِيرِ عِلْمَ عِن إِن اللهِ

(Fe) et 60

و بجي فييل معلوم كديل غلط بول يا محج اليكن بثل في بيرا المجلاية وین اسلام پر پیدا کرنے کے بعد میاللہ کا عطا کیا ہوا سب سے بری شک يرى برت باور جواك عند مولا ، دوال كى ب عدى ب شك الله فنور الرجم ب."

"الكن عن في ق مندلو تبين مورًا براور محرّ م طرح لرزري تحي-

"ب شك الم في الحج جذب ك تحت اليا كيا ما ميرے خيال مي غلو كيا۔ ونيا كے معاملات عن المركز الله يكي را والا المعالم لیکن نیکیوں، سعادتوں اور آخرت کے معاملے میں اللہ کو دوڑ کر سبت اللہ والے بہتد جیں۔ مورة واقع من الله في سبقت لے جانے والول علم الله الله في الله علم الله الله الله الله الله الله فرمایا که وه ای کے مقرب بین و کھوٹا ۔ جماعت میں سکی مف علی اللہ ك لئے لوگ كتنى تك ودوكرتے ہيں۔ وہ برى سعادت ب اليكن الله كار ہونا تو بہت بزی معادت، بہت بڑاائز از ہے۔ کیونکہ وہ خود خہیں بلادا 🔑 مقام ب برادر عبدالحق ....! جهال اوب كا تقاضا حدادب مهت آسيد المسائل المجمانا توبهت بن مشكل موتا بيس بورالبين بوتام يهال صرف اور مرف مجهم عاجزي اور شكر موكر اللهدة كيك عيم شايد ب ادبي من شار موتاب ديكمو، يول مجموك وه توالله ب كانات بادشاءوں كا بادشاه ميساس كانقر بنده، ذرة ماچر أرحميس الع مرك يل بلاوك اورتم اين جُدكى اوركو بيج دولو تهباري نيت كيسي عي جو محسول ہوگی۔

المن فين قا- وه بس زيرك استغفار پر سے جار با تھا۔ یادیاں ہی بینا رہتا۔ مروروازے پروستک ہوگی اور اس کا لیا اے و مدالی برنظر بزتے بی وه محبرا کیا۔عبدالحق کا چیره سپید مور باتھا، و من خون كى بوند بحى شريكى مو - بس اس كے مون لرور ي تھے۔ المام اآپ كى طبعت تو تحك ب ؟"ال في يوتثويش

الدور إمن أهيك جول-" وليكر بابركيا وراس كے لئے ايك كاس من بائى لے كرآيا۔ مال الفكرك ماته يانى تول كيا-اے محسون مواكداے اس وقت

"اور تمبارے الل خاند كيے يى ١٠٠٠ والدوكيى بل مد الله الله الله الله كام كى طرف متوجه مونا جا باء كين وه كھ مجھ اى نيس يار با

"المحد الد الله الله عافية على البية ميرى على ولا الله المادية وإلى في بيشاريا- إراك خيال في الله والا ويا- ب یا ہے کو معلومات کرنا تھیں۔ اس نے تھنٹی بھا کر پی اے کو طلب کیا۔ وہ آیا تو

اوال سعودي حكومت كى طرف سركارى معمان كى حيثيت يرج ك عن عان كي فاكل لا كروو....!"

اور الكرساب كآفس مي ب-" الطرصاحب كي أفس كانبر ملاكر مجهدو....!" الله چلا كيا۔ چند لمح بعد فون كى تھنى بجي۔ دوسرى طرف كلكثر صاحب كا معدمات فاس عاكل كارعين باتك-

الله بس الم مجواما مول ول من لكيس ع." ككثر صاحب

فريسيورك ويا- يد بإدكرف من اعة درا وشوارى مين مولى

"آپ نے جی پر بہت برااحمان کیا ہے براور۔!" ورا سنهالتے ہوئے کہا۔

"مِن فِي السِّيخ تَنِكُ اللَّهُ أَو خُولٌ كُرِفِ فَي أَرْضُ فَي أَنْ آپ نے جھے احساس ولا دیا کہ وہ میری جہالت تھی، ورندیش تر بجر ہے وہ ربتا۔ بیلی بارمیری مجھ میں آیا ہے کہ بھی صرف اچھی نیت بھی اکانی سا مقامات بر گنتاخی اور بے اولی نیک نیت کے باوجود قائل معانی نیل ما آپ کے ذریعے میری رہنمائی فرمائی۔اس کالا کھ لاکھ شکر۔ اور علی آ

" بے شک ....! سب اللہ کی طرف ے براور

" يح كى پيدائش كے دوران \_"

"الله نے مجھے بیٹا عطافر مایا ہے براور محترم ....!" "الحدالله ! ويمحوالله ترائي امانت لين عرب يهلي ا

اب فك اياس كافضل عظيم برادر ا" شراوے نے اس سے بیٹے کانام ہو چھا....اے بہت دعا میان "انشاءالله تعالى ....! پيريات موكى برادر....!"اس في كما

کے بعدریسیورز کا وہا۔

ا بجواية علم من اضافة كرنا تعا-" كليرساب ك مجه يم نيس آئي-ليكن يكه يو يحفى المت محى نيس

كانام توسركارى مهمان كى حييت سے في يرجانے والوں على شامل ودراق نے بات وجیزی۔

اآپ كاعنايت محى-"مشكورصاحب في عاجزى سے كہا-رائی کے ذین میں روشی کا جھما کا سا ہوا، جسے در یج بی در یج کل گے

الله الله على ١٠١١ م بغيرسو ي مجه ب 

الله والحي نيس سجما تها- بات تو اب مجه عن آني شروع موتي ہے۔"

المرك الايت الي وبال كي جاسة عني سير وبال تو بنده صرف الله ال كافل ادراس كى منظورى \_ جاسكا بي "عبدالحق في افردكى

الساحب كے چرے سے لگنا تھا كدوه اب بھى كچونيس سمجھے۔ عبدالحق

الناكى وسجها سكتا بي يتجمعنا سمجمانا بهى تو الله كى طرف ب

الم ماتح مواكيا محكور صاحب ٢٠٠٠س في وجها-ا من ببت خوش تھا کہ برسوں کی آرزو پوری ہو رہی

كدا في جكداس في ج يرجان والول يس كس كام كى منفورة وں من بعد فائل اس کے سامے گی۔ اس نے دور کے فائل كو كھولا۔

(たの)はで

اورا گلے بی کمح شخرارہ محد بن عنون کے اندازے کی تھے ، ا بن جگہ جے بیجنے کی جمارت کی محل اللہ نے اس کے لئے مطوی ا しいとかなのうりをしい

اس نے اللہ کے جارمہانوں کے انتخاب علی بہت وال بہت احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ اس برغور کیا تھا۔ اس کا علوم نے بچولیا تھا کہ فیصلداس کے ہاتھ میں ہے۔ اور بداس کی مراجی "فيصله كرنے والاتو مرف الله ب

اس کاول جیسے بینے میں سابئ تیں رہاتھا۔ لگا تھا کا ہے ا نكلآ ئے گا۔اى كول يس الى خال تا۔

" بدیل نے کیا کرویا ....؟ " وہ مجھ گیا تھا کہ کیا ہوا ہے سے

اس نے خود کو اپنی من جات ، بہت بوق معادت نے المقال میں مودلال کا ساتھا۔ الله في ال فيط كورة قرباديا تفاء

الله كى توفيق كے بغيرتو فيصله نافذ نيس مونا۔ کے در احد طبیعت کے سنبھلی تو اس نے لیا اے کہ اسٹالال نے مشکور صاحب کوغورے دیکھا۔

> مفکور صاحب کرے میں داخل ہوئے آتا اس المرائدوئ تھے۔

"آپ نے یاوفر ملیاس ای "تخريف ركحة ...!"عبدالحق في كرى كالمرف اشاره كا مقلورصاحب سم ہوئے سے بیٹے گئے۔ "كوئى غلطى ہوگئى سر ؟"

THE REPORT OF THE PARTY OF Courtesy www.pdfbooksfree.pk " آرزوکیاس! خواب تھا بیرے کے کرانی الن ان متوں سے ایک عن سے ساء میسے کم رہے والے لوگ عالی نبیں تھا۔ آپ کے لئے دعا کرتا تھا کہ آپ کی مہریاتی ہے تعیم ل دی الله في اوريد حقيقت تحى - أنيس الله في وه عزت اور معاوت عطا " نیمی تو آپ کی غلطی تھی مشکور صاحب! مہمانی تر こうとうとうきとりといる ے۔"عبدالحق برداشت نہوا۔ و على بت خوش تھے۔ اور مشكور صاحب كے برعكس ان تيول نے اس " تج بر إليكن وسيله بحي تو موتا ب " المان كارجت اوركر كى قرار ويا-ان كاعدازيس بدى عابرى تحى-ان كى عبدالحق ببت بدمزه بوا-اس في مجدل كرمجمان علا - U 37 4 8 10 كركاتو كالوكا بوجائ كارائي ال في ويحد التل عديداون الوا الندنے وہاں مجھے وہ عزت اور وہ تعتیں عطا فرما کیں، جن کا ہم "الله والرورات الله الله على المراكم فرمايا الله في جناب الله "آب بكويتار ع تفسيا"ال فظ العيل المال مين آپ كوياور باسي؟"عبدالحق في تيون سے بيدوال كيا-"جي سر العربية جي شام كي فلاعث مي ال التي اير الم الرك لي بحي ذعا كي آب في ....؟" درد ہوا کہ یانی سے تکلی ہوئی چھل کی طرح ترینے لگا۔ عادی ارون كاجواب ايك عى القا- يتول في شمندكى عر جمكاليا-وہاں کسی کی مجھ میں بی نہیں آرہا تھا کہ بیرے ساتھ سند کیا ہے گ بال كا ول عم ع جراكيا۔ جب الله ي عافوش موقو اس ك وربار يس تحيك تفايه بجهرا بيتال بين واخل كرايا كيا- بس مسكن دوائي وركال ال ويون كرر ع كد ين وق ى فين قا- بروروايك و المواجعة والمواجعة والموا الل جوناندكرين-"اس فان كابوجه بلكاكرف كى غرض عكما-چھٹی وے دی گئی۔ لیکن کمزوری بہت تھی سر۔۔!وی دن آؤی ہا ۔۔۔ "وُمَا بَكِي الله كے اوْن كے بغيرتبيل ہوتى۔ الله ند جا ہے تو بندہ خود اپنے کے قابل مجی نیس تھا۔ می تو یہ مجی محول کیا سر اللہ کا اللہ فات -1591935 "بالكس ابندك كالاحيية "" " مجمد افسول ع مشكور صاحب الله م يدفرك ادمرائ نے رفعت ہوتے ہوئے ان ش ے برایک کا ہاتھ چوما۔ نے ول کی گرائی سے کیا۔ معافيت اور محت عدان بالقول كوكيسي كيسي مبارك اور مقدس چيزول كالمس چند کمے خاموثی رہی۔ پھر مشکور صاحب نے در سے ان ا "اب من جاؤل سر....؟" الكاجائے كے بعداى في سوچا-"يى ضرور ازمت كاشريد ا" المركا شر ان باتقوں كى وساطت ے ميرے ہونۇں كوائى محروى ان كے جانے كے بعد عبد الحق كي دريد بيا موجا رہا اللہ المال كرنا تو نفيب بوا\_ابكون جائے....؟ كون جائے....؟" افرادے بھی بات کرنے کا فیصلہ کیا، جنہیں اللہ نے کامیاب کا ف ایک کر کے ان میوں کو بلوایا اور ان سے بات کی-الفاظ مرور الف 會會會

ل عنائیاں نے خود کواندر سے ٹواا اور پیچے مطلبتن ہوا۔ کیونکداس سے طر

و الدرى عيامة اض الجرار

الفرخ يد كيم بجوليا كريدا متفاعت بميشر تبهارك ياس رب كي ١٠ الله كي المان وي كي ب الاورقم في يركي بجوليا كيم جب عابودان الله كالله كالله كالله كالله كالله كالمحق بدرة الله على الما الله على المرور جو يجو ملا جواب الله كي عطا ، الله ك فعلى

"- 82 2 Jol = 1 - 182 - 182"

میں سے خود اللتا اس کے لئے ممکن تبیس تھا۔ وہ ال سید مے بیان وں باتھ اللہ اللہ اللہ اللہ اس سے بی بردی بھول ہوگی۔ اندر سے ابجر نے والی تھا۔وہاں کوئی راستہی نہیں تھا۔اوروہ اس کروہاں نہیں آیا تھا۔وہ قریبالگیا، اسااے دہا دیا۔وہ اپنے بندوں سے بےسب تو بھی ناراض نہیں ہوتا۔ وہی تو ادارتہارے وجود کی تمام کوٹر ہوں ہے، اور ان میں چیمی تمام بلاؤں ہے

١٥٥ كرية كيا-ال غ د الل عد ويول عرب در يح بدر عد ا بن جان ر ظلم کیا۔ بخری میں نیکی جان کراس نے دوجرم سے اللہ لا اسلاما کی کے خود سے نظر ملانا بھی ممکن نہیں تھا۔ لیکن آ دی خود سے تو جیسیہ

الالني احذى من ديك كريش جاتا اوراستغفار كرتا ربتا- ارجمند ميزير پاني ماور گاس رکھ جاتی مقررہ وقت پراس کے لئے چائے لے آئی ۔ لیکن وہ من فوا پھتی نیس تھی۔ بیداس کی ایک اور خوبی تھی۔ وہ دیکھتی کہ وہ کی خاص لا ہے تواہے بھی نہ چھیڑتی۔ وہ اس سے کھانے کو بھی نہ کہتی۔ امال اور وہ

عبدالحق كے لئے تو وہ بہت برا صدم، بہت برا دھ اللہ جے آ سان سے زمین پر آگرا ہو۔ بد کیا اتفاق تھا کدمین اس وقت ، محبت كى طرف پېلاقدم برحانے كا اراده كرد با تقاءات متاوياك ك ب ....؟ محت كرنے والا، جس عجت كرد با مو، اك اور فور ے کہ اس سے گتافی مرزد ہوئی اوراے پتا بھی نہ چلا۔ کی محت میں ال كرنجوب ناراض مو ؟ اورعبت كرنے والے كواس ناراضي كي خرى بے خبری سے تو بے نیازی جملکتی ہے، اور محبت تو نیاز ای نیاز سے ۔ ا سوال ....؟ اور ع يد ب كدب نيازى تو صرف الله كا وصف عدواً ے۔ بے نیازی اس کی ذات کا حق ہے۔

اس کا دن کا سکون اور راتول کی نیند جاتی رہی۔ وہ خود کورہ کے ورمیان ایک بہت تک گھائی میں محصور محسول کررہا تھا۔ جال ال نہیں تھا، جہاں ہے اس کی آواز کہیں نہیں جا عتی تھی، بلکہ بہاڑوں وہ اور پھر جب جاباتو اے واپنی بھی لے لیا۔ عراكر كويجي اور كان كى ماعت تك محدود رئى - وه ي إلك كرا الله الله المحاسب بن برى بمول بوكى ليكن گراتھا۔ خودے اور کیے جاسکا تھا ؟

اوراے کی نے گرایا نہیں تھا۔

الله في قرآن من فرمايا كدوه كى برظام بين كرتا، اتسان فوالب مد بداورة بكونيس واتيا ا پی جان بر ملم کرتا ہے۔ بے شک انسان خود بی ظالم ہے۔ بے شک الاسا معادت ے مدمورا۔ اور صرف می نبیس، ایا اس ممان کے تحت کیا کہ اللہ استانہ سے تو چینا، پیامکن بی نبیس۔ استطاعت ب،ان طور پر ج كر لے كا۔

يو چ ہوے اس كے اندرايك مدافعات واز الجرى

"مِن نے جوسوجا، اس آگی، اس اعتراف کے ساتھ وہ

ورورورساوة التوبية حدياتها-

واستفارك تروع رونا درآ ع تو بده كياكر عدالي

" وناندآئے تورونے جیسی صورت ای بنالے !!" " کین مولوی صاحب !!! ایرتو مکاری ہوگی !!!"

" پائر تی ابندے کو بدخیال ہوکداللہ سب جانتا ہوا اس سے چھے بھی اللہ اللہ ماری تیل ، اللہ کے رقم کو پکارنا ہوگا۔ کون

الله كى رحت جوش من آئے اور وہ اے كربيعطا فرماوے !"
الله يكن مولوى صاحب ! آنسوؤل كو تو كمزورى كى علامت سمجها جاتا

+ فال المديم وول ك لخ ....!"

" پے سب انا والوں کی باتیں ہیں پتر ۔۔۔! جواپی مردائی پر تکبر کرتے ہیں۔
اللہ اللہ کہ کی بہت بری تکلیف، صدمے یا نقصان پر آنسو بہد کر آوی کے
اللہ کا نا کریں او ول بچٹ جائے یا دماغ جواب دے جائے، جہم کو کوئی نہ کوئی
مراب کا جائے اور یہ بھی تج ہے کہ آنسو کمزوری کا اظہار بھی ہیں۔ آ دی اپنے ہے
اللہ مغلوب ہو کر روئے تو یہ بھی فطری ہے۔ اگرچہ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔
اللہ بھور پرایمان ہوتو وقتی طور پر مغلوب ہونے پر آ دمی اللہ ہے رجوع کرے
اللہ باللہ اللہ کی اللہ اور جات تو صرف ای کو طعے ہیں، جے اللہ نواز دے۔ میں تو اللہ کی بارے میں تو اللہ کی بارے میں تو اللہ کے بارے میں تو

ال كالتقاركر في رقيس \_ .

ار بہند نے نواس سے پکھٹیں پوچھا،لیکن جیدہ نے پو پیرلار دور میں مکار سام

'' تو آج کل پریشان کیوں نیے پتر ہے''' دونسد ... وراسر پیری کا مرسم

ومنيس امان اليي تو كوني بات تيس الم

"بات تو ہے تو بتا ای سیس جابتا ؟"

"تم في بات يريوفيال كيامان ١٠٠٠

"جب آ دی کھا تا بھی بھولئے گئے تواے کوئی نہ کوئی پریشانی ہوت

عبدالحق في كفرى من وقت ويكمارون في على على جيدوورو

عشاء بيلي شرور كها ليتے تھے۔اے افسون جواكدان كى وجے

" ين عليد فين كر رى مول يتر التي والدي

"اين الال امر على وماكر قررو ا"

"وعاتو بيشركر في مول يه"

ا گلے ون سے مبدالحق نے کھانے کے وقت کا ظامی خیال رکھا۔ کی جوک تو واقعی ختم بی ہوگئی تھی۔ول ہر وقت خوف سے بو جسل رہتا تھا۔ سے ناراض ہو، اس سے زیادہ خوفوزدہ کرنے والی کوئی بات ہو بی فیمی سی تھے۔ بات کو سمجھے بی نبیس، دہ تو بہت خسارے ہیں ہے۔

ب و استغفار کرتا رہا۔ لیکن ول کا منظر نبیں بدلا۔ آتکھیں <sup>وے ق</sup> رہیں۔ اس کا خوف اور بڑھ گیا۔ یہ تو بہت بڑی ٹاراضی کی علامت <sup>سیسی</sup> عقد م

یں ہے۔ اے مولوی مبر علی کی بات یاد آئی۔ وہ کہتے تھے، کوئی تنظی مہا۔ سے اللہ کی ناراضی کا ڈر بوتو کش ت سے استغفار کرو۔ اور صلوۃ التو پہتے ہے۔

一つからいりで المرورية قيامت كرون ى دغره مول كين ال وشديد كبرابت طاري جونے لكى۔

مر پراے موادی صاحب کی بعدی گفتگویاد آئی تو دل کوؤ صارت ی جوئی۔ الله في بدى الميت ب بتر ...! "مولوى صاحب في كها تحار

این اللہ کی بری اور علی نشاغوں میں سے ہے۔روئے زیمن برزندگی بی ا كرد في بي قرآن يل كي جدالله في قرمايا كدمرده زيين كو ديجوك كبيل المعلم ونظان نيس \_ پرجم نے بارش تازل فرمائی \_ تو وہ پھول کی طرح کھل ایمی \_ رد من اللهائ الا عراج طرح كى نباتات بيدا موكى إلى اورغذائى اجناس جو

لفظول سے زیادہ سیانی کے ساتھ کیے سوادی صاحب اور اس اور خوب سورت بھول اور بودے، جو روح کی خوشی اور امید سے "جولفظ الله في سكهائي، ان كوچيوز كرلفظ كمل درى كرمائيل و المحال مي المحال من معرا من ربخ ولول عن زياده اس كا مشابره اور كي بوسكتاب

اور عبدالحق واينا محيين ياوقفا بشكل كاجتكل هرامو كيا-ااس صورت حال کو ذین می رکاکر میں فے ول کے بارے میں سوچنے کی الداند ريم الدراند ريم في مرى ريماني فرائي ويين بحي ايك دم عروه العلالة - اتفرى بارش كايانى جواس كاعدار اجواب عودوال كيفك للا المارية المار وجب بهت عرصے تك بارش نبيس موتى اور اندراترا موا يانى فتم الباء بوزين يرمروني كرة فارتبايان مون لكتي يسدوه موسي على جاتي علامات جاز جناا من تبديل مو فالتي بيان تك كه معدوم موجاتي ب-

ا اول کی شرورت ہوتی ہے۔" الل ف دل كوزين كى جكدرك كر مجحف كى كوشش كى جر ادل ايمان مسلمل بندگی اوراس کے خوف سے اور اس کے احکامات مانے سے کھانا اور البلبات مسلمات بنده ان ے دور اور محروم ہونے لگے تو وہ اندر پہلے ہوجود تر ک پر اللما بوگار بداللہ کی طرف مہات ہوتی ہوگی کہ وہ اب بھی اللہ سے رجوع

ایا موین بھی میرے خیال می گناہ ہے۔اللہ کے صفور کم وری اور ا بندئى باوراى عارية عمرب

" ووسورة بقروكي آيت بإد كرو پتر اجس من الله في قيار ال فر مایا کدان کے ول پیتم جیسے بخت، بلکہ پیتم سے بھی زیادہ بخت ہوگئے ہیں۔ میں اللہ نے فر مایا کہ پھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ سینتے ہیں قال سے ع-الي بحى ين جن عنري براكلي بن اور بكوالي في الديكا خوف ے کر یاتے جی ۔ ای عمیس میں لگا کداللہ میاں بعدول کے اللہ خوف کی اہمیت میان فرمارہا ہے ۔۔۔؟ آدی اللہ ے ورے گاتورو کے ا لفظوں کے بغیر اور اس سے زیادہ سچائی کے ساتھ بخشش طلب کریا اور اس کے داخل ہونا ہے۔'

يتر الكيس مبالقد موجاتا باوركيس كي روجاتي بدكيس شرعوكي ما الالم النظام يزجات بن اور بحى بنده زبان استغفار كرتاب يكن ول ووال روح اس میں شامل نہیں ہوتے۔ وہ خالی الفاظ ہوتے ہیں۔ لین آنو ہے، یں۔ وہ پورے وجود کی تمائد کی کرتے ہیں۔"

"مِن مجهد كميا مولوي صاحب البحان الله ال

"اور الله في الله آيت كريمه من يد بحي بنا ديا كدآ دى الله كا فوف دور ہوگا تو اس کا دل سخت ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ پتم سے بھی زیادہ سخت الاجا "\_82 6 3:00 p 132 -8

"S \_ 2007"

" يتر الو جاوات ب نا يتر العني مرده اليس مرده الله جان كبو إلى وارتبيل بي نا !

"جي مولوي صاحب !"

الموادي صاحب كي الفتكوياد كرت بوع اس وقت عبدالتي برشد وق

العاش كر شرك المق و فجور مين جالا جو جا كين ،الله كي نافر ما في عام جو ويسام عدد عدد معاش وافراد عيد ين - ١٠٥٠ كى عك المار برتعداد مین زیاده موتے میں لیکن بیفرق برت زیده برا حالے و التي آتي ير مي مهيل يو يتار با تماك بارش ندوو الما في طور ير غماد والله الله الله المرول محت اور آلكيس خلك موجا كمي تو آوي كوسلوة التوب الماركة = استغفاركر كالله عرقم اور بخفش كى طلب كرفي

اللين موادي صاحب ! آوي اپني کسي جمي تکليف پر اور محروي پر، جو

~ = Enne 33x اللي فرونيا وارول كى نشاني ب- ياك أنسواور ياك كرف والع آنسوتو م الله كا خشيت اوراك كي قدرت كا اعتراف بول - اور وو الله بي عطا قرماتا ا بندے سے فوش ہو۔ ارب اللہ کی بہت بردی رحت، افت اور انعام ب الاان ے ول میں اللہ کی بندگی بقتوی اور شکر تزاری کے پھول محت میں اور الاروبالا عديات المدكوفوش كرف كيدا مان كالمان كالماني فيك اور صالح الدالله كي مل اطاعت شروري ب- الله برجوع ركفنا كيفي جيز ب اور پر 

الأوركمُ ت استغفار كم باوجود آنسونفيب نه بول أو ١٠٠٠ ا آول المان ك ساته الله كوخش كرف ك في الدا الدا كرا، الملكام أعد اوراستنظار كرتار عدائل كروابند يك ياس كوفى بالمويش

الانجيائق وي كررياتها جين عنه مي اب بھي پھر ركھا تھا۔ بس وحز كن ال عاریق تی کدوہ دل ہے۔

كر ك اور دورتى فتم بوجائي يرول سوتكي بوتى زيمن كى طرح سات بوگا۔ نگر امید کا ایک کمزور سادھا کہ کچر بھی بندھارہ جاتا ہوگا ۔ رکا۔ نگر امید کا ایک کمزور سادھا کہ کچر بھی بندھارہ جاتا ہوگا ۔ بھی رجوع کر لے۔غفلت جبوٹ، بندگی اختیار کر،ایمان کوتاز و کراورانہ كر . اور جب ايمانيين بوتا تو ول پتر بوجاتا بوگا- پتر ع بحي زيادوي يس في كاشائية بنى فد بو- الى بي صورت حال كي لئ الله في فر مايم ال ان ك داول ير مير لگا دى ، اب وه بھى ايمان ميس الأيم كے "

BRUBBERD BIRCH

عبدالحق كوياد تها، ووتصور من وكيدسكنا تها كديد كيني كے بعد مولان نے جھر جھری کی تھی اور کہا تھا۔

"الله سب كواك ع محفوظ ركے بتر ! ان كے دلول إ

"عبدالحق بھی جمر جمری لے کررہ کیا تھا۔ان سے علی المانور ا بیت مجھنے کی کوشش کی پتر ....! بانی کی بزی ابیت ہے۔ بانی مردوز اور اللہ اللہ اللہ کے لئے ہوں، جونعتوں پر اللہ کی شر گزاری کا اظہار زندہ کرویتا ہے تو مردہ ول کو بھی زندہ کروے گا۔ اور ول کو زندہ کرنے وال ے۔ لیکن بارش کی طرح آنسوؤں پر بھی آدی کو اختیار نیس ووؤن بارتیں ایکھا علم ے ہوتی ہیں اور شاید دونوں عے عروی بھی اللہ کی تاراضی کا اظہارے۔ال ير مبرلك جائے پتر ....! تو لوكوں كوائلد كى ناراضى كا يا بى تين بيل اول جائا ا بنفے،اے تو اس کا خیال ہی نہیں آسکتا۔''

"اب موجو پتر ...! كه جب موسم كزر في كيس اور بارش نه عد الما فصلیں سو کھے لکیں، قبط کے آثار نمایاں ہونے لکیں تو اللہ کو مانے والے لائے سازے گدار ہوتے ہیں۔ بے خبری اُنیں چھر بناہ یُق ہے۔ استقا ادا کرتے ہیں، گرب و زاری کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہ عال مغفرت طلب كرتے بيں۔ اعتراف كرتے بيل كداس كے علم كے بغير في كا القدرجت فرماتا ہے۔ بارش ہوجاتی ہے۔"

"لکین اہل زمین قط سے دوجار بھی تو ہوتے رہے ای

''وولو الله كا قبر بوتا ہے، اجتماعی سزا بونی ہے۔'' مولوی سام

العالمان مى كودى عاوا ب و کے بھی ہوا، وہ کم از کم گھر میں نبیں ہوا تھا۔ اے یقین تھا کہ اس المناق الركالي فرد سے بر كو يكى بوا، وہ كر سے باہر بى دوا

الك دن اس في بيني كرسكون عال يرسو في اور يادكر في كوشش كى-کے اور اور ان کی وجوت سے ہوا تھا۔ وہ رات اس کی زندگی کی حسین ر الله كي الله كي طرف ہے بہت برا انعام .... اور وہ تھا عبدالحق كا التفات۔ ا اووالقات ، بت آ کے کی بات تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ مبدالحق نے پہلی و واادراس پرمفتون ہوگیا ہے۔ اور صرف اس قربت میں ہی نمین، عبدالحق ''اتی رات کو مجھے کوئی شرورے نہیں ہوتی۔ البتہ میری وہ رہ میں میں میں میں میت کی ایک شدے تھی ، جو وہ جھتی تھی المانات في جي نتيل يا عتى - ووالي وارفقي تحي كدجس كي آرزوكي جاسات

ار جمند نے پچھے کہنے کے لئے مد کولا کیان فرای کی مار کا اس کا اس براللہ کا بہت شکر اوا کیا تھا۔ ار جمند نے پچھے کہنے کے لئے مد کولا کی فرای کی اس کا اس کا اس کا بیان تبدیق این سے نظریں چرانے لگا،اس کی عبدالحق جانتا تفاء وو یوچھنا جا پی کار سند کیا ہے۔ اوالی ایک ہے جی کریز کرنے لگا۔ بیب بات بیٹی کذاس کریز میں مخپاؤنہیں تھا، المال كاروم ين عمر رم يانى عالى كا ساح كرن ك ك ال ك الالجون قوال کے ہیں ول میں تحر تحراب می محسوں ہوتی ، جیسے ان میں کوئی کرنٹ

ک کی این زبان ہوتی ہے۔ لفظ مجبوئے ہو کتے ہیں،لیکن نہ تو کمس بھی العلاية إورنه ي كس يراس كاروهمل، جي چيوا جاربا بور اورار جمند وه زبان

ال هُوْقِرابِت مِن الراهِ بِرِكْرَفْيِين قِعالهِ بلكه الن يْن اليك رَوْبِ، اليك ليك ل على مجت ميں ليني بوئي ما تمام خواہش تھي۔ اور بے شک، اس ميں گريز بھي لا في ونيس مجھ يائى ، اورا لچھ كررہ گئى۔ اس بيس كوئى نارائنى ، ونى تو وہ ضرور ما کے وَا ایک ملطی ہوئی ہے، جس پر عبد الحق اس سے خفا ہے۔

وه کھاتا کھاتا اور دوبار واسٹڈی میں چلا آتا۔ وہال سے دوئر علمہ المتارس نے کے بیدرہ میں جاتا تو ارجمند جاگ ری اول اللہ خیال آیا کہ یہ تو ارجمند کے ماتھ زیادتی ہے۔اس سنج وہ چار ہے ہو آ تحار ارجمند كوجا محتة وكمح كراے احساس جواكد آج ارجمند تبجدے فردارا وقت ے، جب وو تبجد کے لئے بیدار ہوتی تھی ، اور آج وہ سوئی علی میں اے بہت مال ہوا کہ بیاس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اوروہ جات اور ير بحي ليس مولى ع

"ارجمد ! في عرب في نه جاكا كرو - Le !" 1 - 5 /-

" آب کوکونی ضرورت بھی تو ہو علی ہے ۔ "ا" مُروم بوجاو توسي في يربو بي بروا

الماليكن ويكن كوفيل اليدميراهم ہے۔

" بوظم آب كا آماتي !" ارجمند نے كيا - بجرو فق لي يمان

ارجمند بہت پریشان تھی۔ وہ عبدالحق كى طرف سے بہت زياد و فكر مند تھى \_ وہ بالكل اعا تك كا تھا۔ اور تشویش ناک بات ہے گئی کہ اس تبدیلی کی کوئی ہید سامنے کیس کا سے

**Courtesy www.pdfbooksfree.pk** کے کہ دوائی ضروراقول کے تحت پیاکوشش کر رہی ہے، بیدوہ نیس لیکن اے یقین تھا کدالی کوئی بات سیس ہے۔ م الق لا محاله يبي تجستا پر عبدالحق نے اے اس خدمت ے، ال مصوم قربت رے ان نے عبدالحق کے کیے بغیر سے بات مجھ کی کہ عبدالحق اس وقت اس كاندازي معذرت في، عايزي في بكن اس في اس كيد في و ماں میجا ہوا ہے، وہاں اس کے لئے ہر دنیاوی تعلق کو فتم کر لینا بہت اے یو چینے ہے جی روک دیا۔ مرودان العلق كيار عيم اى اندازي موج رباتها -ووال کے لئے ایک بری محروی تھی۔لیکن دیمقبرداری بھی اس ا المتداكووبلاد يا-اوراس كااتداز وفاعي جوكيا-نہیں تھی۔مجت کا اس کے زویک جومفہوم تھا، وہ اطاعت سے عماریہ ہ اے محبوب کوخوش کرنا اور خوش رکھنا تھا۔ اگر وہ اس کے بغیر خوش ہے ت سال رویا۔ اور یہ بات اس نے نہایت خلوص ے، اسے وجود کی تمام ر يجراء ايك اور نعت على ! والله المراس في الله كا كالما كالرعبد الحق كواليك بلندمقام كى عبدالحق كارويداى كے ساتھ معذرت خواباند اور شرمندكى كان عقوق المن كا مشيت عالى جرمكن مدوكر نااوراس كى راوكى ركاويس كول يركوني يو يه يور پرایک رات عبدالحق نے این ول کاوہ او جوا تاری دیا ا معذرت کی کروواے کے بھی تیس وے سکا۔ اس فے بھی اس مات اور اور اس اس اور اس فے موسل کدوو بہت بری بات کبدری ہے۔ کول کر بات کی۔ اس کی اور عبدالحق کے درمیان کیک والے دان سے معلم اون فی سکتا ہے ؟ ہوا تھا،اس سے اے معلوم ہوگیا تھا کے میدالی بھی اس کے میسال اللہ اللہ اللہ وسائے۔ اس نے تنبیجی سوچ کے جواب میں خود سے بات عبدالحق كمندے منے كى خوشى عى اور كى۔ پر عبد الحق نے اس پر بیدراز کھولا کہ اس نے اسے اپنی قدمے کے المائن کی بیوی ہوتا میرے لئے بہت برا اعزاز ہے۔ محروم كيا ؟ ووتواس كے لئے بہت برى فرتھى۔ يو اللہ كا ابنافر مان اللہ كا ابنافر مان اللہ اللہ اللہ اللہ كا ابنافر مان كا اللہ كا ابنافر مان كا اللہ كا ابنافر مان كا ابنافر مان كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا ابنافر مان كا اللہ كا ابنافر مان كا اللہ كا اللہ كا ابنافر كا كا ابنافر كا ابناف ے بڑھ کرمجت اس سے بی کی جانی جائے۔ اس کے لئے قابل فریات کا اس کے بعد اچا تک بینی تبدیلی آئی۔ ایمالگا کے عبد الحق ونیا سے بتعلق المعالم بحى وورفبت سے نا كھاتا۔ بلك كھاتا اسے ياد عى ندر بتار بس وه شوبراس جذبے الامال تھا،اور بداس کی مزل تھی۔ ك ال معالم من عبد الحق ك سوية كا اعداز غلط ب- وه الله في المنال الم الله الديكاس ركة آتى - بحى جائ لي كر جاتى - بس اس ك ونیاوی انداز می لےرہاتھا۔اس کی ایروی یہ ب کہ جے اللہ کی جے بر مجت کور کرویتا ضروری ہو۔ حالانکہ اللہ نے رہانیت کو ناپشہ یہ وقال

نے ونیازک کرنے کو بھی میں کہا۔ وہ عبدالحق کو بیہ بات سمجھانے کی کوشش کر سکتی تھی۔ لیکن ا<sup>س عما</sup>

TO THE DISTRICT Courtesy www.pdfbooksfree.pk كوئى بات تحى ضرور وليكن وواك سے إلا يحمالي بالقائل و و اپ وقت پرسونے کی۔ عبدالحق کے لئے وہ بہت دعا استذى يم عبدالحق كا قيام طويل رتبوتا كيا-اورعل ويد ایک اور خوشی سے محروم بوگئی۔ بنتے کی رات اور اتوار کے وال اوری ک القالية إلى كان جا يرجار يكن ايك رات شديد كجراب ك عالم بعد وه دونوں مین كر قرآن كى آيات پر باہم فورك تے، جائے خل الله احال ك ساته محلى كدايك نبايت شديد طوفان ن اس ك عبدالحق كى اس كيفيت بين ووسلسله بهى موقوف بوگيا ـ الد جمعه في ے میں کے ایا ہے۔ میں اور وق کے کہ کیس کی ۔ بیٹی کر بھی نبیس کی۔ بھی ولایا۔لیکن عبدالحق نے اے نال دیا۔ عبدالحق اعدى من ربتا اوروواس كا انتظار على ما تي وج الهنااس كامعمول تفاعبدالحق كي وجب دير عبون عال مرا ر الى بت تباتها الله الله لیکن اس کی صحت پر اثر پڑنے لگا۔ دو تھی تھی رہتی۔ دن میں اے خطاع مِنْ الله الله كالتي تقى - تنالى من جيشات الله كى قربت كا م ایک رات ای نے گوری میں وقت و کھا۔ وال و المراجع في المرح أز و في تحيل الطف ابيا كدروح مرشار جو جاتي ابھی تک خواب گاہ میں تیں آیا تھا۔ اس کے دل پر کھونے سالگا۔ و الاندائي، ذكر خدا تما ، قرب خدا تما - وواتو عبادت كے بغير بھي عبادت 「ル」」「いった」」「いった」 الدرت كراك كر شان ك باد عين موية ريخداندر ای مع عبدالحق خواب گاہ میں داخل ہوا۔ اس کی نظر اس کی احال ہوا کہ اس کی وجہ ے دو تھے ے مراح ہو گاے دیال عمال مال ہو ایک ہو اس ك وأن بارات تجانى اوراكيلي بن كا قرق معلوم بهور با تحار اس كے لئے نہ جا كاكرے، اپنے وقت يرسو جايا كرے۔ إندا ۋاب بھی تھی۔ ذکر خدا بھی تھا۔عبادت بھی تھی، لیکن وہ قرب خدا ارجندنے خوش سے اس عم وقبول کیا۔ ووائل عبد الدائل ك ياس بيل تفاروه تواس عنفا تفاء اوروه ميس تفاتوه واكيلا ے مروم نیس ہونا جا بتی گی۔ الله العالم على كم تنبائي خوب صورت كون موتى ب ؟ تنبائي الله في الصل سال رات بحي العروم ين المان العلي اور وو محفل عرائد موتا ہے۔ اور وہ محفل سے زیادہ ساڑھے یا بی بچ کا تھا۔ اے یقین ٹیس تھا کہ جوال کے بیدار ہوا ال میں اے نیند بھی آئے گی، اور آگی تو وہ یونے یا گئے بچے اٹھ تی سے ا ن بدر خاری وص کرتی ہے۔ الله بهت موجا، ليكن تنبائي كأكوئي متبادل لفظ الصنبين ملا- أكيلا ين "و المشرك على المرة على المرة على الم علىات قبال كالمباول تجف يرول آماد ونيس تحا-ال نے اللہ ہے دعا کی اور یونے بانچ کے جاگئے گا ہے۔ ال تبالَى كا نام كچه اور ركعا جائے لیك گئى۔ اللہ كى رحمت كد لينتے ہى اسے منيند بھى آگئ اور نحبك يوك می تبانی میں خود سے بھی وحشت ہو آ تکه بھی کھل گئی۔ ويَّ كَا يَشْكُ وه تَبَانَى كَهِمَّا لَهَا، وه تو بهت لطيف اور غير ارضى --- بلك

ال كا مجه من آيا كه يوفوف بين ، دول ب فوف ع بهت يسى بريل لكتاب كر يكي بون والاب كي بهت برابون

سى دى يى الى طرح كالك بى تجريقا ورائین کی بات تی، جب اس کی ماں بستر مرگ پرتھی اور باب نے کہاتھا الله عدار تفناكر وكرتمبارى ما تاجى كوجيون دان دع، اور دون جات بوك المراع على برارتها كے لئے كيا تھا۔ اس وقت اس كے دل كا وى حال

ا ووخوف تحااورهم تحاروه بول تحاكر يحويرا بونے والا ب-البت کے ذاکتے کو بھی محسوس نہ کریا تا۔ ارجمندیانی کا جگ اور گلاس کی اور گلاس کی است کے ماتا بی مرجا میں گی۔ عم پیتھا کہ وہ دوبارہ انہیں بھی

الدال لے كداك وقت اے معلوم تھا كدكيا ببت برا ہوتے والا

الراب دو يوري طرح برجر تها الدجر على تحار

يأيت قرآن يل، بلكسورة بقره ين على متعدد بارآني ب-

ال آیت ش ایان لانے والوں کے لئے بشارت بے۔ اللہ خوش خری

ال المواء

للا في والا معاملة و سجه من آنا ب كه ده اس وقت اونار عكه تفاريكن اب

-Vozzilova

ل كا مطلب يدتو نبيل كد خدانخواسة من ايمان ع محروم مو يكا

آ - انی نعت تھی اور اگریہ بھی تنہائی ہے تو بے صدمیب تما

وہ آفس میں بھی مصروفیت اور لوگول کے سے میں اکمال ہے یں بھی اکیلا۔ لوگوں سے باقی کرتا ،ان کے درمیان مختا کے ہوتا تھا، اور نہ ہی وہ بات کر رہا ہوتا تھا۔ وہ تو اس کے اندر کو ا طریقے ہے چل رہی ہونی گی۔

وومحسوس محجية بحلي أكرتا تفا-

کھر میں وہ اسٹڈی میں بیضار بتا۔ سرف نمازے کئے اساب آ بیشتا۔ ارجمند جائے لاکر دیتی تو وہ جائے کی لیتا ۔ بغیر کی ڈانے ینے کا خیال بھی ندآتا۔ بھی دوآتی اور دیکھتی کہ جگ ویے کا دیا تھا کا میں اس کے دوارہ بھی تیس ملیں گی۔ پانی اغدیل کراہے ویتی۔ ووا نکار نہ کرتا ، لی لیتا۔ لیکن نہ اے خرار کی اس وقت کے ہول ہے بہت بڑھ کرتھا۔ یانی پنے کے بعد تفقی کا کوئی اصاص موتا۔ عاص اللہ اللہ

ایک اور بات ہونی۔ استغفارے سے می رکھا پھر فرور دیا ارتكاز من بجي فلل يون لا وونهايت كثرت عاستغار كرما فارس الكردم اعالية يت مبارك كاخيال آيا-وظيف بن كيا تمار يزعة برعة ربان لا كران الكران التفار على التفار المناه المناه المناه ولا عمد يتعزنون ..... مونے لکتے۔الفاظ کھے کے کھ موجاتے اورائے بانہ جلا باین برحق۔وہ پھردھیان قائم کرنا۔لیکن چندی کھوں کے بعد پھروی کیا ہے 

پھر تھا، لیکن کرزتا محسوس ہوتا تھا۔ کیوں ۔ ؟ جب یہ پھل سی ب ١٠٠٠ يقر والى آيت كا ايك حصد ياد آيا ـ اور يكي يقراب كان خوف ے کریڑتے ہیں۔

"توبياتو الجيمي نشاني ہے۔"اس نے سوجا۔ ليكن على ملك ول من الله كاخوف ب

" شايد ہو...! لين ايبالگنا تونبيں \_ تو پير وه لرزه كيسا

一くほりんりの "ديواكيا ع آخر.....؟"

العالك اسے خيال آيا كداپنا جرم، اپني بديختي تو اسے معلوم ب\_اللہ نے ي برى سعادت، نعت عظمى اس كى طرف برهائى اوراس نے عجر اورتشكر كے ساتھ ولاك ك يجاع ال ع من ميرايا- يرم تو بهت يوا ي- اورنيت ك وري الله كالماع كون وموى كرسكان م وي قوب جوب ليجه والا ب و آباؤں میں، ساتوں زمینوں میں اور ان کے درمیان اور سینوں میں جھے ہر الاعالى الرع-

ر ق آسان ہے بھی نہیں۔ ایمان کے لئے جانا ضروری ہے، اور اللہ کو کوئی ن مال ملّنا، کوئی نہیں مجھ سکتا۔ وہ فہم وعلم وشعور کے ہر ڈر یعے سے ماورا ہے۔ والعامة التابي مجواور جان كتے بيں، جتناس نے اپنے بارے ميں بتايا۔ و الماروقوال كالك معمولي سے بيلي واقت تيل-

الشك تام مفات يرايمان ضروري ب\_ يي نبيس،اي يور \_ وجوديراس الالفاذ بھی ضروری ہے۔ ہوں ووعقیدے ٹس شامل ہوگا اور پھرآپ کے اعمال المكتان بول كي فرك مرزو و في كاخطره ويرسانس كاساته تكوار كاطرت المالانتا ب-الكا تقاضات كه بنده چوكنار بني حدكروب ليكن وه توبوي - とりなりがらるとう

ال نے اپنے جرم پر فور کیا۔ اللہ نے اس کی طرف بہت بری تعت اور ت برعانی ، اوراس نے وہ کی اور کی طرف برطادی۔ کیا اے اس کاحق حاصل و المراس على المتيار على تنتي .... المنهن الوراس في تعت جس كي السيالي، الله في استفاده نصيب تبين جوف ويا يعني اس جمّا ديا كه اس كى الا على الله الله كان على الله كان على بال

ال فوركياتواحاى مواكداى ع كى بدع بدع جرام ال مد مند موزنا، اور الله مند موزنے والے کوسخت ناپند فرماتا ہے۔ بے نیازی یه خیال تو بهت بی جان کاه تھا۔ وه استغفار مجول کر ا يز تال جن مصروف ہو گيا۔

وه بن و كم الله ير ايمان لايا ب ؟ وه الله كر وسوره ب ؟ ووتمام فرشتول ير، تمام يغيرول ير، تمام آماني كماول يرهد ما وسلم کے آخری وفیر ہونے پر یقین کال رکھتا ہے ؟ اے اس رید مقررہ وقت پرس عا وفن جو کا اور قیامت کے دل دوبارہ زعدا اس كے اعمال كا اس روز صاب كتاب موكا، فيعله موكا كدات بنت م على ١٠٥٥ وقارة كالم كتاب الأوة اداكتاب الشكائي من عالله كالله عن الله كوفي كرنے كے لي فرق كرا ع

آخری سوال کوچھوڑ کر اپنے علم کی حد تک اس کا جا جوار آخری سوال کے جواب میں میں کہد سکا تھا کہ اللہ بہتر جانا ہے۔ کوان ا \_ خرج كرتا مو ؟ كون جاني ... وه وكعادا كرتا مو ؟ الله بالمراحا ببت معاف كرنے والا ب

توايمان تواس كالجيك ب، كزور كن يكن وه الحال المحرية " پھر میہ خوف اور عم کیوں ۔۔۔ ؟"

"يتوال لخ بكراللة تح عاداش بالل المسالة دیا ہے۔ لیکن میں اتم خود ال ے دور ہو گئے استال مال ے .... اور جب الله عدور مو كرتو خوف اور عم تو موكاك

" وليكن الله اليها ناراض موني والاكبال بي ١٠٠ ا عادال الله آسان نبیل، کیونکہ وہ تو بہت رحم کرنے والا، بخشے والا ب، تبارے سے ا یوں بی تمباری بے خبری میں معاف کرویتا ہے۔ تمبارے نامدا الال سے مون اے ناراض کرنا تو ب سے بوی بدیختی ہے۔ مال کونی دیکوں کھی کہا بوني - فقا بوتو بدوعائيل ويق - وكه يل ويجي توتزيق ب، ويحاليل باءال اس کی تکلیف دور کرنے کے لئے تڑپ کر دعا کر فی ہے اور اللہ تو مال عا ے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندول سے اور وہ قادر مطاق بھی جالا

FREE POPT (Fe) of KOT Courtesy www.pdfbooksfree.pk تو صرف ای کوزیا ہے۔ پھر اس نے گمان کیا کدوہ صاحب استظامت مگان کرتے ہوئے اس نے ندیہ وچا اور ندی اس پراللہ کا شکر اوا کیا کہ اس ع بوئے بچ بھی مجت کرتے ہیں ۔ ؟ کیا انہیں محبت کا اظہار جو کھے ہے، اللہ کی عطا اور اس کے فضل ہے ہے۔ اور اس فے سوچا کردار خود ای حاصل کر لے گا۔ بیاتو غضب ای ہوگیا۔ نادانتگی میں، بے فیری ، الى طرف متوجه يا كرنورالحق في باتف ياول بحى جلاف شروع كر اس نے اللہ کی قدرت کاملہ کا اتکار کیا۔ بیتو کفرے۔ ال على تيزى آتى كئى۔ دوسرى طرف كى بالفظ صداؤل كا تار مجى 102/102020 و المالة ول ش روب من التجامى التجامى 上はとまといる前!!! رائق ول جابا كه ليك كراے اشاع اور سينے سے لگا لے۔ ليكن اس اختیار کرنا ، اور جیما که شنر اده محد بن عثمان نے کہا کداک نے تکبر کیا اور اور الديا-ال نے موج ، مير البحي و يكى حال ہے، ليكن مير ارب ميرى طرف "توبيكي قبول بوكى ؟" " يملي كفرے ياك بونے كے لئے ايمان تو لاؤ الن كان وول ما تعد يحتى الله في طرف يجيلا ويرة - الل كي الكامون اس نے استغفار کو چھوڑا اور لا إله إلا الله كے ورديس معروف ورا بھی اے خیال آتا کہ وہ اللہ ہے مجت کا دعویدار تھا۔ اتا با اور الحاليد الرئم روش ب بت بري مم بردا اراده، اوراوقات اس کی کیا تھی .....؟ یہ کہ وہ اپنے ایمان کے بار الے مل کو جی مورد ایران پر وند پھر کہ مرب سے نکل آیا۔۔ ے کھینیں کبرسکا۔ وہ جس محبت کرنا جاہتا تھا، وہ اس سروف کیا قوادا الكرے ت ألما تو ارجمند نظر آلي-منانے كى الميت بھى نيس ركھا۔جبكدوه بهت مربان، نهايت رقم والا ي متيجه يكونيس فكالواس كاول برشے الياث اوكيا۔ ال في موال مح عائے اسلای میں وے ویتا۔" المائل في الله كافع موع كبااورا عدى كاطرف يكل ديا-اس کا ایک بن کام ہے۔ یکو ہو کرایے روفے ہوے رب کومنانا۔ عمول الاست لدات الل في المادمت جوز في كا فيصله كرليا اس في اراده كرليا كه ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ والله والمنتين المعلى و عرو عا-كرين توكوني ال ع تعرض مين كرما تفار سب في العلاقة باطنی بران سے دو جارے۔ اور اپنے ہی طورے اس سے نفے گا۔ کی نے ال الارات ال في خواب مين بهت عرص كے بعد ان بزرگ كود يكها، معطاى استملمان كياءاس كانام عبدالحق ركعا اوراس فماز يزهنا كحمايا گذشین کیا۔ لیکن نورالحق تو پچیرتھا۔ وہ بیرب کہاں سمجھتا تھا ۔۔۔؟ ال روزاى نے وفترے آ كر كيڑے بدلے كرے عالى قال المعلیمان نے اس سے مہلے ایک بارٹھا کروں کی گڑھی میں بھی دیکھا معنا فی اور باجی کے ساتھ امال کے گھر کی طرف جارہا تھا۔ نورائحق کی آوازیں سائی دیں۔وہ لفظ نہیں تھے۔لیکن اس میں بری والع کا

چزنے اے لیك كرد يھنے پر مجود كرديا۔

المحات ول كرفت اور ملول لك رب تھے-

CAPITE DE CAPITE Courtesy www.pdfbooksfree.pk "آپات اوال کول بین "" اس اس است -L 4. 1/2. W. 23 3. الله كاكى نعت كوكى بھى وجدے است اور جرام كر لينا۔ اللہ نے " تجي اس حال من جود كيدربا بول التبول في من كيا، بندے كا اے ازخودائ يرمكف كر لينا۔ بيشيطان "1 しょうしっとしょう" الله خودا عال بندے پر حرام كرويتا ہے۔ يہ كام بن "وُعَا لَوْ بِاللَّهِ اللَّهِ ماق من على اور عروم اور ذكيل وخوار بوع. بندے کے درمیان ہوتا ہے واس میں کوئی و کھیس کرسکا۔ یہ مطابق ق الرائزان نوت پرانتد کی کواس نعت سے محروم کروے تو ....؟" وال كيسواكولي نبين، جوات دوباره عطاكر عداق المحوث كرنے ميري مجه ين نين آنا كه ش كياكرون الداعان كوستكم كرو الله كي اطاعت كرو جم كواس في كرف كالحكم دياء "آپ ہی میری رہنمائی کریں۔" من عن فرمایا،اس مرك جاؤ - صالح اعمال كى طرف ليكو - كفران "الله رونماني كرتاب ترى تين تين ال المنظر الذكر تي موال العت ك لئ دعاكر تي رمو، قواه عمر "كول مجه عن نبيل آنا ؟" "مب بكي تحض ك بعد بيول كيا تا " " يزول ك في السي جدود فوش بوكا تو عطا فرماو عالم" مدان كوفواب مين بحي ولي طمانيت كا احساس موار میں تو تو ایک اور تلطی کرنے جارہا ہے۔" "بندے كابير تمامقام نيس كدانداس سے كام كرے ال كوئى ب چور كردل كوفيك كرك !" المازمت محمور في والاعنان المائمة " كيه كراون الماكي كرون ع" ماكان الماكي الما " بیں اتنا ہی بتا سکتا ہوں ، جتنی مجھے اجازت ہے۔ ٹرک کے ا الوَيْقِينَ سے كرد كرد واقعت نيس ب الله سے وُرنا مجل اقرب كرنے ير برگناه معاف كرويتا ہے۔ ليكن استغفارے پہلے ما المات المسائل معلوم ہوتا كدكوئي چيز كتنى يوى نعت ہے۔ اس ورے وہ اے كيس ضروری ہے۔ گفران فعت بہت بری بات ہے۔ اس سے خود کو بلا میں اسلام النافعت ندمرز وجوجائے۔ جب اللہ جائے گا،خود بندے کواس سے على الله كما تعزت الله ایک دت کے لئے چین لے اور جا ب تو بیش کے لئے چین -والدبانات كمجايانين ....ايك اوربات مخيم مجانى ب-منزل ور بخشش کے باوجود ای جاملالك دائيس موتا\_ بهت رائع موت ين - ايك دائد ايا موتا "إلى المخشش كي إوجود الياحال بلا ع والالم نعت سے مندند موڑے۔ اور ایک پار خلطی ہوجائے تو دوبارہ ہیشت<sup>ی ای</sup> مالارماف ہوتا ہے۔ مروہ بے حد طویل ہوتا ہے۔ ویکر رائے مختر ہوتے مجے كفران نعت سے زيادہ يرى بات سے آگاہ كروں اجالي ا منگ بنے کے لئے طرح طرح کے قطرات ہوتے ہیں۔قطرہ جان کا

والمعالى زبان برانًا لِلْهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاجِعُون جارى موكيا-اس في

ا خی بارفون پر بات کرتے ہوئے شمراوے نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے معدد کیا تھا کہ وہ اس کے معدد کیا تھا کہ وہ اس کے معدد کرتے ہوئے شمراوے اور شکاید اس بات سے اسے پرکھامید بھی معدد کرتے ہوئے اس کے معدد کرتے ہوئے کہ سکتا تھا۔

اللي ال موت سے يہ بھى واضح ہوگيا تھا كداس كے لئے اللہ كى منظورى

**多多** 

اں نے سوچا تھا کہ خواب کے بعد صورت حال بہتر ہوگی۔ لیکن ایسا ہوا ۔ لیے مل طوبود ول کی کی ایسا ہوا ۔ لیے مل طوبود ول کی طرح پھر تھا اور آئلھیں خٹک۔

دور فی طرف نور الحق کے معیوم تقاضوں میں اور شدت آگئی تھی۔اب وہ استخااے دیکھا۔ آب وہ استخااے دیا تھا تھی اور شدت آگئی تھی۔ اب وہ استخااے دیکھا تو ہاتھ پھیلا تا اور تیزی سے پاؤل چلاتے ہوئے مندے آوازیں الفاد میں اللہ میں الفاد میں الفاد اللہ بھیل اللہ میں تھا۔ لیس بھیل اللہ میں تعادی نہیں تھا۔ لیس بھیل اللہ میں تعادی نہیں تھا۔

میکن میرافق تو اپنی پریشانی میں گم تھا۔اس نے بیچے کی طُرف و یکھنا ہی چھوڑ میسان سے نظرین جرانے رکا۔

"مِن مجو كيا حفرت !!"

'' میں تیرے لئے اتنا ہی کرسکتا تھا۔ آئی ہی اور ہے۔ اب آگے تو جان اور اللہ جانے ہے۔'' اور عبدالحق کی آنکھ کل گئی۔

اس نے ویکھا۔ار جمند اٹھ پیکی تی ،اور ٹماڈ پڑھائی گا۔ کا کھائی گا۔ اور ٹماڈ پڑھائی گا۔ اور تماڈ پڑھائی گا۔ اور ترکی کا ایک کا وقت نہیں ہوا ہے ، ورند ار جمند اے جگا فریق ۔ دو ہم ایک بارے بیش سوچتار ہا۔ اس کے خیال میں خواب واٹنج تھا۔ اے ما ایست مسلم روک ویا گیا تھا۔ اے بتا دیا گیا تھا کہ اے مالازمت ٹیس چھوٹی واقع کے منظور ہوگا تو اے خود ہی رہائی مل جائے گی۔

خواب حوصلہ افرا تھا کہ اللہ کی طرف سے راابلے تھا۔ جو اللہ کی طرف سے راابلے تھا۔ جو اللہ کی طرف سے راابلے تھا۔ موئی تھی لیکن اے اللہ کو اور زیادہ تاراض کرنے سے بچالیا کیا تھا۔ اس میچ ٹاشتہ کرتے ہوئے اخبار کی ایک خبر پر نظر پر ال

وافتکشن میں کار کے ایک حادثے میں معودی شند الاسے اللہ

Courtesy www.pdfbooksfree.pk وويارے بر عراكراے بائل بائل كروعا۔ اس كاندروه المرى الله في المن الماسكوني سابقة تجرب ي نيس تها وروع ين بت برتب موفئ تحل و واس كرتريب چلا كما اور ہے وہ پہنی طور پر اس کے حسن کو و کھنے اور اللہ کی قدرت اور مناعی کو الالكاكال وول المانال فيوط الله في الله ف الما كا-"

ال نے اتھ بر حایا اور اس کی گرفت میں بے پناو محق تھی۔

النفال آئل عبرات ے محل۔ گهري فيندے جائے پر پانھ وير تک او الله الكريم بحد جوريا ب، وواتو ال كے لئے بينديده ب اليكن جس

المال ك ل بعدادية ناك ب-منال طال میں بھی اے احساس رہا کدانیا کچھ ند ہو۔ جس سے عبدالحق على الله الدي وواس في خود كوطوفان كرتم وكرم ير چوارديا-منساه بوري طرح بيدار بوني توطوفان كزر چكا تحا-المستقود وم ساوھے لیٹی رہی۔ اس میں جسے ملنے کی طاقت بھی نہیں

الالالول كي لے اے الدازہ ہوا كدوہ مو چكا ب-اس ف

- こしゅったりまなりからしころ

خواب نے اے ایک اظمیمتان بہرحال ولا دیا تھا، یہ کدوہ ایمان سے جیں ہوا ہے۔ سبعی تو ایمان کو معلم کرنے کے لئے کہا گیا۔ فیک افعال میں ا زكوة كي بعد الله كردي وي مال عن عال كوفت كرف كالم تھا۔ اس نے صدقات اور خیرات بی اضافہ کر دیا، اور وہ کوشش کرتا کہ ام لنے والے کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اس کاعلم نہ ہو۔ اس نے زیر کوفوال بھی ہے ہدایت کردی۔

اب اس کے بعد توب استغفاری رو کیا تھا۔ اس نے اس ش کی میں ا

ليكن سب كيجه مبلي جبيها بي رباله بلكها كيلي بين كا احساس اور بربيا لگنا كركيس كوئي اس كا اينانيس ب- فرى ونياش وه اكبا ب- ي قر ي الله كريس كريس كريس كريس كي رو بدل- اس في مجه كيا بهي نہ پھونظر آتا تھا، ندسائی دیتا تھا۔اب تو اپنے بیٹے کی مطالبہ کرتی ہوئی پالوجان کی جوں اور یہ آرام سے سور ہی ہے۔ یہ میرے اسکیے پین کو دور ماعت تك نبين چېچى تقى -

الحاجات ووا قا كراس كا الدر بايك اور بمنظام كيا الله كالمام الحري الل والا برحی جاری ہے۔ مایوی ہے وہ بہت ڈرہا تھا کدوہ کفرے۔ لیکن عمر سے کا دورہ ا مایوی بھی بالواسط اللہ سے بی مایوی ہوگی۔اس کے وواس سے اے وجون ا طاقت بالراء اى كا بتجديد فكا كرجفها بت شديد اوتى الى المك اعرفت ال

"الله كرسواكوني ميرانيين، اور دو جه عن فاع ما عناساته ناكام مول داور في تاديا كيا ب كدوعا كي يرك لخ بهت لوك كرك ي معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ کوئی کچینیں کرسکتا۔ مجھے ی فیک کہا ليكن است وكي بحانى بن تين ويناتها-اى رات دوا پنى خواب گاه يى پېنيا توغصادر چىنجلات

یے کی انداس کی رہنمانی فرما میں کدا ہے کیا کرنا جائے ۔۔۔؟ پیراس نے ہاتھ روم میں عبدالحق کے لئے پانی تیار کیا اورا سے دگا دیا۔ اس ویکھی کرنے بحل ہی نہیں رہی تھی۔ گراس نے جھنجوڑ جمنجوڑ کرا سے اٹھا دیا۔

" آما تی سا باتھ روم میں جا کرفشل کر لیجے۔ میں نے پانی تیار کر دیا

اں منے وہ عبدالحق کے دفتر جانے کے لئے گیڑے نکال رہی تھی کہ عبدالحق کے عمر آیا۔ اس سے آئے ہی اے نورالحق کی نتھی منی جیب می آوازیں سائی پر سالتی۔ وہ چونک کراس کی طرف و کھنے پر مجبور ہوگئی۔

اودوه بهت عجيب منظر تحا-

لیکن عبدالحق اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں بار جمبد کو گمان اکرووانستہ نیچ سے نظریں چرار ہاہے۔

اور فورائق کا اصرار ... بلکہ جوش وخروش بردھتا ہی جارہا تھا۔ آوز بلند ہورہی اللہ اللہ اللہ اللہ ہورہی اللہ ہورہی اللہ ہورہی اللہ ہورہی کا اور اور اللہ مجب تھی ، جوعبدالحق کو اللہ اللہ ہوت تھی ، جوعبدالحق کو اللہ اللہ ہوت کی اسلامی کھی ۔ اللہ معموم عبت کو دیکھ کرار جمندگی آئکھیں بھیگ کئیں۔

سر گھما کرا ہے ویکھا۔ لیکن اندجرے میں ووال کا چرو کھیا۔ کمحوں میں اس کی نگاہ اند بھرے کی عادی ہوئی تو عبدالت کا بھرے واقعی سوچکا تھا۔

پندلحوں میں اس طرح بے سدرہ ہو کر اس کا سوجانا پھر خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بیرسب پچھا ہے میں ہوا ہو کہ وہا ہا وہ خود منیز میں تھی ، اس لئے یقین سے پچھ نہیں کہ علق تھی ہے لگی ، کیونکہ جو پچھ ہوا، وہ عبدالحق کی فطرت اور اس کے مزان کے سوائ

ایں نے اٹھنے کی کوشش کی۔لیکن اس سے افوائی ایر کے کھوٹش کی۔لیکن اس سے افوائی ایر کے کھیے ہے ۔ کیفیت ایس بھی ، چسے جم کسی بہت بھاری کمبے کے بو بھر سے ا نگلا ہو۔اور یکی نہیں ،اس کی روح بھی زخی تھی۔

نیند اس کی غائب ہو چکی تھی۔ ایسے میں وہ سے اس تھی۔ ؟ اور سوچنے کو عبدالحق کے سواتھا ہی کیا۔ ؟ سوچا توبات لگی۔

" تو آپ ان نے پوچیس نا۔۔۔ آدی دل کا بوجھ بالا نے کہا تھا۔ بوی بن جاتی ہے۔ "اس نے کہا تھا۔

''بوچھا تھا۔ پر بکھ بتایانہیں اس نے۔ گل الآ پوچا ال د کھے تو سبی کھٹیا جارہا ہے۔'' د کھے تو سبی سند سند مرتب سند میں استعمال اللہ میں استعمال کا میں استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا

''آپ کوئیس ہتایا تو بھے کیا ہتا کیں گے۔۔۔''' ''بہت کی ہاتیں آؤی سرف اپنی ہوی ہے جی گرسکتا ہے۔ اور امال کی ہات درست ٹابت ہو گی تھی۔ عبدالحق نے با<sup>ے ال</sup> بلین زبان ہے نہیں ، اے روندنے کے ممل ہے۔اور اس طرح اس المراسط من دینے پروہ کیا کرتا ہے۔۔۔؟'' معلق میں صاحب تی ۔۔۔۔!' رشیدہ نے سادگ سے کہا۔ اللہ ہے، دہ کچھ اظہار تو نہیں کرتا ۔۔۔'؟ جیسے ناراضی کا یا خوشی

الم جاوی النام کی النام کی کا بولی تھی۔ اس نے اس خیال سے کہ صاحب بی کو پکھے اس نے اس خیال سے کہ صاحب بی کو پکھے کے اس نے اس خیال سے کہ صاحب بی کو پکھے خردار کر ویا اور حمیدہ اور ارجمند کو بھی بید بات بتا دی۔ صرف کی اس کے مند نے لگی بات مصیبت بن عمق ہے۔

الم اللہ معمولات وہی کے وہی تھے۔ کیفیت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں میں کہی کوئی تبدیلی نہیں اللہ دراضی نہ ہوجائے ،اسے دوری کا سبب تھا۔ جب تک اللہ دراضی نہ ہوجائے ،اسے

العالوي لين كا خد كري كا۔ الك كان كا كا باتوں ہے اسے بچھ جيب سااحساس ہوا تھا، جيسے كوئى اہم معال يونك ہے۔ ليكن وہ اسے بچھ نبيس پارہا ہے۔ اس بات كى نوعيت الك كا بچى اسے كوئى اشارہ نبيس ملا تھا۔ بس وہ ایک خلش می محسوس كررہا

ا المان الله المان الله وه النه كرا على الما التي تين كدومان

م''' تو خابت گرو۔۔۔!'' '' آپ اس کے پاس آئیں اور گود میں لینے کے لئے ہاتھ پر اس میرامشاہدہ درست اور دعویٰ سچا ہے تو اس کا بیجان اور بڑھ جائے گا۔'' عبدالحق اٹھ کرنے کی طرف آیا اور اس نے ہاتھ پھیلائے۔ اور واقعی ۔۔۔ نورالحق تو جیے مشین بن گیا۔ اس کی آوازی بھی جو رہے ہاتھ پاؤں میں تو جیے بحلی بحر گئی۔ اور آواز میں و تنے د تنے ہے سسکیوں و جو بھو

'' ویکھا آپ نے … ؟''ار جمند نے فاتھا نہ کیجے میں کہا۔ ''اب آپ اے کود میں لیس تو یہ پڑسکون ہو جائے گا، جے دورے نا ہے۔''

عبدالحق جلدى سے وہاں سے بت كيا۔ " تبارى باتوں مي آفس سے ليك بوتے والا تول مي.

توبیمکن نین ۔ لاؤ جلدی سے کیڑے دو مجھے۔!" اورنورالحق ایسے بلک بلک کررویا کدار جند کا دل سے لاک کا۔

**@** 

اس شام عبدالحق نے رشیدہ کواسٹڈی ش بلالیا۔ "میں ویکھنا ہوں کدار جھد نیچ کو ہر وقت کئے رہتی ہیں۔" رشیدہ کولگا کدوہ اے فارغ مکونے والا ہے۔ بے معرف ہونے کا اس نے جلدی ہے کہا۔ "

و الحاص الله عند و الحاص الله الله عند و عا كرر ما تقارات شدونے فیڈر بچ کے مند میں وینے کی کوشش کی بنیکن یجے نے فیڈراس ر اور پہلے سے زیاد وزور سے جھاڑ نے لگا۔ مدائق كرے ميں وافل جوا اور اس نے فيڈر الحاكرائے ہاتھ سے بي كو

الوده في او الله الماس في المركباء اللن ع كفيار ل كر مردور ليفك دى-معلق أوثاك لكار فورالحق تواس وقت اس ك ياس آنے كے لئے باتھ رہ قارد کا مثین کی طرح یاؤں جاتا رہا تھا۔ اور اس نے اس کا دیا بھوا دووھ بھی

اللهات ٢٠١٠ ١٠١٠ في رشيده على المحاد

"ان وقت سند ہوگئی ہے چھوٹے صاحب کو ساب تو لی لی صاحب کے ہاتھ

مجدورة كرند حال جوا جار باتفاع عبدالحق سے برواشت ميں جوا۔ الاے ارجند کے یاس لے جاؤ ...!"اس فے کہا۔ الرياضة على رشده بي كوكرورواز ع كى طرف لكى-ا فيدرة بول ي جاري بول عبدالحق في اع يكارا اللى نىرورت "رشده نے يافت كيا۔ پرايك دم دك كى۔ الله الح ك بعداس في موجار

فاصاب بی ...!ای کے بغیرتو کام نیس چلے گا۔ میں کھراہٹ میں

**商 图 图** مواندگی طبیعت بهت خراب محی-

DEPENDENCE OF STATE O ار جمند جھوٹ بھی نہیں بولتی تھی۔ اس کا مطابع صرف ارجمند کے ہاتھ سے دودھ ہتے ہوئے ایا کرتا ہوگا۔ كدوه ارجمندے عبت كرتا ہے۔"

پرایک اتفاق ایها بوا کدرشده کی بات کی تعدیق با

فوزیہ تجبرائی ہوئی آئی اوراس نے ارجمندے کیا۔ '' جلدی ہے چلیں باجی …!ای کی طبیعت بہت خوا اورار جمندعارف کے گھر چلی گئی۔

تھوڑی دیر بعدنورالحق کے رونے کی آواز نے میالی کورو طور برروتا بی نیس قا۔ اور ای طرح تو اے روتے اس نے بھی وہ لیک کر باہر الکا۔رشدہ نظر آئی۔ان کے چرے "كيا موا ... ؟"ال في رشيده ع يو تجا-

"دو .... چونے صاحب کو جوک کی ہے صاحب تی کھے

عبدالحق كويد بات عجيب ى كى كدرشيده دوده ماك ك ب

"توروده ما كردوا ...!"الى فى كيا-

" جي صاحب جي ....! "رشيده نے كہااور يكن على الحل كا-عبدالحق بيوروم من جانے كے بجائے وال كو الب رشدہ دورہ کی بول لے کر کرے بیل کی تو عبدائی میں ا

یڑھ گیا۔وہ بیچ کی نظروں میں آئے بغیراس کارومل و مجنا جا بتا تھا۔

رشدہ نے نورالحق کو گود میں لیا۔ مروہ اس کی کود عظم طرح کیل رباتھا۔ دود ہو کی بوک د کھے کروہ پرسکون نیس ہوا۔ بلا عبدالی اللہ

ده اور پرک کیا ہے۔

رشيده كواحساس قفا كدعبدالحق وكيوربا بي-مكروه يوسا

علومت اورشكايت كي-ورد بواندوارات چومنے لگی۔ پیدخاموش ہو گیا۔ وری میرے بینے !"ار جمند سر گوتی میں اس سے باتیں کرنے گی۔ ١١٠ ي وبر عصاير بي ين اتابنگام كول محايا آب في ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الله الله بھی پریشان ہو گئے تھے۔'' رشیدہ نے معنی خیز کہتے میں اے

ار بند نے اس کے ہاتھ سے دورہ کی ہوال کی اور عارف کے كرے كى یں کی ۔ دروازہ اندرے بند کرنے کے بعد وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ تو راکھتی اب بول الما قراد ربت تيزي سے باتھ ياؤں بھي چلار باتھا۔

ان کے جانے کے بعد ارجمند جواداور فوزیے کی دلیون میں کا اور اس کے دیم بعد ارجمند کواحساس ہوا کہ فورالحق سوچکا ہے۔ اس نے اے بری

العالم القي توجواد اورصوفيدات اين كرب من تقر البته رشيده وبي

مندون التنصيل بتائے كے بعد كبا-المعاقبية الدالك رباب في في صاحب اليه تويدرازكى بحى وقت كل

الله ي ينان مونے سے كونيس موكا رشيده ....! الله ي يرده ركنے عد الملائد أبت كمار

الله كادل مِن خوف مِيمُدُ كَمَا عَمَا-

THREE BON LANGE

وہ گروے کے دروی معاملہ تھا۔ وہ بری طرح التي ري كيده كرسبلاري تحى - عارف اور دوس بيخ اس كرد پريشان كور ساخ " كيا بوا پيوي جان - "؟" اى نے عارف سے إلى تھا۔ "ا على على وروافعا ہے۔ ميں اکيس اسپتال لے جارہا ہوں" "میں بھی ساتھ چلوں ۔ " رضواند پکھ ہو لئے کے قابل نیس می \_ زورزور سے فی میں م " میں فوزیداور حماد کو ساتھ لے جارہا ہوں۔ ہماری وایک مگریہ سکوکی....؟''عارف نے یو چھا۔

"جي ڪيو ڪيا ڄاڻ ! کيول شين ؟" عارف نے رضوانہ کواسے باتھوں پرامخالیا۔

حد پریشان تھے۔اس کی باتوں سے ذرادیر میں ان کی پریشانی کم ہوئی۔ ورادیر بی ہوئی تھی کہ کی بچ کے رونے کی آواز سائی دی۔ ووال سیسور کی برادیا۔

مراہے یاد آیا کہ بیاتو نورافق کے دورہ سے کارت بال اللہ کولئے کے لئے لیگی۔

دشیدہ اس حال میں اندر آئی کداس کے چیرے پر بوائیاں انٹھائیگ گود میں نورالحق تھا، جے سنجالتا اس کے لئے دشوار ہور یا تھا، اور اس کے ایک اندام مر سے سے جی يس دوده كى بول مى-

"أنيس سنجاليل لي لي صاحب "" رشيده روباني بوري هي- الوالا سأسيل بحى ماجموار تحيل -

ادحرار جمند کود کیمیتے ہی نورالحق کا رونا موقوف ہو گیا اور اس نے وہوں آگ مال کی طرف پھیلا دیے۔ ارجندنے اے گود میں لیا۔ گود میں آتے ہی وہ سکیاں مخالف

مان كافي رابط ي شيس ريا تفا-

عیات ہے۔اس کا تو عبدالحق سے رابط اللہ بی کے توسط سے ہے۔

كان ويرعو بي ك بعداك في فيعله كياكة آج وه عبدالحق كوكم ازكم اس

كارات على يادى والاوس-المدوون مجمي بفته كالخمار

عيدانق مايوي كي انتباء كو پنج كيا تها \_

من الله الما الله والحار

ووالله يت مبادك يرغود كرنے لكا۔

الریخت او کئے تمہارے ول یہ منظرو یکھنے کے بعد بھی

ان سامنظر الماس كذبن من موال الجرا-

لین اس کے ذاکن میں کھے بھی نہیں آیا۔

الاوقت ارجندي آواز في اع چونكاديا-

" من كل آسيس مورى مون آغاجي ....!"

ال تراشاكرات ويكها-

المالات عارجمند ؟"

أب كو يرفي ياو دلانا حاجتي مول "

ان بفتے ۔۔۔۔!" مبالق كى پر تي مريس آيا-

الم ١١٠٥ عاب

شق كاشين (حصة بم)

ار جمند سوتو جاتی تھی،لیکن وہ بہت گہری نیند نہیں سویاتی تھی ہ کے لئے کرے بنی آتا تو خوف ہے اس کی نینداچٹ جاتی۔اے ال کے ساتھ پھر وہی کچھ ہونے والا ہے اور جب تک عبدالحق سونہ جا

جو کھے ہوا تھا، اس کے جسمانی اثرات تو زائل ہو يكے تھے الا رخم آسانی سے جرنے والے نیس تھے۔اس رات اس کی عزت الی روز ات بحال بھی روند نے والا بی کرسکتا تھا۔

يرتوا الدازه موكيا تفاكه عبدالحق أكراس وقت فيندي ألك وزا از كم اينة آي من برگز نبيل تحار ورندوه جاني تفي كدعبدالتي كتاحما دوسرول كا حد ورجد احساس كرنے والا - وہ تو اس سے صرف معذرے واليان بلكة تلافي كي كوششين كرتا اور كرتار بهتا\_اس يرمطمئن بحي نبيس ووتا ليكن لهجة الح القاريين تقا

ال سوج كا نتيجه بيد لكا كدوه اين زخم بحول في اورات الما الراق بوگئے۔ یہ قیاس کرنا بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ کون می پریشانی ہو عتی ہے، جس اس جیے اللہ ےرابط رکنے اور رجوع کرنے والے وال کو اس مال کو انتا دیا ہے۔ اس كى مجھ ميں يہ آگيا كداس معالم كالعلق اللہ على اللہ

معاملات ميس عبدالحق كوكوني يريشاني نهيس تقى، اور بوتى بھى تو وه ال ك = يريشان ہونے والانہيں تھا۔

اورعبدالحق تو وہ تھا جو اللہ کی محبت کے سفر پر نکا تھا ۔ ال تمام حقوق معاف کرا کر۔ ایسے آدی کی پریشانی، اور پریشانی بھی ایسی کا اس ملط میں امال تک ہے کوئی بات تیس کی تھی۔

" يقيينا كوئى بهت برى بات موكى ....! "اس في سوعا-"كونى ببت برا كناه مرزد بوكيا بان سيد كراس جانتے ہیں کہ بندہ صدق دل ہے تو بہ کرے تو اللہ ہر گناہ بخش دیتا ہے۔ "مي كياكرون ....؟"اى نے باي صوط-

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ي بنايا تما اور پيم دوباره مركبا تما-" عبدالحق كومحسوس بور با قعا كه ولی آنا جی اس واقع کے حوالے سے بتایا جارہا ہے کدانلد کی تھلی و الله الكيف كم باوجود بنده يقين ندكر عقواس كادل پتر ع بحق بخت بو اللك كبرى موتم ال الله واقع بين الله في مرد ع كون صرف زنده الداس سے گوائی بھی داوائی۔ اس کے بعد اگر دیکھنے والے اس میں ال كالله قيات ك دن ب كوافعا كرحماب ك كا توان ك لئ جاى الدول كا يتر عرد و كافت او جانا بهت برى تاى ب-" مدائل نے جرجری لے کریوں بدن چرایا، جیسے جم پرکوئی کوڑالگا ہو۔ پھر الدائل دائد ویا اور آل فرعون کا غرق مونا۔ اس کے بعد صحرا میں وحوب کی المنا في الله في المين ساية الرعطا فرمايا - بعوك كى شكايت كى الو بغير كى محنت الدو محاش مطافرات تاكد باره قيلول كدرميان يافى يرفسادنه بو-لباس الشنے انیں آل فرعون سے زیاد و نشانیاں دکھا عمل۔" في كيس زياده إ" معاً زخرف میں اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ وہ انہیں ایک کے للوقعاتار با، اور ہر نشانی میلے ہے بری ہوتی تھی۔'' عبدالحق نے کہا۔

ا الك معمول تما بيخ اور الوارك دن كالم ے۔ اور مجھے اس سے نقصان ہورہا ہے۔" " کس معمول کی بات کررہی ہو ... ؟" "قرآن يرتبادك خيال ا" اورعبدالحق کے ذہن میں ایک دم روشی می ہوگئی۔ '' واقعی ....! نقصان تو مجھے بھی ہور ہاتھا۔ لیکن میں بچے نیم "اس في جوش ليع من كبا-المم في مجھے سلے ياد كول فيس ولايا ؟" "آپائے متفرق ہوتے تھے کہ ہمت میں ہوئی۔" "آو بنصونا ا" ارجمند بيناتي عبدائق نے اے وہ آیت مبارک سائی ۔ " من ال وقت ال يرغوركر ربا تفاع بحد ش أين أرباك و المسال على الماك "آپويادنيس ؟" عبدالحق فے شرمندگی سے نفی میں سر بلایا۔ "سووه گائے والا معاملہ بے جس كى قربائى كا اللہ ك " بني اسرائيل كوظم ديا تفار" عبدالحق نے بسرے بن سال الله "جس كے سلسلہ يين انہوں نے يوى نال مؤل اور جت ف ك بو ؟ کیمارنگ بو ؟ وغیره وغیره -" "جي ...وري ....!" "اور بالآخرانبول نے انشاء اللہ كى بركت سے اس كى قربانى كرداناك "جي بان ....! پجرالله نے حكم ديا تھا كه ال كائے كے وات اللہ ایک مقتول کے جسم پر ضرب نگاؤ۔!"

Courtesy www.pdfbooksfree.pk واليان بن امرا على وان عرفيادوف يال وتعاشي - ランスニージー الم يعرف المرك وي على دولي رى - بار يول-''لیکن آل فرٹون فرق کر دیئے گئے اور بٹی اسرائنل آج ک و ایک خیال آتا ہے۔ کیس بیاس سامری کے چھڑے کی ویدے تو ا الله في مندر بها ثران كے لئے رات بنايا۔ وه "الله في مرضى -!" ارجمند في كيا-وران کے پارہوتے بی ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر برابر ہوا "إظاير تو دونوں ميں ايك عى فرق نظر آتا ب\_ آل فرم ن عالية و وا ادران کے بورے الکر کونگل لیا۔ یہ بہت بری نشانی دیکھی تھی انہوں امرائل الل ايمان اور الل كتاب تقد الله في خود فرمايا كه ال ورت ب وو كزور، ب بس اور ككوم تقدالله في البيل تجات ولا كي - پير عنایات کین، انہیں اپنے عبد کے تمام اوگوں پر مرتبد اور فشیات مطافر ا وعزت موى عليه السلام كوطلب فرمايا اوروه اين قوم كوحضرت باروان عليه السلام نا شكرے بھى تھے اور سركش بھى ۔ اپنے مفاوات اُنين بہت اور اللہ اللہ اللہ الله ك احكات كونظرائداد كرت في كتاب يس تريف كرت في يبال تک پنجي که انبوں نے انبيا ، کوتل بھي کيا۔ يوں انبوں نے خود کو ان انبوں کے خود کا انبوں کے انبوا کا کا ہو گئے۔'' الدوومي ال حد تك كدانبول في اسي حسن يغير حضرت بارون عليد وور کیا اوراس کے فضب کو یکارا۔ پھر ذلت، رسوائی اور در بدری ان کا مقرب کا ان " يعنى ابل كماب اورايمان لان كى وجد ، وفيت و ابود كريس المسال مديك وبالياتها كدائيس جان كا خطره لاحق بوكيا-" عبدالحق في كبا-اوراللہ نے قرآن میں فرمایا کدان کے كفر كے سب وہ چھڑاان كے دل "اب يوتوالله ي جانا ۽ آنا جي اعراي القيالي ل الا الله الأمكن عن المراجع عن يرستش عدان كرول ميز مع مو ك ردال الديد عدد بار بار شرك كرتے جول ....؟" فرعون کے بعد کوئی قوم اللہ کے قبر وعذاب میں جاہ تھی کی گئے۔ قرآن کی اللہ المين ارجند المع عبدالحق في خيال لمح من كبا-يوں كىيں كەپچرى قوم كى يونىيس كافى گئى۔ كيوں ﴿ يَا عِنْ مُنْكُ لِمُ عَلَّىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى "ال يرتو انبول في الله ك تقم ك مطابق كفاره ادا كرويا تفارين في "ميرى مجهماس كى وجاتى بين مداخق في الما على يرها ب، انبول في يدى اقداد يل خود كوفل كيا تعا-" " بحجے بھی بتائے ۔!" المنتي ووخطان كى بخش دى كئ تقى-" " پیرحضورصلی الله علیه وسلم کی ذات یاک کی برکت ہے۔ آپ ملی ک الله بهت مهربان تھا ان ہر۔ ان کی تو ہوی بوی خطا تھی بخش دی کئیں۔ وسلم پر نبوت ختم ہوئی۔ وین ممل ہوا اور شریعت بھی۔ اللہ نے آپ سلی اللہ ا والفي كو جيب كيا كبول .... ؟ "عبدالحق في كما اورسوج من ووب كيا-رحت اللعالمين بناياتو قيامت تك كے لئے مہلت عطافر مادى۔" "جي سيات جهيرين آتي ۽ ول اِلکتي ہے-"

اك ايك بى لفظ آتا بير عدد بن مي ان كے لئے ...!"

المنفسواليه نظرون ساب وكمجرري محى-

" يرتجه من شين آتا كداتى برى برى نشانيان و يجيف ، بعد يسان

اوراتکار کیے کرتے ہیں اوی واللہ کے بارے میں شاید سے اللہ

351 Courtesy www.pdfbooksfree.pk المارين المبرق فيدائل عالم ؟ شرك تو شيطان نے جھی كيا بي تيں۔ ''وه آنکی اوجمل پیاژ اوتبل ذہنیت کی قوم تھے، جو آگی الى چند لىح موچتار با، پير بولا-جب تک ے موقیقت ہے، اور نگا ہوں کے مانے سے بناتو قوار اس كے بارے يس يكى بر عام كدوه موحد ب-" "فيك كبدر ع بين آب "" الجند في الى كالمرا ي باس علم نيس آغا جي ....! ليكن ميرا ول كبتا ب كرب بات غلط " طور كوات مرول برمعلق ويكها توب يجير مان لاار حده وبشت یاد بی نبیل ربی دعفرت موی علیه لسلام کے ساتھ گئے ،اندکی آرد مدالتي نے جرت عاے ديكھا۔ ے اور واپس آ کر حفرت موی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ال میں " وات ك ون كونى موحد جبنم من نيل جائ كار جبك شيطان ك بارك " بجول كى ي د بنية محى ان كى ـ" عبدالحق في كيا\_ "الله كى برى برى بنانيان وكم يس- بحرايك بت برسة يغير عليه اللام عفر ماكن كرن الله كدا عدى العاد ا و الله كي وحداثيت إلى يقين ركف والا الله عدر إلى بغير تونيس عبدالحق كوبيلى باراينا يوجه باكابوف كااحساس عورباقا "اور زنے والا گناہ کے کرے گا ایم "عبدالحق نے اعتراف کیا۔ اے بہت فائدہ ہوا تھا۔ عاد ف الوبد تبول كرف كا وعده قرمايا ب- الله كو توبه بهت بيند ب تكبر برعبدالي كواپناخيال آكيا۔ دونظري چانے لگا۔ الا الال الى الله معرود واحد مان كراى عد ورما م- شيطان تو "بات شرك كى مورى ب\_يكركبان الماكيا "ويكسيس آغاجي ...! مشرك بكي المان لي آئ اورتوب الكيدار في بحى شرك نبيل كياروه معلم الملكوت تحار جانيا تقا كدالله معاف كرديتا ب- ليكن متكبر كى بخش نيس-" عبدالحق كے تو يصيرون عے ان الل كار الله بال الله الى في شرك أبين كيا- شرك كرف والله مراوب لوك " شرك كى يارى مى كباجاتا بكرب يدا كادب من الزور بوتے ہیں۔ وہ کوئی طاقت کا مظاہرہ ویکھتے ہیں تو اس کے آگے سر " كبرشرك ع بهت يزاع آغاجي ....!" الديمند في مارتے بیں، کسی اور کوشر یک تخبراتے ہیں اللہ کا رئیکن شیطان نے تکبر کیا۔ "وه كون ب ١٠٠٠ جم ك لخ مبلت لوقات كال الله كالفرب كي جانا ب\_ كر بهى الله في جاس الفل كباءاس في مع الله الله عظم في الكاركيا- تواس في شرك فييل كيا- اس في خود " شيطان !" مبدائق نے زيراب كبا-المنظم المارت كي راس في الله كوني كيار شرك قواس كرما من بهت

ورور المال المرود كي موت يل بهت يدى جرت بك كدايك چمراس كي عال عرائع من من كيا-ال كوماغ عارا كيركل كياوراس واع ١٠٥٠ جا ٢٠٥٥ حقررين جيزكوانسان تك يرغالب فرما ہے و کروراور حقر کو طاقتور مناوے۔ کیا ہم کمی بھی شے کے تقیر کہنے کا المن الدي بات الله كي اقواس كے لئے ب حقير بي -"

على أناتى السحاب على كالنجام بعي مار عام عبي-" الوشي والى آيت ك بالا ينس الوقم في ي محص بتايا تعالى" و الرقم ع بحر چین كراژ جائے تو تم تمام انسان ل كر بھى اس سے

المالي في اقرار شاسر بلايا-المعلق كاكون مامناكر سكاع يسدي

الله في بركبر الاسف والله كو خاك يل ما ويا-" يد كيت بوع عبدالحق

الفرقاق في-ات اين تكبركا خيال باربارة تا تفا

الكورب سير برع شيطان كواتن مهلت كيون وي ٢٠٠٠

المنته جد لمع موجي ري - يم يولى-

الله كالمستحين وي جانبا ب- مرخوركرن يرسجو من آنا ب-شيطان المائع والاتحاراي اوقات بهي جانيا تحا اور الله كي بيناو قدرت ب مندست بات نظنے بی مجھ گیا کداب کھنیں ہوسکتا۔ مرتبہ، مقام سب ما الفادر كاوى موا بر مبلت كرسوا كجونيس السكار مبلت اس ك لكاروة أدم عليه النلام كي نفرت اور انقام كي آگ مي جل ربا تفا- اس مك الكاكل ويد س يرب وكو بواتفاراى كرمامة ايك بى مقصد تفا-ا و قرار کرنا اور انبیں اپنی سزامیں شریک کرنا۔ یعنی جنم کی ابدی زندگی و اینا کہ جے تو نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو مجھے مہلت دے تو میں ان ر کے خود اے ملالوں گا۔اللہ نے فرمایا کہ بیں ان سب سے جہنم

من جائے ہوئے آئے لئے کرنا ! كريائي تو صرف اللہ كوزيا سے اللہ . عيدالحق يرارزه يره اليا-

"الله كے سامنے اپنی تعریف اور توصیف کرنا، اس كی کمی تقام فصلے کے برعس اپن فضیلت اور برزی بیان کرنا، بیاغ ہوے کے ج يكويجى ب،الله بي كاعطا كيابوا باورصرف الله بي بور يور چیلنے ہے، بغاوت ہے، اور بغاوت کے لئے تو دنیا کے قانون میں

"دنیا میں بڑے بڑے متکبرلوگ گزرے ہیں۔" "وه سب شيطان كے جيلے تھے، شيطان كى سنت ر مل كرتے

" مكر فاني انسان تقيد الله في أكيس وهيل دي البين عمل برصایا۔ مجرانیس نہایت ولیل وحقر کر کے خاک میں ما ویا۔"

"ب عبد التي المراكل في كبار بات ب بات التي ي إر من آتا ب- اى ك الله فرآن من فوروقر رفي كالم المان آیت مبارک ب نا .... جس کامفهوم کچھ اول ب- اور الله تیس شر ماتا ال وے کی چھر کی باس سے بھی حقر کی شے کے "

". ي آغا ي .....!"

" ين الى يرفوركرنا قاادر يكي يحديث نين آنا قايا" " LT J. E. F."

"الله فضل فرمايا- جب من في تقير مين غرور ين يزها و يجهين آيا-"

" بھے بھی بتائے اے ا

" تمرود نے اللہ سے جنگ کے لئے بہت بوالشكر تياركيا۔ اوراللہ ے لانے کے لئے صرف چھروں کو بھیجا، اور چھروں نے نمرود سے ال

Courtesy www.pdfbooksfree.pk المحراث عبديداع الميونكه وه تو خود كوالله كا شريك بنانا، خود كواس كا جم سر تجسنا الاعبدالي في مرجر جرى لى-المارجند اب عبراتكبرتوشيطان ني على كيا ؟" المرجولي فدائي كروو كا ر و جالت من ، ب خرى من ك نا ... جبكه شيطان في جان كرسب المقتق عواقف تفاء" اللي والحارك في الحريا على الله والحاص الله المات كم ساته مناوع كالحداور الك عرايك يرحقيقت بحى على على " ويداے بت فورے و كھورى كى۔ الك بات يو يح على مول آعاجي ال الله يد المع بكيايا في بالأفراس في كبا-اآب بھلے کانی عرصے سے بھے پریشان ہیں۔۔۔؟" ال ابول قساء" " こんがにかとり上が الله يم المع الله المرافي عن مر بلات موك ال في أبت ع

الراق خاموش رہا۔اس نے پیچونیس کہا۔ الکا۔! بیاقہ بتا دیں کہ آپ نے جواپی منزل مقرر کی تھی ،اس کی طرف تو

كو برون كار اور جو تيرى بات نيس مانيل كدان كالع بروي قامت تك كے لئے مہلت دى۔" " لیکن اللہ نے اے سزا کے بجائے مہلت کیوں دی "الله ای مرضی کا مالک ہے جو جا ہے وہ کرتا ہے۔ یو چینیں سکتا۔ بلکہ وہی قیامت کے دن سب سے یو جھے گا۔" " بے شک الکین اس کی ایک سنت بھی ہے ، ، ، ، ، بتاتا بھی ہے۔ ہمیں سوچناتو طائے۔ فور کرنے کا علم ویا ہے اس ف ورمين اس كى عاجز اور بي علم بندى بون آغاق إ" " میں بھی عاجز اور بے علم ہوں ۔ مگر ووآ پ بی رہنمائی فرباج "اليي بات بوجي بحي باليس " كى زاوى بيل - كوئى الله كوشيخ كرے اور ووائے قبول کی شان کےخلاف ہے۔" " عِشَكَ آغا بي البحان الله إلى " "اوروه کسی جان برظلم نیس کرتا۔ وہ عدل ہے۔ فيصله نافذ نبين فرماتاً." "بے شک !" " حضور صلى الله عليه وسلم كومبعوث فريات اورقر آن ياك عال أرا نے انسانوں اور جنوں پر جحت تمام کردی۔ صرف مہلت رہ گی۔ "مہلت کے تک ہے" "وه او افرادی ع برفرد کے لئے زرع سے بلے تھے۔ال

''وہ تو انفرادی ہے۔۔۔ ہر فرد کے لئے نزع سے پہلے تھے۔ انتہ '' ہے۔ بندہ رجوع کرے اخلاص کے ساتھ۔۔۔ توبہ کرے تو دہ تیول فرنا کے گئا کے گناہ ایک پل میں بخشے جاتے ہیں۔ ایس ہاس کی رحمت ۔۔۔ ا'' ''بے شک آغاجی۔۔۔! المحمد نشہ۔۔۔!'' ''اور ایمان والوں سے بحری ہوئی جنتیں شیطان کی تک تا تھے۔

"-3"

ان ارجمند نے بے حد الله معاملہ ہے آغا تی .....!" ارجمند نے بے حد الله معاملہ ہے آغا تی .....!" ارجمند نے بے حد عالمان اللہ علی معاملہ علی معاملہ علی کے چھوٹے ہوتے اللہ اللہ علی کے چھوٹے ہوتے

> اب المعاملة شاوتا تو يس مجمى زبان شاكولتى -" الله يولولو ....!"

ے آپ نے اپنی اللہ ہے مجت کی آرزو کے بارے میں مجھے بتایا،

اللہ میں وقت جی دھا کرنا نہیں بھولی۔ لیکن آغا تی ....! یہ بہت بوی

اللہ معافر ہاو ہے تو کا کنات کی سب سے بوی نعت ہے۔"

اللہ میں جانیا ہوں۔ یہ جمی جانیا ہوں کہ میں اس قابل نہیں۔ لیکن اللہ کی سان خض وکرم اور اس کی عطا ہے لولگا تا ہوں۔"

المرابط على فيك بيد التم ميرى كى كوتان كى نشان دى كرنا جائى مو

ات یہ ہے آیا تی .....! کے حقوق العباد کو احسن طریقے سے اوا کے بغیر الفرائ کی بغیر الفرائ کے بغیر الفرائ کے بغیر الفرائ کی کار کے بغیر الفرائ کی کرنے ۔ اللہ کی محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ "
الفرائی میں موکر روگا۔

"آپ کوبرانگ ہے آغاتی .....!" ارجند کے لیجے میں معذرت بھی۔ السفی ....! ہرگز نہیں .....!" عبدالحق نے جلدی ہے کہا۔ سرق العباد سے کوتا ہی تو بہت آسان ہے۔ میں خوفز دو ہوگیا۔ تم جھے بتاؤ التی العباد ہے کہتا ہے ....؟" محالة کوتا ہیاں وہتی رہتی ہیں آغاتی ....! کوئی اس سے نہیں نے سکتا۔ دهر ع ين ا

" وو بھی اللہ اور بندے کے درمیاان کی بات ہے۔" میرائی ۔ با۔

پھراے خیال آیا کہ اکیلے یہ بوجھ اٹھائے اٹھائے ووقف کیا ہے کرنے سے شاید کچھ ہلکا ہو جائے۔البتہ پوری بات بتانے کی شرورے ہیں۔ '' وہ منزل تو بہت دور کی بات ہے ارجند الجھے آیا ایسائے۔ اپنے رہ سے رابطہ بی نبیں رہا۔''

"الله وركر الياكون وي إلى آب المال

''ایبای ہے۔!'' '' پکھ متا کی تو۔!'' عبدالحق پھر پچکھایا۔

''جھے سے کوئی گناہ سرزو ہوا۔۔۔ بہت براہ گناہ موزو ہوا۔۔۔ بہت براہ گناہ موزو ہوا۔۔ بہت براہ گناہ موادی ہے۔ ہوا۔ احساس ولا یا گیا تو میں اللہ سے بہت ڈرا۔ بہت تاوم ہوا۔ می ہے۔ پڑھی، استغفار کیا۔ لیکن تو بقول ہونے کی کوئی نشانی جھے نظر میں آئی۔' ''اس کا بیہ مطلب نہیں کہ آپ کی تو بہ قبول ہی نویں ہوئی۔ المعلق کلامی کرتے ہوئے کہا۔

"جب سے اب تک میری آ کے بھی فرٹیں ہوئی ہا المالا نے قطع کا ی کرتے ہوئے کہا۔

"بہ کوئی بڑی بات نہیں آغا تی ۔۔!" ارجند نے کہا۔ "انشا واللہ۔۔! ب ٹھیک ہوجائے گا۔" "میرے لئے تو بہت بڑی بات ہے۔اور ٹھیک ہونے سے آھر گا گا

ہے۔ ''میں انشاء اللہ ۔۔۔۔! اس کمرے سے جاتے وقت آپ کواس کا جات کر جاؤں گی لیکن اس وقت میں آپ سے ایک اور بات کرنے کی ایارے ا

استی ہے اس نے اس اشارے کو بوے تاظر میں و کھنے اور بھنے کے عدوار دیا۔وہ اللہ عملسل رابطے کے لئے طازمت چھوڑ دینا جاہتا تھا۔ المان عدوك ديا كيا تحا-اب ال كى مجه ين آربا تحاك ملازمت چيوزنا ور دنا كالملام حله تها، اوراك الى عدوكا جار باتها-

على ع مع كويادكيا تو مجھ على آياكداس في دفتر كے علاوہ بجى كچھ تو چھوڑ ق دو گرے تمام لوگوں سے ، تمام معاملات سے بنیاز ہوگیا تھا۔ وہ امال کے المائے کا معمول بھی بھول کیا تھا۔ امال کتنی پریشان موں گی اس کے لئے ....؟

ر، مظراس ك تقور من جيتا جاكما أحميا حوش مي مشين كي طرح باتحد ظالماندکوتاتی کی ہے۔جبکہوہ زبان سے شکایت بھی نیس کرسکا ۔ اے وال من اور من سے مجت جری پکاریں نکالیا ہوا معصوم بچے اس کے نظرانداز كاس كاول وكعات رب ين بيراخيال ب، جو خلط جى بوس كري السياس كيد مايس بوتا بوكا ....؟ كيدول وكهنا بوكا اس كا ....؟ اوريه بات الله كو

المولى باتنين الماس في سوطا-

"منح انثاء الله ...! اس كى تلافى كروول كا\_معذرت كرلول كااي معصوم الله على الل

ال نے صلوٰۃ التوب بردھی، استفقار کیا۔لیکن اپنی توقع کے برعس گربیہ سے الله بمحافزهم رباب البيته ول ميس مبكي ي جنبش كاسا احساس ضرور بهوا يسكن وه اس كي الناسة البية كم اور مايوس كن تفا\_

الال نے اے چرسونے رمجور کردیا۔

الله كى محبت تو بهت آشكے، بهت دوركى بات محى۔ يهال تو تكبر ير بحث كا مفاقی قا۔ جب تک پخشش نہیں ہوتی، سب کچھ رائیگاں ہے۔ اور اس سے پہلے المناكلة - ؟ موت كاكيايا - ؟ ايك بل كالجى خرنيين موتى آدى كو-ال برگرزه طاری ہوگیا۔ساری خوش امیدی ہوا ہوگئے۔ الم بینی کے ساتھ استغفار کرتا رہا۔ ول میں اللہ سے گزار اکر معافی مانگتا

اورالله ببت معاف كرنے والا ب اور ممريان ب-"

"توش نے دیدہ ودانتہ کوتائی کی ہے ۔۔۔؟"عبدالح اورآواز ش ارزش می-

" آب يريشان شهول آغابى .....!" ارجمند في اعدالمدار "بوجاتا ب، كى ع بكى بوجاتا ب-آپ توبيت افتان سب كاخيال ركف والے .... يكن الله عامة كى شديد آورو في المال

" بحصے بتاؤ تو ....!"

ارجمندائد كحرى موتى-

"ميرے خيال ميں آپ نے اپنے شخص معموم سے کا ح ہوں، تا کہآپ تنہائی میں سکون سے بیند کراس پرغور کر عیں۔"
عبدالحق کے دل کوایک جھٹا سالگ۔

ارجمند وروازے کی طرف بڑھ گئے۔ مرباہر نگلنے سے پہلے ای لیا عبدالحق كوديكصاب

"اور من نے آپ سے کہا تھا کہ جانے سے پہلے ہیں آپ الالا و عرك جاؤل كى كدانشاء الله ....! آپ ك ب معاملات تحك اوجا ي عبدالحق منظرنكا بول ات تكتار با

"الله ك كلام ع بره كركونى ثبوت نيس موسكا \_"ارجند في كا-"آپ سورة زمركے چيے ركوع كى كہل آيت فورے يات الله كروه بلى اور كرے يكل كى۔

عبدالحق خودكو يهليك نبست ملكا عيلكامحسوس كرربا تفاء المجتدع ك جيشه كى طرح ال بارجى اے فائدہ بوا تفار ارجند في حقق العالما

Courtesy www.pdfbooksfree.pk "كهدووكداك ميرك بندو! جنبول في كم كيا باغي مانوں یہ، مایوس نہ ہوتا اللہ کی رحمت ہے۔ بلاشید اللہ معاف قرما وع بسارے گناہ۔ يقينا وہ تو ب على گناہ معاف فرمائے والا ائی ہے میں پہلی باراس کے ول کوسکون ہوا۔ایا لگا، جھے غیموں سے تتے ور می نے مرجم رکادیا ہو۔ طویل بے سکونی کے بعدوہ کیفیت اے بالکل نی - VTAREULI لين اگلاي لحد مايوي كا تفار ول كي جيئت تو اب بھي وي تقي به ند كوئي نري، الله الدولة ي كاويا على تقار してのこんとうというとうとうというという الله على الله في جي عنظاب فرمايا - جي عات كى - جي ولاس الفريرية ركا - جه ع قرمايا كدار اي جان يرهم كرت والي ....! توميرا اے گناہ سے تہ کھرا۔ میری رحت بے پایاں ہے۔ ماہوں ہونے کی المار المراج الم الدة عول عي مريان اور معاف كرف والا- بس رجوع كر لے.... توبير كے....!" ال الور مايون جوكر جائے كا كبال ....؟ بكونى بناه كاه مرے واكن رحت ووافظراری کیفیت یس " شی توب کرتا مول .... میرے الله ....!" کی ادربالاً فرچند لحوں کے بعدول کو پر قرار آگیا۔ اب ال وقت ول پھر ہے تو كيا ....؟ سب محيك ہوجائے گا انشاء الله ....! مع وعده فرمایا ہے اور اس کا وعدہ جا۔ وہ اپنے وعدے کے خلاف بھی جیس کرتا۔ السيام المرافض واع كاراب يريشاني كاكونى بات مين-ال في عادت محى كدكوني آيت خاص طور يريز حتاتواس عيلي اور بعد كي العلماد إدمتا تھا۔ يدركوع كى بہلى آيت تھى، اس لئے اس نے اس كے بعدكى

1 ( P. w) ( P. w) ( P. w) ( P. w) ربا لیکن آخر میں اے ہرروز کی طرح ناکام و نامراد بی اٹھنا پڑا۔ وو کے ے دروازے کی طرف برحا۔ وروازے پر ال کروہ فک گیا۔ يبين،اي جُد كفر ع بوكر، جاتى موئي ارجند في ال ع بوكران "كياكها تفاديك كوئى بهت اجم بات تحى "؟" وه ذاك يرزورو ياربا "بان ....! يادآيا .... كوني آيت كريم يزعة كوكها قداس في "كون ى آيت ....؟"الى فى ذاكن يراور دورويا-"اتا ياد آتا بكرورة زمرك كى آيت كريدكى باتفى اس نے بی سے اللہ کو پکارا۔ " مجھے یادولا دیجئے میرے میریان رب !" اوراس کی ساعت میں ارجمند کی آواز گونگی مساف اور واستح آواد "ورة زمرك يميزرك كي بل آيت الاستالا وہ پلٹا اور شیلف کی طرف لیکا۔ قرآن یاک ہاتھ یس لے دو مور کا ط گیااور کری پر بیش کراس نے آیت توریز مراللہ نور بدایت سے مال کا ال في وحر كة ول كرماته قرآن ياك كوكولا-اوراعي الع مورة زمرك وه آيت كريداى كالمات كا اس کی بے تابی کا بیام تھا کہ اس سے نظر جمائی تیں جارات گا اسا ميں جار ہا تھا۔ جسم ميں ايكى سنتى تھى، جيسے كوئى بہت بردارازاس پر علنے والا ؟ بہت کوشش کر کے اس نے نظر کو تھرایا اور پڑھا۔ " قُلُ يُعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَقُوْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَاتَّفَنَّكُ \* رَّحْمَةِ اللَّهِ ٥ إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ النَّنُوبَ جَمِيعًا ٥ إِنَّهُ هُوَ الْفَقُوا وہ بچوسکا تھا۔ پر بھی اس نے نیچ لکھا ہوا ترجمہ پڑھا۔

بعظ ویا۔ فورائحق تواے یا وہی کیس تھا۔ اس نے سرتھما کر بیڈکی طرف دیکھا۔ نورائحق کی وہی کیفیت تھی۔ وہ اس کی عظمے ہوئے جب بجری آوازیں تکال رہاتھا اور اس کے ہاتھ یاؤں مشیخی انداز

مرف آزمائش كے لئے اس كى نظروں سے دور ايك كوشے كى اللہ اللہ كا نظروں سے دور ايك كوشے كى اللہ اللہ كا ا

ار تبند باتھ روم سے باہر آئی اور دلچی سے مید منظر دیکھنے گئی۔ میر الحق نے بچر اس کی نگاہوں سے او جمل ہونے کی کوشش کی۔ لیکن بچے مالے اگام بنا دیا۔ اس کا جوش و خروش اور بڑھ گیا۔

ال کا مطلب کے کہ ارجمد نے تی کہا تھا۔ پچاس کے لئے تو چا ہے۔

"كِا آزمارے بين آعا بى الي تو سورج كھى كا پھول ہے۔اس كا چرو تو حال الرف رے كا\_"

ارجند کی آواز نے اے چونکا دیا۔ اے ارجند کی موجودگی کا احساس ہی گہالدووتو این کھیل میں لگا ہوا تھا۔

ال نے برتھا کرار جند کودیکھا۔

"اب اور ندستائیں اے۔ ویکھیں نا۔۔۔کٹنی مشقت اٹھا تا ہے آپ کے اللہ اللہ تعدد نے کہا۔

البدالت كوشر مندكى محسوس موئى \_ وه بيدى طرف بزها\_ بيج كى مشين اورتيز

"اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور فرمانیر دارین جاؤ اس کے۔اس سے پہلے کہ آجائے تم پرعذاب، پھر شدول عے حمیس کہیں ہے بھی بیداللہ کا طریق کار ہے۔ خوش خبری کے بعد ڈرانا، اور ڈرانے کے بعدامید دلانا۔"

ال نے اپنا سراللہ کے حضور جھکاتے ہوئے، بلاتا مل سرگوشی میں کا۔ ''آپ کا شکر ہے میرے اللہ ۔۔۔۔! آپ نے حکم فرمایا اور یں نے ہیں۔ اپنے عذاب ہے مجھے بچا لیجے ۔۔۔۔! میں آپ کا فرمانبردار ہوں۔ آپ کی روسے دامن کی طرف لیک رہا ہوں۔ میرے رہ: الجھے بناہ دیجے ۔۔۔۔!''

اس نے بجدہ کیا اور تمن باریکاری اغْفِر لی پڑھا اور پھر اٹھا اور اگر دیا۔ سے تھا، پھر بھی نے سرے سے وضوکر کے آیا۔ وورکعت صلوۃ التوبہ پڑھا اس نے استعفار کی ووقع پڑھیں، پھرسید الاستعفار پڑھ کے اللہ سے توبہ اور فی گا اسٹڈی سے تکل کراچی خواب گاہ کی طرف چل دیا۔

اس بارول کے پھر نے اے مایوں نہیں کیا۔ آوی کو ہر چراف کی اور عدمرر کے ہوئے وقت پر ہی ملتی ہے، اس نے سوچا۔ جب اللہ جا ہے اور اللہ جا ہے گاء ل

وه پہلی رات بھی کہ وہ پرسکون فیندسویا۔

## 多多多

نافتے کے بعد وہ دیر تک جمیدہ سے باتیں کرتا رہا۔ اس فال

"آپ جھے تاراض ہوں گی اماں .....! بھے معاف کردیں۔" "ناراض تو نہیں، پریشان تھی پتر .....! ہروقت اللہ سے دعا کرتی تھی کے آنا۔ پریشائی دور ہو جائے۔"

ر او پائے۔ ''قشہیں کیے پتا تھا امال ۔۔۔! کہ ٹی پریشان ہوں۔'' ''انشہ ماؤں کے دلوں کوسب بتا دیتا ہے پتر ۔۔۔!'' حمیدہ نے اس کا ڈیٹا

Courtesy www.pdfbooksfree.pk بع نے سر مثایا، اے چھے کی طرف لا کر آنسو مجری آ مکھوں سے اے عبدائق اس كے ياس بي كركار ا خانہ بنس، کی خوشی سے چھلکتی ہوئی بنسی۔ آنسوؤں میں ڈولی ہوئی " تو ين فررالحق .... ا آپ يرى كود ش آنا وايد والحق کی آنکھوں میں آنسوائن ٹیزی ہے آئے کہ انہیں روکنااس کے بس ے قاطب تھا۔ بيدايك لمح كوساكت موار پراس كى بائيس ميداني كارو عے نے مر پھراس کے کندھے پر افکا یا اور پھر دونے لگا۔ البتہ آواز اور دھی ياؤل مطين كى طرح چلنے لكے۔ عبدالحق ك دل كو يكه مون لكار يج كى آواز يل يلى مكالا بھی اس میں رونے کا رنگ غالب آتا اور بھی قلقاریاں محول ہوتی ا مايوي، بمحى جينجلا بث ..... لا مدالق كى بحى الكيال بنده كيس-عبدالحق نے جل كراے كودي الحاليا .... اور ي مرح الح الاجتداجرت سے دیکھریتی گی۔ ع فان وك كى باروبرائى وو يحصيب كرعبدالحق كود يكنا، يمل ب ننے یے کے حاب سے بہت مخت تھی، سے اے پھن جائے کا در اور اور اللے الم الا اور مجر عبد الحر محبت ے۔ مجر ملکھلا کر ہنتا اور مجر عبدالحق کے اس کی گردن اور بائیس کندھے کے نقط اقسال برجا تا۔ العصر فاديا اور مجردون الل برطرف سكوت تفار ند كونى آواز ند جنبش د الدجمند كى يلك كال الما الما الما الما الما يملي آياتها، بملي تنها بحى وبين راورجو برا تها، اس كاطوفان اللها الله عبد الحق كوقو و كيد كركك فقا كداس كا وجودى آفوول يل مبدجات كا-مراط ک بی عے نے رونا شروع کردیا۔وہ فی کرفت وہ او الدجندن كرے كا دروازه اندرے بندكرليا۔اے تواليا لك رباتھا كدوه وهي تحل - يكن وه بهت ورد م . وما تحارة أسود ل كا اغدازه وبدائ كوافي على كردن ع موا العُلابِ كَايك لح ع بى دومروم يكل مونا عاملى ك-ے ارجمند کی طرف دیکھا۔ بالآخر مبدائق كي آنو بحى تقي مرجم من اب بحى ارزش تلى - چر ببلا يركول رور باع ١١٠٠٠ كاروة كول مال یہ بوا کہ خاصی درے نے نے اسے عمل کو دہرایا نہیں ہے۔ وہ ساکت اللاكان الساركروه بعدد تا-والميل محات ١٠٠٠ ارجندن كها-ار جمند ....! اے دیکھوتو ....! "اس نے وحشت بحرے لیج میں پکارا۔ "ياب عظايت كرداع-" "كيابوا....؟" ارجندك ليح عن تشويل في-عبدالحق كومحسول مواكداس كاول وجرے وجرے "اسيماك عيد" -- يقريك رباتقا-ار جندال کے چھے گی اور ٹورالحق کے چیرے کو دیکھا۔ پھر وہ اس کے

Courtesy www.pdfbooksfree.pk سائے آئی تو وہ سراری گی۔ ول بہت بری فعت تھی۔ کیے وہ اس کے لئے رو پتار ہا۔ اس عرصے میں وين صرف ايك آنسو بھي آجائے تو دہ عمر بحر اللہ كاشكر اداكرے گا۔ ا المورالي تو المورالي تو الموروب في الموروب المالية المالاول !! والمفرخ الما اور تعت اس اضافے كے ساتھ دوبارہ دے دى۔ الكابات الى كي محمد عن آئى۔اے اس كرائے كے بارے على بتا وق العادك بغيرات بحوايين على المدين كاحق اداك بغير الله في ال ال في نورائل كويدى رى اور نداكت سے كودي لااور يہ الماليان كاخود رظلم يرتفاكه ووال زيادتى عرجرتا حالانكه وه الي سور باتفا كه شايد بسترير في بحى ديا جاتا تواس كي آنكه في الحريظي ا آن کے لئے یہ جھنا بھی آسان نیس کہ کب وہ کمی کے حق کی اوالیگی " مجل يا بحي أول على كديد وأليا بيسا؟" عبد ألى في الله "كي بِيَا عِلْمَا ....؟ آپ كُوتُو اپنا موش بْكُ كُنْكُ لِمَا اللهِ الدر الفات كاشكار وا ب-حقوق كاسليلو بهت دورتك بحيلا موا ب- ووتو عبدالق كسياعيا-المرافع لي ارے يم او آدى فورى فين كرتا۔ ووقوات اينا حق مجھ いいかしとうとうとうとうという عبدالحق نے اے متقران نظروں ے دیکھا۔ مع والباع توب سے بری اور بنیادی نعت زندگی ہے۔اور آخرت کی - ところしいというとう معمولات كالبحد ب- وقت يركفانا بينا، وقت يرسونا والمراف في بدايت من أوازار وين اسلام على واعل فرمانا -جنم س بيت كا 以下了了了。 الفاقد الوار مجروه برائحه بندے كواعلى رين لوقتى عنوازتا إب بنده اس " ويكمو ... كوني كزيز تو كيل ... ؟" عبدا في في طبرا كركها-الماري التفاده كرتا بيدوه جاني اوراوفي كونظر اندازي كريم في ويد "ادعين اب جهين آيا-"ارجند بول-الله والله كرم قرماتا ع-"ا تارویا و اتارویا که غرهال جوگیا۔ اس کے بعد سونا تو تھا ت ال في ويا كفيش اتى زياده بي كدان كا ادراك بندے كے لئے ممكن عبدالحق باتحدروم كى طرف ليكاروه بالاناخر كرك فل اواكون الما الكريم الله الكول نعتول عنوازتا ، جوسام ولى اس كى كھونى وركى دولت اے دائي الى كى كى-مدوائل کی بین مجھ یا تا، اور جو کھای کے خیاب میں، اس کی نگاموں سے المقال ان كا تواہے بھی علم بی نہيں موسكا۔ شايد حباب بچھ ايبا ہے كہ عبدالحق کے لئے ونیابت خوب صورت ہوگی تھی۔ معالداك بوتا بوق ايك لا كافعتين نظر اور شعور سے او بھل ہوتی ہيں۔ كى فى باتي الى كى بحديث آئي -آدى كى نظرت الى عكودد بحی ہے اور ناشکرا بھی۔ نعب کو وہ نعب مجھتا ہی نہیں۔ جب اس عرف الله فتول كي الله في بندول كوا مجي اورشعور دياء واي اتى بيس كدان كو جائے، تب لیل اے احمال ہوتا ہے کہ وہ افعت می۔ والمائش كرات كرب عدد المعرب المعالم على مس الجولانة خددار نے بھی یہ بات اوت کو کونے کے بعد ای بھی تی ۔

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ووتر بھی نہیں مجھ سکتا تھا۔اللہ نے اے سجھایا اوراس کی پیخشش کا موجائے۔ کہاں کھ یادآتا ہے۔ سامنے کی تعین بھی بھول ماتا اعكادات بمواركيا-ك شكرادا كرنے والى زبان بھى الله كى عطاكى موكى نعت ب الكرالله.....!" جب جانائيل و پريده شركي ادا كرسكا ب م جركيا مول-سيدهاصاف راسة مجهد دكهائي دے رہا ہے۔"اس فين كرسكا \_ لين كوشش لو كرسكا ب، خواد ده كوشش كي ہو ....؟ اللہ تو رائی کے برابر عمل کو بھی اپنے صل اور دھت سے کھا ک نعتیں یاد ہوی، ان پرشکرادا کرو، اور پھر تمام معلوم اور نامعلوم نغتہ و ا نیس معلوم تحا کدآ دی جب محصن کا گمان کرتا ہے تو اور زیادہ بری كرو- يُونكدون لوسب بكه جانا عاورتم بكونش جاني اور فی توبیب کرمیت بده کراللہ کی ماے المعدل إت كي ابت بولي-جس مال تے جم ویا، دوده طایا، یالا بوساء تطلف سے علالا عان الحق معولات كا يائد تها- اوراس في عبد الحق كو يحى اسية معمولات كرتے ہونا..... تواى رب سے لتى زيادہ محبت كرنى عاہد، جى الا عايد كرديا-اوريوب وكهال في اى دوز شروع كرديا، جبال اے تہاری محبت دی۔ بات بری چز ہے۔ بہا اللہ الالكادان تفاعبدالحق عشاء كى تمازيره كرآياتو نورالحق في اس كود عبدالحق بندكى يرفوركرنا تواس كى بحد عن خار عناسرات المال الماليك ابعبدالحق بن اللى كوئى بات نالنے كى مت ديتى۔ بعد الله كي حمد وثناه وهره استغفار اوردُعا-اال وقت تيده ك كرے يل تھے۔ حمدہ بيد منظر د كھ كر بہت فوش احن طریقے سے بندگی کا محیل کے بعد کھی جے گا الما الله الحق بي جين سا موا- اس في مند ع محد ا وازي تكاليس-عبدالحق خوش تفاكدة بمن كل كيا بيديا تل بحدث ألك السائد المأوق برحة ال المعقداب آپ ع ....!"ارجند في كما-ے مل ک دُعا کرتی ہے۔ الدواع ... ؟ مرى تو مجه ين نيس آتى اس كى زبان-" عبدالحق それの日子ろんのリー نامعلوم نعتوں بر شكر اواكرنا آسان بيت آسان و المفاجي نبيل معلوم .....!" روش كى طرح كلى تعتين بعى نظرندة كين، كيا الله اس كا شكر قبول فريات يرسول كى محروى كے بعد اللہ نے اے معے جيسى نعت على معالمة الميني كي بال تعنيخ لكا-پر شکرادا کرنا تو دور کی بات ..... ده بیناس کی آغوش کو، اس کی ایک ناوالله الاصالب ب ....!" ارجند في وخيال له من كها-رہا۔۔۔معصوم، بے زبان بچے۔۔۔ یہاں تک کداللہ اس سے ناراض ورکا ا

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ران كا و ن كا وقت م " ل الله و الله في الله من الله "اجها....آپ ذرا کھڑے ہول....!" عبدالحق كمر ا ہوگیا۔ بچہ پارسکون ہوگیا۔ پھراس نے بیسے وال العلى المرجلين - يرآب كى كود على مونا جاجات " طور پراس نے عبدالحق کو پوری طاقت ے بھینچا اور پھراس کے رق مدالی ملنے لا۔ بچہ پرسکون ہوگیا۔ عر دراور احد دہ پر اس کے بال سینے حيداون تواس كى بلائي كيل الياب ١٠٠٠ عبدالتي نيدي المحالة ١٠٠٠ المان "ربا كير \_ ! كتاميت والابير الورالي ي جواب توسيس و عسكا تفاروه بال ميني المائي المائي المائي المائية عدائق في الداوطاب نظرون الصار جمعد كوو يكفات تاب ت المجينين ياتفاكل الدات بياركا آتات الباق مرى مجوش مى بين آرباب المراجعة المحالة الحال المالة الم "اييااس نے پہلی باركيا بوادی امال !" المريك بال كيني والرباقيار المنافق المنافق المنافق المنافقة بيرن اين مون عبدالتي كرضار عال مل من مهين كوسانا بول يورة رحمان ستوك يها الله الله "كوكى اورمطاليه ....؟" ارجمند يزيواني-اور عدائل نے سورہ وحال کی قرات شروع کردی اللہ "اس نے تو مجھ اپنا گوڑا بنالیا ہے۔ مرب الله الماكت بوكيا، يع بهت وهيان عن ربابو - المعقب ال عبدالحق نے شکایٹا کہا۔ مورة رحمان نراحة موع عبدالحق يرعجب كيفيت طاري مو جاتي تحى - اس " لولوال ع بهت براتها بر الب الدوناو بافتحاے بے خر ہوگیا۔ مور عمل ہوئی تواس نے بولک کر اوم اوم تھے۔" حمدہ نے اے یادولایا۔ الداے احمال ہوا کہ وہ تورائحق کو گود میں لئے لان میں میل رہائے۔ امال اور "ياوبب چونا ب\_ر تھ يول كيا ب اللافك في ريمني ات وكيورى تصل يد بال مينية موئة آوازين تكال ربا تفا-الباق فول مو نفح ميان ..... ا" اس في يح كوليكرول الدوارة "ابمطالبدكيا بالكاسي من كچية ساكت محيا\_سانسول كي دهيمي آواز بتاريخ شي كدووسو پي ايسا "بابرنكل كرويكيس" ارجندن كها-ار جند کو او محمولت شاید سوگیا ہے ہے ۔۔ ایک نے ارجند کو عبدالحق كرے سے لكا۔ حيدہ اور ارجد بھى الى كاس الله عبدالحق کے بالوں کو واقعی باگوں کی طرح استعمال کررہا تھا۔ بال سیخ تھے الاندائه كرآئي اورنورالحق كوديكها-MENE / S اان مل لے کیا۔ " چاہے کیا ہومیاں ....؟"عبدالحق کے لیے میں شفات کی۔ فالساب الوكيا ب- على في كما تقانا .... كديد الى كاللوائ كا وقت "مراخيال كم م جورى بول آنا في المحدث

مری نے پائے کردیکھا۔ اگلے ہی کمعے وہ جیران رہ گیا۔ ورائی نے اپناسیدھاہاتھ سر پررکھااور محبت سے اسے تکنے لگا۔ مدائی بے ساختہ مسکرایا۔ اسمتے رہو بیٹے ۔۔۔! خوش رہو۔۔۔!اللہ بمیشیتم سے راضی رہے۔"

" مع رہو ہے ۔۔۔۔! خوش رہو۔۔۔۔! اللہ بمیشہ تم سے راضی رہے۔'' ورائن کو جانے کیا ہوا۔۔۔۔؟ وہ ہاتھ اٹھا کر بار بار سلام کرنے لگا۔ عبد الحق ہنے لگا۔

"! - JETTUTJUE"

الله الله الله الله عند الله

"1-201

الل داوز اخر بالتي بواع يال بارعبدالحق كواحساس جواكدوه الي كوئى بهت

一つしいしが

الا دات ارجند کی دوسری بات کی بھی تقدیق ہوگئے۔ نفح نورالحق نے

المالات على شامل كرايا تقار

الدا تدواز اركوايك تيسرامعمول بحي قائم موكيا\_

گانا شخے کے بچے دیر بعد ارجند اور عبدالحق قرآن پر بات کرتے تھے۔ ملائنا آنے سے پہلے عبدالحق خاصی دیر تک نورالحق کے ساتھ کھیلار ہاتھا۔ پجروہ الدے ساتھ اسندی میں جلا آبا۔

انی کرتے کرتے ارجمند کو بچھا حساس ہوا تو اس نے سرتھما کر دیکھا۔ "است ! آپ بیبان بھی چلے آئے ....؟" بے ساختہ اس کے منہ ہے

لمِمالِق نے بھی ہر تھما کر دیکھا اور بھا بکا رہ گیا۔کوئی دس منٹ دورنو رالحق

وو گریں چلے گئے۔عبدالحق نے بچے کو بستر پرلٹادیا۔ ''اب بیہ معمول آپ کو ہرروز نبھانا پڑے گا۔''ار جند نے کہا۔ ''کیا مطلب .....؟''

'' پیمعمولات کا بچہ ہے۔اب یہ ہر دوزای طرح سونا چاہے گا۔'' ''تم اے چھوزیادہ ہی برانیس جھتی ہو۔'' ''آپ خود دیکھے لیجئے گا۔۔۔۔!''

ميكن تنضي نورالحق كوتو الجعي ايك اورمعمول منانا تفا

مجع عبدالحق وفتر جانے کے لئے تیار ہونے لگا تؤوہ پھر اس پر اراہ ۔ آگیں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ وہ اپنے گھوڑے کو پھر لاان میں لے گیا۔ البت ا کچے فرق تھا۔ اب وہ چکے شنے کے فیس، بلکہ سانے کے موڈ میں تھا۔ وہ ان جانے کیا کیا با تیں کرتا رہا۔ اور وقا فو قا وہ چیچے بتنا اور بڑی میت ہے رخیار کو چوم لیتا۔

خیده تواس پرواری صدقے بوری تی ۔ اورار جندی ظاموں سے افرا زبان پر کل شکر۔

عبدالحق ذرا ركتا تو نورالحق اس كے بال تعنیقا۔ برسورے مال كا اللہ منت تک جارى ربى۔ پر عبدالحق نے كہا۔

"اب تو میں وفتر کے لئے لیت ہو جاؤں گا ہے۔ اور کے شاعد

اور نورالحق نے فورا اس کے بال چھوڑ دیئے۔ پیش ٹیل اس نے اسا کی طرف دونوں ہاتھ کھیلا دیئے۔

ارجندنے اے کودی لے لیا۔

عبدالحق دفتر جانے کے لئے نگنے لگا تو ارجند نورالی کو گود می لے النا رفست کرنے کارتک آئی۔

SSS Courtesy www.pdfbooksfree.pk المرف و يميخ نورالحق إ"ار جندن اس يكارار قالين يرجيشاان دونوں كود كيير باتھا-عبدالحق نے افعنا جا ہاتوار جمندنے ہاتھ کے دیاؤے اے روک دیا عى كايل ارجند يرمركون موكني ارت آپ کائیں ہے۔آپ کوآپ کا حدل چکا۔ ارجندنے ایے کہا "رخ د يخ آغالى !" ووكيسي بالتي كرتي موارجمند ....؟ يديني بيفا ب جائ ك "كونى بات نيس اكاريك يرب تا فرش يراق فير اں وقت ہم قرآن پڑھتے اور اے بچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ و و كافيات نيس ابس اب آب يهال خاموش ميضي ريس تو جميل نے بے روائل سے کہا۔ "اوربدائي مرضى سآياب-جبديداس اوقت بحي نيس "ارے.... بینخاسا پیرے....!" عے نے یوں سر جھالیا کہ اس کی ٹھوڑی اس کے سینے ے جا گی۔ " آپ اس میں وخل ندویں آغاجی ایے بیچے کی تربیت کام الى آن الى الو آپكيا كدرب تقديد "ارجند في يول كهاجي ارجندنے تحت لیج من کہا۔ وہ پہلاموقع تھا کہ ارجمند نے ال سے اٹے بخت کھے علی ا الرعبدائق اب کر بھنے کے قابل نیس تھا۔ اس کا دل نے میں اٹکا ہوا تھا۔ عبدالحق كو جرت موكى اورجس بات يراس في يتخى اختيار كاتحى، ووالوالد المارك المحيول س المار المار جما موانيل قاروه ارجند كود كجدر باقفار انداز ايها تحاجيم مدالت كوارجندكي وه حركت ظالماند كلي-ايك لمح كواس كے ذيمن ميں "جو پيدائي کو تق برے ہوتے ہيں، دو جي ناتھ تال الله وفی ماں ۔۔ کونجا میکن اس نے فورا ہی اے جھک دیا۔ اے احساس تھا مجهة بن "ارجندكالجدرم ووكيا-ا على بدا ظلم وه ي بركرتا ربا تها ايها ند موتا تو وه ارجمند كو كل كر ظالم الدراقرار وعا ليكن جو كي وو يح كم ساتھ كرتا رہا تھا، اے كى كى بھى "ج نہیں ! آپ بھول رہ بی کے بغیر لفظوں کا اس فاللہ فعالمال كيس كى بات بين تعى-صرف آپ تک پہنچائی، بلک منوائی بھی۔" ارجند نے چینے ہوے کھیں مبالحق نے کوشش کی کہ بچے کی طرف ندد کیھے لیکن وہ تو ایک بے اختیار عمل "اور جوات ونول تك آپ اے نظر اعماز كرتے رہ اللاجے وہ ارتکازے محروم ہوگیا تھا۔ اس کا خیال تھا کدار جمعد نے بیہ الماركا برحال فيس في المان المرحال فيس-عبدالحق كحسيا كرره كيا- وه معذرت طلب نظرون ع عج كالمرف ووان کی کھنے ڈیڑھ کھنے کی نشست ہوتی تھی۔ بالآخر ارجمند نے کہا۔ رہا۔ بچراے اور ارجند کو دیکھے جارہاتھا۔ اس نے اب تک منے ایک ا ب تھے کچے دقت اپنے شیزادے مٹے کو دینا ہے آغا جی ...! اور اس کے

آواز نبيس تكالى تحى-

357 Courtesy www.pdfbooksfree.pk ودد بهت ذوش محى كدعبدالحق ببلے جيسا ہو گيا تھا۔اے بياتو بانيس چل سكا عبدالحق كو بج كے ساتھ اتنے تخت رقب كے بعدات وال كالفاسية بس نے اس جيے آدى كو مايوى كى طرف وتقيل ويا تھا۔ ليكن شنرارہ بیٹا کہنا بہت عجیب لگا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے عظیم مان ي كان هي كه دوه بحران بالآخر فتم بوكيا-ك بل جيمة موع دونول باتحد كهيلائ -اورجل طرح سے میک ہوا، اس سے ثابت ہوتا تھا کداس نے مرض لکین نیج نے اس کی طرف و یکھا بھی تبیں۔ دوار پرتند کی طرف میں و مع التي كي اوربيدالله كي ربتما كي سے بي ممكن موا تھا۔ يج كا ول وكھانے ارجمند مطراتی ہوئی اتھی۔ عمال آنا بی سے ناراض تھے۔ انہوں نے تلافی کردی اور اللہ نے معاف فرما " يرمعمولات كى ببت كي بين آغا يى الله وقت الدي ے۔" پھر وہ نورالحق کے سامنے جی بی گی کہ نورالتی نے دونوں اتھ يرب كان جكار في جكما ب وردى عامجت كي بغير روند عان كااحماس پھيلا دئے۔عبدالحق تھيا گيا۔ ارجندنے اے گودیل لیاتو وہ اس سے لیت کیا۔ مرووات ا کے عبدالحق سے کوئی شکایت ، کوئی گلمنیس تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جو پچھے ہوا، وہ اللی عزائ کے برنس تھا۔ وہ ایک ایمی کیفیت میں عبدالحق سے سرز د ہوا ہوگا، ار جمند نے عبدالحق کی طرف شکر گزاری ہے ویکھا۔ مري مدالي كوخود اينا ووش يحى نيس ووكا-"آپ کاشریة غاجی !" ملین زخم تو ببرهال زخم عی جوتا ہے۔ "5 - K=10" الاولان وخم رمرام عبدالحق بى ركى سكنا تفارات يقين تفاكداس صورت يل الوراق مندل بحي موجائے گا۔ ال مراس كالم ووعيدالحق ك النفات ك انظار ك مواكيا كرعتى "آپ کو پیاد کرنے سے پہلے یہ کی اور کو پیاد کرتے والا فیل ف عبدالحق كويقين نبين آيا\_اے لك تفاكدار جند برهاج حاكروا اور وو انظار تو بيسے قيامت كا انظار تھا۔ عبدالحق برطرح سے خوش اور الناقلة فوالحق كرماته اس كرموا لمات اورمعمولات طع باسك تقدوه اي کیکن شام کوجیدہ نے بھی بہت خوش ہو کراے بیاطلاع دی۔ المعمر كم حقوق اداكرر بالقاحميده كے ياس وه با قاعد كى سے جاتا \_ كھانا سب " پا ہے ہر ! آج اور الحق نے مجھے بیار کیا۔" مسائد کھاتا۔ نورالی کوتو مجھی اضافی وقت بھی مل جاتا۔ لیکن اے بھی اس کا خیال عبدالحق نے ول میں اللہ كاشكر اوا كيا كداس كا بيا ال الا الله عالى الله يد هيقت عي اورار جند كواس يس كوئي شك بعي نيس ها كدعبدالحق اس اورار جمدوان من وق معدوات كافرار جمدوات كافر ورتون كافر كرتا-اس كى مرورتون كافر كرتا-اس كى البيت محبت والايج بي ....!" "الحديد المال ال المراق الى تقيل، جن كے ليے وہ خود مجھ فيس كر عتى تقى عبدالحق ان كا خاص

"قرال المط على الحقيق كرتيل المقالية "كُرْتَى بول مندكا پاچلے تو المنافق مول ٢٠

الو پھر کیا پریشانی ہے ....؟ بس بندہ اللہ ے ورتار ہے۔" 19. 8. 4 میرائق نے اس کی بات کاف دی۔ اليمونا .... جيئهين اين حساب كي فكر ب، وي بي جي تمهار اللهب- تم مجھے مت ٹوکو.... اور تم اگر بغیر سلا ہوا کیڑا بھی کمی کو دے دو کی تو "بيد بات كني كل حد تك تو فيك ب لين أليل فرق ألى يا ماه على تمهیں اپنے لئے ہر چیز خود متخب کرنی جائے۔"

"میں نے محض کہنے کے لئے یہ بات نیس کی۔ پوری سوال ے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی لائی موئی ہر چز ہید مجھے بہت اس لکی۔ تابیند ہونے کا تو سوال بی پیدائییں ہوتا۔'' مرعبدالحق مطمئن نبيس بوا\_ "الك وعده كرو في اسال في كبا-

"! = 6 3 3" " بھی میری لائی ہوئی کوئی چیز ناپند ہوئی یا اس سے پہنے

Courtesy www.pdfbooksfree.pk " بين في حميس تحدويا تو وه تمهاري مليت موكيا م ان كا علي می و است بات بوری نہیں کرنے دی۔ ار جند نے است باد کیمئے میں آپ کی بٹی جیسی ہوں تا۔۔۔؟'' ار مے شخص نے بچے کہنا جایا۔ لیکن ار جند کے اصرار پراس نے رقم لے لی۔ ار جمند مطمئن ہوگئی۔ "اور عطر کا تو میرے پاس فزانہ جج ہوگیا ہے۔"اس نے قرار قرق "وولو من لاتا بي بهت تحور ابول تهين باع الد صور على الديل ر فرا الله آپ کو بہت وے بیکم صاحب الیکن میں یہاں اس لئے نہیں آیا كوخوشبوت كتى مجت للى "؟" ار جند لا جواب ہوگئی۔ لیکن کوئی بنام خلش اے ستاتی رہی۔ الکوئی اور ضرورت ہوتو بلا تیجک بتاد ہے۔۔۔۔!" اللی عبدالحق صاحب کو بتا و بیجے گا کہ اس مینے ہمارے لئے راش نہ پھرایک دن دہ خلش بھی دور ہوگئے۔ ال روز عبدالحق وفتر مي تفار دويير كا وقت تفار نوريز كوي و المحا ے بھیجا تھا۔ رشدہ نے آگراے بتایا کہ باہر کوئی عبدالحق سے لئے گے گے آ المند بكا بكاره كل اس كل بحد ين بحد بحي فيس آيا-" تم في متايانيس كدوه آفس كا وع إلى "المرجدا على ای وقت نور برا میاراس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ ان صاحب کود کھے "كونى بور ها دى ين، كت ين، ضرورى لمنا ب صاحب كل يا بيكم صاحب بات كرادو-" وہ چند لمحول کے لئے جمجی مر پھر دردازے پر چی کی۔دردانے یہ دا "آپ يال كيے قرصاحب "؟" كمرُ الحا، دوا تَنَا بورُ ها نَبِس قا- 50 كَ قريب عُر ول - بِي صحت بَى وَالِبِ لَهِ من فوریز ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گیٹ کی طرف کے گیا۔ پھر ارجمند نے " في فرائي "ارجند ني كا معلى وفوريزك كوارثرين وافل موت ويجها يجس عاس كابرا عال تحاروه "عبدالحق صاحب توكر رنبيل بيل-" " يَكُم صاحبه .....! وه آئين بقا ويجيّ كا كدگاول عن عرب المدري بعدوه دونول بابر فكل نوريز في البيل رخصت كيا اور درواز على انقال ہوگیا ہے۔ہم سب گاؤں جارے ہیں۔ مرانا مقرب تی "ان كويددكى ضرورت بيا ارجمند في سوچا- مجريول "آپ دراز كئى الى آئى الى آئى ....!" يى كىدرودالدوى كى ا الاتفيم من كيا بوريز ....؟" الل بن نے کچے چزیں منگوائی تھیں، وولایا ہوں بی بی صاحبہ ....!" پر می سے اس نے دوسورو بے تکا لے اور لے کر واپس آئی۔ اس لے دوال

Courtesy www.pdfbooksfree.pk روی میں پہلی بارجس اس پر حاوی آگیا تھا۔ اور اے معلوم تھا کہ "بددادی امال کووے کر ڈرائنگ روم ش آؤ۔ انھوڈ و وال مع عبد الحق كي عزت اور بر صي ا كرنى ب\_"ارجندن كهااورارائك روم كى طرف جلى تى\_ میونورید اوه میرے شوہر ہیں۔وہ اپنی لیکی کواللہ کے سوا سب ے وه وبال بيمي على كوريز آكيا-جين والحديث ايان ك فولى ب-"الى في بعدزم ليع من كها-"جىلىلى صاحب " المالي ال ود بيخو ....!" ارجمندني سامن والمصوف كي طرف التارول الدين بوى شدت عنائيد على سر بلار باتقار نوريز جانا تفاكدوه اس بحائى كا درجد في ب\_اوراس ایں ان سے بوچھ علی ہوں، مر جانی موں کہ اس سے انہیں شرمندگی قبول بھی کرلیا تھا۔ لیکن ووائے اندر کی قدرتی جھیک کواچی تک والے والدان میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں۔ وہ مجھیں کے کدان کی نیکی گھٹ ميرحال ووصوفے يرتك كيا-لے بی تم سے یو چھ ربی ہوں۔ اور بیدوعدہ کرتی ہوں کہ انہیں بھی پانہیں "بيصاحب كون تق ....؟" "يةرصاحب تح لإلى صاحب "يرتو جحي بحي معلوم ب- يرجى معلوم ب كريبال يون الدين الم بالنيخة وكدين تهمين عظم بحالي جيها جحتي مول." ارجمند نے زم لیج میں کیا۔ " ي في في صاحب الكين الله "م مجھان کے بارے می تفصیل سے بتاؤ کہ یہ کیا معاملات "I strate a Sie Thornes نوريز گزيزا گيا-جت زياده اصرارك بعد توريز زبان كهولئ يرآ ماده موا-"بية من نيس بناسكالي في صاحب "" العالم ما حب ول كم مريض بين لي في صاحب اليك ون صاحب وفتر ارجند جائق تھی کہ نوریز جبوٹ ہولئے والانہیں کاس عالی ا الاساته كرارب تفي كدرات من ان يرنظر يو كن- مجهد كارى ركوانى، "كياتم يدكور ب اوكتهين كي معلوم نين الا" وكيال كا ال ع وكد بات كى ، پر ائيس اي ساتھ گاڑى يى كے " نبیں بی بی جی الکن صاحب نے مجھے بہت تی سال الله فاكرك ياس لے كے ، دوا داوائى اور ان كے كر چوڑت كے لئے مليلے ميں کسي کو بھي ڀانہ چلے۔'' عشران سے ان کے بارے ٹس ہو چھتے رہے۔ان کا کوئی میٹائیس۔ یا کچ " كر مجے تهارے بتائے بغیر بی معلوم ہوگیا۔" "توجهے كول يو جورى بين ....؟" و الله الله الله ول كى تكليف مولى لو كام ان كے لئے مشكل موكيا۔ " مجھے پوری بات معلم نہیں ہوئی ،اس لئے ....!" الله في المراجي كالمين عمايا تفااور كريس بحى كيونيس تفا-"آپماب ع إي الجي ال-" الله الماحب في بازار سان ك لئ راش ليا اور كر ل كار ارجمند جانق تھی کہ عبدالحق میہ پہند نہیں کرے گا۔وہ سی علی تاریخ کو ید میری ذمه داری ب کدیس ان کے کحر راش پنجاتا نوعيت كو بجھ بجي گئي تھي۔ جانتي تھي كہ جو چھپايا جار ہاہے، دو كوئي ميس

الله إلى ماحد المنان وريز في يول كهاجي بداس براحمان مو-

الی ہے۔۔۔۔ تم جاؤ۔۔۔۔۔!'' ورد مرین تھی۔ نوریز نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ اللہ نے صاحب کو کوئی الله عدال نے اللہ عدما كى جوكى السے لوكوں كى پيجان كى۔ اور وہ اللہ رالی اوگ وہ ایے لوگوں کی مدو کررہا تھا جن کے لئے اللہ نے خاص طور پر الله الله جواني عفيد الدي كا مجرم ركعة مين، كى كرآ ك ماته نيس مرك الله ع الكتة بين - اوراي او كون كو يجياننا كتنامشكل كام ب- الله

الرظافراد عقوالك بات ب الداند نے عبدالحق کو وہ بچھ عطافر مادی تھی۔اس کے لئے بہت بوے اجر کا

ارجندنے اب بھی جلد بازی نیس کی فراک ہے بات اس مار اللہ اور اس کے اس کے سامنے ہاتھ نیس کھیلا عتی ....؟اس سے سوال '' پھر بھی .... بھی وحوکہ ہوجاتا ہوگا تو گئی شرمندگی ہوتی ہوئی۔" ۔ ارائ الاسلام اس کے زخم کے بارے میں نہیں جانتا .... جوخود اس نے

ال آخري سوال كا جواب اے معلوم تھا۔ وہ جو پچھ بوا،عبدالحق كواس كا المنائك اقار اوتا تو ووانوبت اى ندآتى راوراس كا ثبوت يدقها كدا اب تك ر العال فيل اوا تها، ورندوه ال عددت ضرور كرتا-

الدال كا مطلب تحاكدوه على في مجين كريك كا-على ك في زياد في كا العظمان كا بيد كوياس كے لئے اسے عبدالحق كے سامنے وست سوال وراز

الماني ال اللاقم كالملل اذبت ع جينكار المكن فيس ....؟ العلماني اوراجمتي ريى \_ اس مين كوئي حرج بحي نبيس تقاريداس كاحق تقا

نوريزيول شرمنده بواجيال پر چوري كاازام تابت بوكراب "ساتھ 50 روبے بھی ہوتے ہیں لی لی صاحب الدي بعد قرصاحب كود اكثر كے ياس لے كرجاتا ہوں۔ان كودوائي وفيروون ارجمند چند لمح فوركرتى ربى۔ وه مجھ كى كدايے اور وكى ا لیکن ایسے نور بزے کچھ یو چھنا منا سے کیل تھا۔ اس نے کہا۔

"ان ك اعماز من كوئى خاص بات موكى ورندتها

يجانة كدوه ضرورت مندين ....؟"

نوريزايك دم پزجوش ہوگيا۔ ''اییا کچھ بھی ٹیس تھائی بی صاحبہ۔! وہ پورا دن وہاں کو ہے اور اس کے خیالات کی روایے زخم کی طرف مز گئی۔ ان کونظر اٹھا کر بھی نہ و مکتا۔ اللہ نے صاحب کو کوئی خاص نظر دی مراہ ہے ۔ اور التی جو سوال نہ کر کئے والے عزت وار ضرورت مندول کی مدو کرتا "ايا بمى نيس مواني في صاحب ""نوريز في المحاصل "صاحب نے جب بھی کی کے لئے گاڑی رکوائی تو وہ فرمت ا

"اورا بے كتے لوگ بي ....؟" نوريز كزيردا كيا عراب جواب دين كروا عاره يكل قاء "وس سے زیادہ لوگ ہیں بی بی صاحب ! کچھ لوگوں کا ج بھی رائی ہے صاحب نے۔ پرآپ انہیں کھنیں کئے گائی بی ساب "پاکل ہو گئے ہو۔اوّل تو میرا کوئی حق نییں انیس رو کے کا اليس نيكى بروكون كى ....؟ من تو البيس يرجى پيالبين چلندون كى كالحيا ب- قرصاحب كي بار على انبيل بتاؤل كى اوران كاپيغام انتى و

جہاں۔ ونیا اور دنیا کی ہر چڑا ہے بری لکتے لگتی۔ ریاسی رکاوٹ ہے۔ 'وہ بڑ بڑا تا میں جاہتا ہے کدونیا ہی مجھوڑ دول۔''

میں پہلا تجرباے یاد تھا۔اس نے سکھ لیا تھا کد دنیا سے مند موڑنے سے میں پہلا تجرباتی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے دنیا کو پڑ کشش بنا کر آ دمی کو دنیا میں میر کے بیجا کہ دوا پنے اندر موجود دنیا کی محبت کے باوصف اسے کتنا یادر کھتا

ین مرتما کراے ونیا سے جنجا ہد ہور بی تھی اور وہ اللہ کی محبت کا مدار کی اللہ کی محبت کا مدار بھی ہوگیا تھا۔ لیکن دنیا داری

اللہ کی درود شریف پڑھنا بھی الدین طیب بھی اے بہت کے جب تھی۔

کے دن اے خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ ہے اتی مجت معلی ہے۔ اس محت کے کہ میرے معلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کرتے وقت بمیشہ کہتے کہ میرے بات شروع کرتے وقت بمیشہ کہتے کہ میرے بات شروع کرتے وقت بمیشہ کہتے کہ میری اور نیان سے کہنے کی مطالع کے دوران اس نے ایک ایک کے فار مانی کا مسلم سے اور تفسیر کے مطالع کے دوران اس نے ایک اس کے ایک مسلم سے فر مانی کہ جس نے میری اطاعت کی ، اس مسلم طالع اللہ علیہ وسلم نے فر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی۔ مسلم طالع کے دوران کی ۔

الل پرفور کرتار ہا۔

فیریات یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجت کی، اس نے صفور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجت کی، اس نے صفور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ منافر سے اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ول شیس قربت نصیب ہوئی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ول شیس قربت نصیب ہوئی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وار نام سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے اسلم اللہ علیہ وسلم کو دکھیے کھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھیے

عبدالحق پر بے شک اس کی فطرت کچھالی تھی کہ اس معالم بیں است اللہ اللہ علی کے اس معالم بیں است اللہ اللہ کھرایک تھی پھرایک بات اور تھی۔ وہ یقین سے نہیں کہدئتی تھی کہ ما تکنے کے بیٹیے میں است اللہ اللہ اللہ اللہ تھی کہ مات تھی وہ اس زخم کا مرہم بھی بن سکے گا۔ ول کے زخم کے بارے میں کوئی بیٹر است تھی۔ کہرسکتا۔ بن مانے کے ملنے کی اور بات تھی۔

اے نہیں معلوم تھا کہ جو مشاحل نہ ہواور اندر چلا جائے ، وو برت ہوت ہو جاتا ہے اور اپناول آپ ہی تلاش کر لیتا ہے۔

多多多

عبدالحق بهت مطمئن اورخوش تقا\_

بیٹے سے محبت کا تو اسے احساس ہوا کہ اللہ کی نارامنی تو اس کے بوئی رحمت تھی۔ اس نارامنی ہی کی وجہ سے دہ اپنے ول پیس موجود ہے کہ روشتاس ہوا۔ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ اس نے بلا وجہ خود کو کتنی بوئ تھے گے۔ ہے۔

اب بینے کے ساتھ جو وقت وہ گزارتا تھا، وہ اے بہت نافع میں ا ایک طرف تواے بہت بری خوثی مل رہی تھی اور دوسر کی طرف الطاق کے اللے خوش تھا۔

اے اس کا کھویا ہوا ارتکاز بھی دائیں ٹل گیا تھا۔ اب فار علی ماری ہوتا تھا۔ اس کا تھویا ہوا ارتکاز بھی دائیں ٹل ا احساس بھی تھااور قرآن پڑھتے ہوئے گریہ بھی طاری ہوتا تھا۔ اس کا تھے کا معمل ا جاری ہوگیا تھا۔

ایا لگنا تھا کدمب فیک ہوگیا ہے۔

ا کی کروتو دہ تم بھے ہے محبت کررہے ہوگے۔ تو اس نے بتایا ٹا کہ وہ اپنے اس کے بتایا ٹا کہ وہ اپنے اس کے بتایا ٹا کہ وہ اپنے مال محبت ہے ہوئی ہے۔ اس کے بولیک مال میں بوتی ہے۔ بولیک مال میں بوتی ہے۔

ا اواد سے اول کے اس سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو وہ اس سے محبت کے اس کے محبت کرے تو وہ اس سے محبت کے اور اعلیٰ درجے پر پہنچا دے گی ۔

الل نے غور کیا تو احساس ہوا کہ اللہ نے ایک بہت مشکل کام کوا پے بندوں

ب آسان کردیا۔ "الایفلّه من خَلَقْ0 "

ود مانا تھا کہ اس کے بندے اپ حوال کے کتے محتاج ہیں۔ بغیر دیکھے ور مانا تھا کہ اس کے بندے اپ حوال کے کتے محتاج ہیں۔ بغیر دیکھے اپنی اس اس محت کرنا تو تقریباً ناممکن ہی ہے سوال نے اپنی

میرے بندوں سے محبت کروتو ہے جھے سے محبت ہوگی۔ تم ان کا خیال رکھو گے، بلغال رکھوں گا۔ تم ان کے ساتھ نرمی کرو گے، میں تمہمارے ساتھ نرمی کروں

كاآبان ا

المراكا المدالا

تم برے مجوب سے محبت کروتو بیات ب بی مجھ سے محبت -گریہ می اینمر دیکھے کی جانے والی محبت .... بہت وشوار ....!

اور تیفیرسلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ان کے اوصاف جمیدہ کے بارے اللہ اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ان کے اوصاف پیدا کرنے اللہ علیہ اللہ کے دین کی تبلیغ کی راہ میں ان کی صعوبتوں کا اللہ کے دین کی تبلیغ کی راہ میں ان کی صعوبتوں کا

کرآپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے مجبت کے بغیر کیے روسکا تھا۔۔؟

''کاش میں ال دور ش پیدا ہوتا۔۔۔؟''ان نے سوچا۔

لیکن اسلے بی لیے ایک خیال نے اے دہلا دیا۔

مب پچھاللہ کی طرف ہے ہے۔ اس کی یہ سوچ کھلا ہوا ہ ش کو ایک اللہ اسلام فرمایا۔۔؟ وہ شرکوں میں بیدا اللہ اللہ اسلام فول کرنے کی سواد ہے۔ اس کی رہنمائی فرمائی۔ اے اسلام فول کرنے کی سواد ہے۔ اسلام فول کے کہ کی سواد ہے۔ اسلام فول کی سواد ہے۔ اسلام فول کی سواد ہے۔ اسلام فول کرنے کی سواد ہے۔ اسلام فول کرنے کی سواد ہے۔ اسلام فول کی سواد ہے۔ اسلام کی سواد ہے۔ اس

اور ربی بات ال دور بی پیدا ہونے کی توای دور بیل سنتے ہیں ہوں۔
ہوبانا تھا کہ اس کے ،
ہوحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام ہے مرتے دم تک دشنی پر کمر بستہ
تک جہنم کے بدترین درج بیل ربیں گے۔وہ اس دور بیل پیدا ہوتا اور اسلام کی عبت نعیب شہوتی تو وہ کہاں ہوتا ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبت نعیب شہوتی تو وہ کہاں ہوتا ہے۔
اس خیال ہے اس پر لرزہ جڑھ گیا۔

اورالله كى اين بقدول عرجت وكيموكدوه فرماتا بكريم

Courtesy www.pdfbooksfree.pk وفی فاکد زندگی سیک روندی کی طرح بهدری تی-ور بر ہوئی، اور اس طرف ہے ہوئی، جہال سے اسے کوئی خدشہیں تھا۔ الدات وہ بیدروم میں گیا اور وضو کر کے بستر پر آلینا۔ ارجمند ب خبر سو و وصول کے مطابق درود شریف کا ورد کرتا رہا۔ ذراتی ور بی اے نیند پراں کی آگے اس احساس کے ساتھ کھی کدکوئی اس سے لیٹا ہوا ہے۔ دونرم الدال كے جرے كواوراك كے سينے كوشول دے بيں۔ قاب گاہ یں اندھرا تھا۔ تیز اور بحاری سانسوں کے سوا کھے بتانہیں چل

اور يرحقيقت كى عبدالحق جب بحى يرت فليركا مطالع والوارية الما العلى آب ت عبت كرتى مول آغا جى .....! بن آب س عبت كرتى الداديند او بحل سانسول كردميان يجي أيك جمله وجراع جاري تحي

الركيا كررى موار متدسيق اس في خت ليع من كبا اور دوبارے

"آماتی بلیز " " وہ تو کوئی نازک بیک می ، جو سارے کے لئے المنت كالرف ليك رى تحى، لين رمنا جا بق تحى-موائل کے دماغ پر نیند کا غلبہ تھا۔ وہ کچھ بچھ نبیں یار ہاتھا۔ الله بينا إر جند من وفي إ"ال في محرد حكيلا-الراجمند من اس وقت نه جانے كہاں سے اتى طاقت آگئ تھى۔ مر

الملك باوجوداس كے ليج ميں التجاسى-الميز آغاتي الميز الميز

STERRED PDE (PA) الصور كرو كے تو اللہ كى قدرت أور ايمان كى شان نظرائے كى ور يخ اللے وثمن كننے طاقت ور تھے۔ليكن آپ صلى الله عليه وسلم نے اليس و اليان و اليان الله عليه وسلم بھلائی کے لئے دُعا فرماتے رہے۔ مجمی تو رحت اللعالمین میں۔ عالم اللہ تھے،ان کے لے ہدایت کی وعاکرتے تھے۔اس معاثرے عی الوراثر ب امين اوران سا صادق كوئي نبيس تها، اور قيامت تك كوئي :و بحي تين على الدار ان تمام اوصاف کی قائل تھی۔لیکن ہدایت پیش کرنے پر سے والی ان کی ان مئى ، ايذا دى گئى\_آپ صلى الله عليه وسلم بر كوژا پچينكا گيا، راه شري كات الله ال پھر برسائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر واستقامت کی مثال جوار رہتی دنیا تک بےنظیررے کی۔تواس مبرواستقامت پرفر کردے؛ اوار الله عليه وسلم كى اذينوں پررونا بھى آئے گار بجرجب آب سلى الله مار الله عليه والله الله عليه والے كو پرے وحكيلا ، مراس بار پورا بوجه اس بواتو آپ كاعنوودر كرر اكى فائح بن ايما ظرف بى ندو كسيد كوراكيا-نہیں سوچو کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ محبت کرنی جائے ، والے اللہ اللہ علیہ میں کہ سکتا تھا کہ شاخت ارجمند کی خوشبوے ہوئی یا اس کی ے بیل کی ہو۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے بڑھ کر کس کا حق ہوتا ہے۔ یہ بیٹ شاید وونوں کا شعورا لیک ہی لیے ہوا تھا۔

من حضورصلى الله عليه وسلم كي محبت كاسمندر موج أن بوجاتا ووطاف كاواله إن جہاں کافروں کی سنگ باری نے آپ صلی الشعليه وسلم كواروليان كردا فاعر الله تعلین مبارک خون سے بھر گئے تو تو روتے روتے اس کی ایکیال بندویا تھے۔ کا وہ محبوب، جس کے ایک اشارے پر احد کا بہاڑ موٹے کا بن جا تا افزارے پیٹ پر پھر بائدھ کر جہاد میں حصہ لیٹا تو اس کا دل پھڑ کے لگا۔

توبات يدب كدوراى توجه موتو عبت بهت آسان ب المال مان نه ہوتو محبت ناممکن۔اللہ نے تو سب کچھ آسان کردیا ہے۔راو محل علی کل دولا

اب بداتني بري دولت بطلب تونيس دي جاعتي ول عي خوايش الله وہ کشت سے وروو شرایف پڑھنے لگا۔ آدی کے اعرکی کیفیات اے ب کھیتادی یں۔ووطنی والس

<sup>37</sup>Courtesy www.pdfbooksfree.pk الله عجت كرنے والے الى آزمائشوں عامالى "آب تو جوے عبت كرتے بين آغالى الله والے عين اللي في فيلد كرايا-"إلى الين " ورا پراس سے لیٹی ہوئی تھی اور اس کی آ تھیں بند تھیں۔ " تو پچر میری عزت نفس کا آپ خیال نبیس رکیسی م ا" ای تی اس نے زعر کی اس کی کی کو بھی نیس بکاراتھا۔ ليح من جرت اورالتجا كا متزاج تھا۔ عبدالحق مجونيس كاكدوه ايا كول كدري ٢ ١١٠٠٠ مر ایک جونکا سانگا اور اس کی آنگھیں کمل گئیں۔ اس بار اس كے جرے كوديكھا۔ اب ال كى تكاہ كرےكى تاركى ہے جرائل كا والم الحول م و يكااورايك بل من الشعوري مرجزال كشعورين نے ویکھا کدار جمند کی آنکھیں بندیں۔اس کے دونوں باتو اندھاری الرمدائق على و مولى عبدالى كايدلجداوراتى بلندآوازال ن «ار جند .... اکیا کر رہی ہو... ؟ آنکھیں کولو الاور کی ... المالي ال ان عالم میں بھی ارجمد کو اس کے عم کی جیل کا خال د پر پر اس آنگھیں کلیں۔ المعلوم الماعبدالحق في كوت له على يوجها-مكران آنكھوں ميں خالي ٻن تھا۔ وہ کچھود کونيس رہي عمل پ المرمة نيس تا مراب مجمعتي مول "ارجند نے دلي دلي آواز ش اوراس کی مرار جاری می-" پليز آغا جي البيز السيال Tamous البيز آغا جي السيال Tamous البيز السيالية المائل جان تفاكه وه جموث نيس التي اوراس وقت بهي وه عج يول راي عزت نفس كاخيال نبين رفيس كي الم اب عبدالحق يوري طرجاك ربا فقا اور وو جنجال ما توا و والما الله والما الله والكارة ووك موق ربا تفارقي والته جوع بحي اس في ابنا لجدر ميس كيا تفا- پيرتونيس تفا- جاناتفا كدار جندكيا جاه راي ب اس نے بہت تیزی سوط اے نیس معلوم قا کاوت کا ہے الاكول بوا ؟"اس في يو تها-جاناتھا کہ وہ تعنی در سویا ہے۔ البتہ یہ اے معلوم تھا کہ اس کی فید ارات معلى نظري جيك كنيل \_اى غرماد ليج يل كما-ب- بار بدو مبر كا ميد تقار مردى مبت كى - اوروه جانا تاكدال كالد مُ كَا إِنَّانَ مِولِ آعًا فِي ....!" بہت گری آئے گی۔ پر اتی سردی میں منسل کم او کم تھے ۔ وہ اس الروهد الى ياسدارى كى بردى اجميت ب-" ال باثك ....!" ساے گوارہ نہیں تھا۔ پہلے بھی کئی باروہ رائے م کر چاف ب عشق کی مملکت کی سرحد پر کھڑا تھا۔ اتنا خوش اور مطبئن وہ پہلے بھی تیں ا مندكي مجو من نيس آيا۔ اس كے زود يك وعدے كى بإسدارى كا حوال آزمائش پراے پیھے لے جاعتی تی۔

ر اللی نے زی ہے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈال کراے لٹا دیا۔ مالک نے زی ہے سو جاؤ ..... جو پکھ ہواء اے بھول جاؤ .... جیسے پکھے ہوا ہی

الله الله الله المستدنے کہا۔اگر چہوہ جانتی تھی کہ یمکن ٹیس۔ الله لیٹا اور چند کمحوں میں ہی گہری نینوسو گیا۔ ملی ارجند جاگ رہی تھی۔

金金金

یا چاا کے مبدالی نے نادانتگی میں اس کی عزت نفس کو جوزخم دیا تھا، کہت دی رہی تھی، وہ کچھے بھی تبیس تھا۔ اس رات کی شرمندگی کی تو کوئی

ر کے جرت تھی کہ وہ اس شرمندگی سے مرکبوں نہیں گئی۔ میں او بین بہت جاتی اور وہ اس میں ساجاتی۔

ل التحول من ميند كا نام ونشان بحي نبيس تفا-

المرافع في المنظم المنظ

الع العال نزيل الاحول ولا توة " راما

الله المعلق الدار مي سوج ربى عول ....؟ الله غفور الرجيم ہے۔ وہ تو بڑے الله علام الله في بروي خق الله الله في بري خق الله على الله في بري خق الله على الله في بري خق الله على الله الله في بري خق الله على الله عل

مال محمد السائل المالي المالي

من بیاوا کیوں ۔۔۔ ؟ کوئی بہت بڑی ملطی ، اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی منت بڑی ملطی ، اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی منتقب اس کو کھو جنا ہوگا اور اس پر اللہ کی بارگاہ میں تو بہ پیش

تفاعده میں نے کیا تھا، وہ مجھے یاد کیوں نہیں رہا۔۔۔۔؟'' عالت یاد تھا کہ وہ وعدہ کیا تھا۔۔۔۔؟ گر وہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات مالک استال روز کی ہر بات، اپنا کیا ہوا ہر لفظ یاد کرنا ہوگا۔ گر کیا اب وہ '' بین تجی نین آغا بی ۔۔!'' '' تم نے مجھ سے ایک دیدہ کیا تھا۔'' '' وعدہ ۔۔۔۔؟'' ارجمند نے جیرت سے دہرایا۔ '' ہاں ۔۔۔! اُپ حقوق کے بارے بین تم نے مجھ سے ایک ارجمند کے ذہن میں ایک پھل جیمڑی می پھوٹی ۔ ایک بل یادآ گیا۔ اس کی نظریں اور جھ گئیں۔ شرمندگی کی کوئی ہے دنیں تھی ہوتا تو وہ زئین میں دھنس کر عبدالحق کی نظروں سے جیپ جاتی۔ '' بیں بھول گئی تم آغا تی ۔۔۔!''

"وعده بحولے کے لین ہوتے "عبدالحق نے س

اندازش کیا۔

" ورى آغا يى الى بهت شرمنده يول - " ارجند كل

عبدالحق نے ان زم ونازک اور خوب صورت باتھوں کے سے

ال کے جم پر مگل رہے تھے۔ اس لیح اے اس پر شدت نے پیال المالیات ہاتھوں کو علی در کردیا۔

"اس کی ضرورت نیس ارتی ....! اب فررا میری طرف انتیاب است است....! اب فررا میری طرف انتیاب است..." التاب در امن نظر نمیس الفا سیسی .." التاب در میں تو اب ساری زندگی آپ کے سیاستے نظر نمیس الفا سیسی .." التاب

شرمار ليح ش كيا-

''الی بات نہ کرد۔۔۔انظی تو تھی ہے بھی ہو جاتی ہے۔ ال انگا اے مان لیما بہت کافی ہوتا ہے۔ادھرد کیکھو۔۔۔۔!'' ''نہیں آغا بی۔۔۔! یہ جھے نہیں ہوگا۔''

> "يديراظم ب...!" "يبلي آپ محصواف كرير....!"

"!-- (5) Ct. 761"

ارجندنے نظری اٹھا کراہے دیکھا۔ گرایک مجے کے بعد

Courtesy www.pdfbooksfree.pk رت ایک لیے کوال نے سوچا کدوہ بہت بڑی بات کمدری ہے۔ الله خود ير بورا مجروس ب- محدان ع محكم بيل عاب- ش ان وی بی روشیٰ کا ایک جھما کا سا ہوا اور اس کے لئے سوچنا ممکن ہی نہیں مرده الودو ببلے علقی - اب شرمندگی اور تاسف می شرابور موکئی - اس پر " يو بونا بي تفا-" اس في يبت افسوس اور شدامت سيوطا-وی نے تو جہالت کی حد کر دی۔ جو توالہ آ دی کے ہاتھ میں ہو، اللہ کے

ا اخروا اے مندیں لے جانے کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ جبکہ بیاتو بہت بوی الدين في فود ير جروس كيا- يهال تو الله ير جروس كرنا ، ال كى تا تداور مدد

"أو الأن آدى كا القيارش موتاكدوقت يل يحي جاكركى لح أو الدعم الحي احدارة كرسكا .... ؟ ليكن الله في الحي وحت عالى ع كا تمادل اللاعدة ول عقورك ووايناس على كومناسكا ب-" مراتب يبلي توشكر لازم تفارا كرالله فيدد اور بنمائي شكى موتى توبيد السل كراته افظ بدلفظ ال يادآ بي نيس عتى تيس - اورياد آبي جاتي و المعمال بات ندآتي-

الله ل كرائى سے الله كاشكر اواكرتى ربى۔ پجروه آ بھي سے المحى عبد الحق

الانتوكرك بابرآئي مصلى بجهايا اورنماز استغفار پڑنے لگي۔ الله كارات اس كے ساتھ تقى اے الي كيفيت عطا مولى، جس يى الفوال جاتا ہے۔ مجدول کے درمیان وہ اتنارونی کہ معلی بھی تر ہوگیا۔

1 = 100 4 5 10 3 8 8 1 " بال....! اگرالله مدوكر عاتو كچيجى نامكن شيل اس نے دل اور سوچ کی گرائی ے اللہ کو مدد اور دہنمائی کے اللہ وا

اورا گلے ہی کھے اس کا ذہن جیے روشی ہے جر گیا۔ وه ای دن کی این اور عبدالحق کی گفتگو یا و کررہی تھی۔

عبدالحق نے اس کی محبت کا اعتراف کیا تھا اور میجی بتایا تھا گہ ہو) ۔ الله كي مجت إلى الح ووقع كي آزمائش عن تين بينا عابتا اي المدون اس ع بحى درنے لگا ہے۔ وہ ترك دنياكى بات كرد باتفا۔ ال عاجت ك ال نے اے چھوڑنے کا اشارہ بھی دیا تھا۔ تب اس نے دو دعدہ کیا تھا۔

اے ہر بات، ہر لفظ یاد آگیا۔ اس فے عید الحق کو بتایا کہ اس ف صرف اس كاشرى ساته مانكا تحاء صرف اس كانام مانكا تحا ـ اوراندكي كريا وال اے سب چھودے دیا۔ اس کی عجب بھی ، اور اس نے کہا تھا کہ اس بری والا ا مسكرادا كرول كى اوراس في الله كوكواه بنا كراعلان كياتها كداس كى يوى موارس كالمرون تا ين براظم كيا ابن جان ير- جو يجحه بوامير عظرومل كا عبت عاصل ہونا اس کے لئے اتا ہوا اعزاز ہے کہ اس معالی علی اللہ اس کے لئے اتا ہوا اعزاز ہے کہ اس معالی اللہ اللہ نہیں۔اوروہ بغیر کی دباؤ اور اکراہ کے،خوش دلی اور محبت کے ساتھ اپنا ہوگ آل

> عبدالحق في اسے احسان كها خود برتو اس في كها تفا كه عب على كأ احاد نیں ہوتا۔ اگر عبدالحق ایک بہت بلند مقام کی آرز و کرتا ہے تو وہاں تھے میں الله مدو کرنا مجت کے حوالے سے بھی اور بیوی ہونے کی حشیت سے بھی ال بارات وواے ناکام ہوتے کیے و کھوعتی ہے۔

اورآخری بات اے نفظ بدلقظ یادآئی۔اس نے کہا تھا۔

"جومجت آپ کو جھے ہے اس وقت ہے، بیرا اس پر بھی احرار اور دی میں۔ دوندر ہو بھی میں اس پرآپ سے گھنیں کروں گا۔ آپ میر عضور يراعزاز يرے لے كانى ہے۔ عن بيشة آپ عيت كرتى رمون كال على ہے بھی چھنیں مانگوں گی۔" A Courtesy www.pdfbooksfree.pk ( المستاني) کا المستان کا بعد اس نے بعد اس کے دائین میں اس کا دائین میں اس کے دائین میں سرخال بھی میں آئی کی مسلم چھی ۔ اس کے دائین میں سرخال بھی میں آئی کی مسلم کی سرخال بھی میں اس کے دائین میں سرخال بھی میں آئی کی مسلم کا بھی میں اس کے دائین میں سرخال بھی میں آئی کی مسلم کا بھی میں اس کے دائین میں سرخال بھی میں آئی کی مسلم کی سرخال بھی میں اس کے دائین میں اس کے دائین میں اس کے دائین میں اس کے دائین میں سرخال بھی میں اس کے دائین میں کے دائین میں دائین میں کے دائین کے دائی

کی دل درماغ پر جوتھوڑا بہت بوجوتھا، دہ ہٹ گیا۔ اس کا مطلب مطلب رہت ہو جوتھا، دہ ہٹ گیا۔ اس کا مطلب رہت ہو جوتھا، دہ ہٹ گیا۔ اس کا مطلب میں ہے۔
اس میں ہی نہ ہیں ہے۔ اور اب اس موری کہتے رہنا چاہئے ۔۔۔۔۔ ا" وہ بولا۔
ابوے نے آپ بیالفظ بھی شہر کیں ۔۔۔۔ بھی نہیں ۔۔۔۔ ا"
ابوے نے آپ بیالفظ بھی شہر کیں ۔۔۔ بھی نہیں ۔۔۔۔ ا"

ال ے مجے شرمندگ كے سواكيا طے كا ...؟ يبال بھى اور آخرت يى

الترجيب لاک بوسيا"

الماري اورمعاف كرديا

ميان نے اس كے دونوں ہاتھ تھام لئے۔

الساد كوار في الم مير الله ونياكى بهت بوى نعتول من عرب

المال الله على عطافرال بين"

ا کا یہ کہنا میرے گئے بہت برا اعزاز ہے۔ اگر چدی جائی موں کہ المراز کے اگر چدی جائی موں کہ المراز کے الر پیدی ا

一日之子をひとりと

" مل آم ہے مبت کرتا ہوں اربی ....!" اس نے بے حد بچائی ہے کہا۔ "الله کی تو یہ ہے کہ میں تم ہے مجبت کئے بغیررہ ہی نہیں سکا۔ یہ میرے بس

البالق عائے كے كون ليت ہوئ رات كے واقع كے بارے ميں

المنترك بسده، ب خود تى، خود سردى كى اس كيفت من اس كا

یں اللہ کی رخت ہے کہ وہ رجوع کرنے پریند کے ہیں۔ ہے۔ ملکہ اس کی یاد بھی مٹ جاتی ہے۔

多多多

عبدالحق اپنے تمام معمولات کے ساتھ آئس جائے کے لئے تیار کا واقعداے یاد تھا۔ وہ تمام وقت ارجمند کو اور اس کے ہرانداز کو بہت

رہا۔ لیکن اس کے چیرے پر ندکوئی تھنچاؤ تھا نہ تکدر، وہ ہرطرے سے بازل کی دول طرز عمل میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ ہونٹوں پر خوب صورت سرکرایت کے اللہ

سارے کام کررہی تھی۔وہی خوش مزاجی ،وہی محبت چھاکاتی آئلہیں۔

اے اس پر پیار بھی آیا اور کچھ اپنی طرف کے زیاداتی کھا گئی المالیا لیکن اس سے بڑھ کراہے جمرت تھی۔ رات جو پکھ ہوا، وہ اس سے لئے عال اللہ تھا۔مطالبہ کرنا تو دور کی بات، اس سے پہلے ارجند نے کبھی پہل بھی تھی لگا گئی

''ایبا کیا ہوگیا۔۔۔۔؟'' اس نے سر جھٹکا۔ وہ کوئی غیر معمولی بات ٹیس تھی۔ وہ تو تطری اسٹ گا۔ ار جند اس کے لئے جائے لے کر آئی تو اس نے آہندے اسے م

" سوری ....! کس بات پر .....؟" ارجمد نے جرت اے ایک ا کے لیج میں بھی جرت تھی۔ " کے ایک میں اس کا ا

"رات کی بات ہے۔" "کون ی بات آغا جی .....؟ رات کو اینا کیا ہوا کہ جس کے اللہ

موری کہنا پڑے ۔۔۔۔؟"

Courtesy www.pdfbooksfree.pk کے اس پر مروحہ اور

اورانان جلد باز ہے۔

ال نے جذبانی ہو کر عجلت میں خود پر مجروسہ کرتے ہوئے عبدالحق سے ایک والديب شكل وعده كرليارات موچنا جائع تحاكنس كي بوت بوع وه الحرائق ب ؟ بارجائے گا- لازم تھا كدوہ اللہ عالى كے لئے تائيد وراق،ال استقامت طلب كرتى - ندتواس ك جذب على كوكى خرائي في ولادد على ووقوايك برے مقام كے صول كى كوشش مي اين شو بركى عال الله على الله على على الله على الله على على ووال من الله كو و اورجى كام على الله كا عام شائل ند موه اورجى كام على الله كو المنتظاماك من خريس موتى

مراتبان ناشکرا ہے۔ الفراس كى حماقت، جلد بازى اورخود الحصارى كے باوجود، جوايك طرح ف قادال روت فرمال - الى يركرم كيا اورا ب اعتقامت عطا فرمالى - الى ك ال على أمغلوب كرويا- ورت يد مي مكن تفاكد عبدالحق ع عبت ك باوجود الكارت كا فوائل اور قاضا ندكرتى - الله في الصيحايا- عراس في الله كى العداد ما الله الله المركب اداكرتي ....؟ يول وه ناظر عين كى مرتكب

اوالله كا مدوك باوجود وه عبد كلني كرميتهي - كيي ....؟ اب و مجرعتی تھی۔ نفس طاقت ور بھی ہوتا ہے اور جال باز بھی۔ وہ چیزوں المانات وكاتاب الرات جو يكو بواللس في الاس كي توبين و لا المرايان المعرفة النام كاستله بناديا - جبكه در حقيقت وواس كي نسواني اناتهي، فالل الله في الما المال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المعالمة المالية المعالمة المالية الما المادنياده طاقت ور موكيا\_اس كاليه نتيجة و ثكلنا مي تحا-معلوچنا جائے تھا کدائے تق ے وہ تو اپنی خوتی سے وست بردار ہولی

حسن اور بره کما تھا۔"

اے افسوی ہونے لگا۔ اگر وہ اے قربت کے چند لیے رے قاری

ليكن وه افسوس فوراً بي ختم بوكيا- اوّل تواس مِن ار جند كا كوني نقد ر ہوا۔ کونکداے تو یہ سب کچے یاد بی نہیں ہے۔ دوسرے اس فے اللہ کا اللہ کا اللہ ہرحق کی دست برداری کا اعلان کیا تھا۔اباے اس بے کھی انتہ بھونہ بدآخری بات سوچے ہوئے اس کے دل ش فی تھی۔

اس روز ارجمند بھی اس واقعے پرسوچی اور فور کرتی رہی۔ بنيادي بات تواس كى تجه ين رات كواى آكى تى دائدان در طا تورنفس لگا ہے، جو کمزور، جلد باز اور ناشکرا ہے، خود پر جب بھی جُروب کے كرے كا تو شوكر كھائے كا اور والت يائے كا۔ اس كى فلاح تو اللہ يرى الر

الله نے انسان کو پیدا فرمایا اور وی تواے جاتا ہے۔ اول المان و پید کول سمیت۔ اس نے تو بتایا کدوہ کمزور، جلد باز اور ناشکرا ہے۔ اب دواب كاتجزية كري توبيه بات مجه عتى ب-الله كالوبر فرمان يرفق ب جوجذیات سے مغلوب ہوکر کچے بھی کہدرے، یکی بھی کردے اوا الاسال نا .... جا ب وه جذيات اعلى وارفع على كيول نه جول ... ؟ اورالله في حمد ل المسلم كواجم قرارويا اور بدعبدى كوكناه وكوياسجها وياكه جذبات كادوارى الكالم و بیان اور وعده وعبد مت کرو عقل کی کموٹی پر پر کھو کہ وہ تسبارے لیے قال گا۔ بھی کہنیں ۔ ؟ تم اے نبھا بھی سکو کے یانیس ۔ ۔

اورب سے بوی بات سے کداللہ کو اپنی زعد کی سے بر بل میں عال مع اس کا خیال بھی تہارے قلب و ذہن سے جدائیں ہونا جاہے -مطلب يدكون كاكونى بحى ناكام نابت ،وعلى على الم عبدويال كاعزت ركن والاصرف اورصرف الله بوفور بذبات على

مروف آیا تو زیر اور رابعه بھی کراچی آگئے۔ الكروب وركتا عكاكا ا" ويرف كبا-الداكرات عدالا

ے امال کا ، اس کا اور ارجند کا نام بی شامل تھا۔ لا مورے زیر بھائی کا فون آیا تو اے جرت مولی وہ تو توں کی اس کا کر سال کا دربار سے بھے وہاں کے آواب نیس آتے۔ جانے

الارعزير بحال المعلم وكانا ... آپ كماته ...!" الائين موسكا كه بم آپ ك ساته بى جائين \_ آپ سے مجھے سارا

ك الوكول كى رواع كى الك الك تحى عبدالحق وغيره كويبل روانه مونا تقا-الله يى بات كرت بين زير بعالى ....!"عبدالحق في كبا-الشيك كرجانے ميں كى آمرے كاكيا كام ....؟ ارے ...! وہ مالك "ニピーンプレーラー الككة إلى كاكا .....!" زير في كزور آواز على كيا-

من ماری تیاریاں دحری رہ کئیں۔ ك الناطي معائن كے لئے جانا تھا، اس رات كوعبدالحق كى طبيعت خراب

ے۔ لیکن عبدالحق تو لیکن ہوا۔ چروہ اس کی بیوی ہے۔ جیدالحی کا اس اے تو ویے بھی اس کی خوشی اور اس کی بہتری کا خیال رکھنا ہے۔ ار کی د كى بہت بوے دباؤ، كى علين بران بين اے ديكھے تو اس كى دل جول ال بھی ہے۔ تواس رات کی کی بات پراے شکایت توسیس اونی جائے۔ "الحديثد ....!" الله في الله على ريتمائى قرمائى - اس ك الله الله مجھنامکن بنایا۔اے توبنصیب فرمائی اوراس کے نتیجے میں طمانیت اور کما

اس نے فیصلہ کیا کداب انشاء اللہ وہ عبدالحق سے سے ہوئے اور ا یادر کھنے کی کوشش کرے کی اور اس طبلے ش اللہ سے تائید اور مدوطات کی آ

پرایک بهت بری خوشی مبدالحق کی طرف آئی۔ اس کی زعری کا اسا بوی آرز و بوری ہونے کا سامان مواسی پر جانے والول کی فیرست شی الد محفظ

قائل بى ئىيى تقىد

" كيے إلى زير بعائى ... ؟"اس نے اؤتھ اس شاكبا "آپ نے فون کیا، خریت تو ہے ۔۔۔۔؟" "ب فريت ع كاكا !"زير ك لج على يجان قا-

عبدالحق مجه كيا كدوه ببت فوش بي-

" بينا كن كاكا ....! آپالوكوں كے في رجانے كاكيا ال "الحديثد....!بكانام أحماب-"

'' مجھے اور رابعہ کو بھی اللہ نے عزت بخشی ہے۔'' زبیر نے کہا۔ "مبارك موسابهت بهت مبارك مو بحالي ....!"

"خرمبارك كاكا ....! تو ماتحة ي يليس ك-"

(4.10) (4.10) (4.10) (5.10) (5.10) Courtesy www.pdfbooksfree.pk ہوگئی۔ بخار ہوا اور پورے جم پر چھوٹے چھوٹے وائے نمودار ہو گا۔ و الله كالله كالله كالمحت وہ امال اور ار جمند کو لے کرموائے کے لئے گیا۔ جن وہ جانا تھا کہ اس ا الله على المرجى فحيك ب النزير في سائق نظرول ساس جم كردان اوريوع وك تق والرفاع ويحتق ے بری بات سے کہ اللہ کی منظوری اور اجازت کے بغیر کوئی وہاں "آپاتو ج رئيس ماعة ؟" ا عبدالحق في اداى عركبا عيدالتي كوخود بهي بي اندازه تحاروه مايين كمرلوث آبارا رے لئے اس کا حمر نیس تھا۔" امال اورار جمند بھی نہیں جا سکتی تھیں۔ کیونکہ وہی ان کا واحد مجرح تعالم الج ل چونانه کروکا کا انشاءاللہ !! آپ کی آرز و بھی پوری ہوگی !" زير بهت أوال اوا على من بعدز براور دالعد في ك لئ رواند مو كئ \_ ووس انيس رفصت "ميري توسجه من بيات بين آلي كاكا دیے کی کیا ضرورت می ؟ "اس نے کہا۔ الله الحالي فروى يرب المالي الله المالية "Elec V 3" الله ورائل زيرى بات يرفوركرتار بارزير في خلافيل كبا تقاراس ك و المال اور ارجمند کوساتھ کے کربھی موائی جہازے جا سک " ہوائی جہازے جاتے۔ بری جہازش تو بہت دن سے ہی تھے۔ "كَيْ باتْنِي بِي زير بمائي الكرة الشاك وبدا في الكالم بندول كى طرح جانا جابتا تحاريس خاص كيول بنول وبال يجهال آقام الله الله كويد بات بيندندآني موركون جاني ....؟"الى ك wrang "\_utzazy " مُحْصِوْ لَكَ عِلَا إِلَا الدُولَ كِي بِي جاع الدراك الله ال فضائي عركا اراده كرايا- موائي جهازے زياده لوگ نيس جاتے بندہ تل رے گا۔ کون خاص ہے ....؟ بدتو اللہ تل جانتا ہے۔ انتا کے و المراد المارت المعالى المن المراجازت المع المحال -5076 من روائل سے ایک ون ملے پھر وہی سب مجھے ہوا۔ وہی بخار، وہی وانے، عبدالحق جران رہ گیا۔ زبیر نے تنی سادی سے تنی بوی بات ا ليكن بهرحال اس كالجمي ابناايك نظرية تعاب كالمادوة ير وكيار تنهائي ين جيب كرده بجول كي طرح يجوث بيوث كر "آپ کی بات تھی ہے بھائی ....!"اس فے کہا۔ "كين ش سوچا مول كر فمازك لئ اشخ والي مرقدى والم معلى حاشرى كى اجازت تبين بل راى ب-بيت الششريف كسفرين بر لمح كاكتااجما موكا يوسوطون والم اللك مواده سي محد بحول كيا-الله نے فرمایا کہ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے۔ یعنی دشواری وال کی اور آسانی

مارار جندال کی کیفیت کو پوری طرح مجھ ربی تھی۔ اس نے اے

Courtesy www.pdfbooksfree.pk 1 ..... tole & "الله كال بريخ كاوقت مقرر بآماتي الاساكال عالى الدى طرح سے ذہن تین کرنے کی کوشش کردہی ہوں۔" "وقت سے پہلے تو کھے بھی ٹیس ہوتا۔ اور وقت آئے برسے کا المدى مى بات ہے۔ الله بندے كو بہت برى سعاوت عطا قرمائے اور 15 Le le Chi seg .... 3" عبدالحق نے كوئى جواب تين ديا۔ اللي على وارويدارنيت يرب اورالله نيت كاحال جانيا ب-" "اب الله عظم كے بغير تو كچے بھى نيس موسكا \_ بنا \_ ا الكن بي الكن بي الي نيت كودرست طور يرفيل مجه سكا\_" "آپ لا اپ ایک غریب ماتحت کو فائدہ پہنچانا جا ہے تھے۔" "اور بيل كربهي كيا سكتا مون ....؟" ، ملائے جیسی صورت حال بن گئی۔عبدالحق اسنے خلاف استغاثہ بیش کررہا د مگر به خوش دلی توشیس .... آپ تو سراسراداس اور علین ایس" م المال كي وكيل صفائي تفي-ور الله كا بلاوا تفا مير ، كئي .... من ق ب نيازي ظاهر كى، جو والدر ادارے۔ می نے سوچا کہ میں تو استے طور پر بھی بیر سعادت حاصل کر "لو پر سادای کی در" المعظى رقاءاوريه بات اب ابت مورى ب-"عبدالحق نے كما-"بياس لخ بكدالله جحت تاراش ب الدر الدرب جانا ب مي في الي تيل جي ايار مجما، وه ورهيعت ب "ياپ كي كه عة بن ....؟" الله عمر والله على بال قطعي نا قابل قبول بيد بوائي اور بي ميازي تو الله "على جانا ول السال لي ال الماف ين ، جومرف ال كے لئے ين -" "يرى بات آغا بى --- ايى كمان اجماليس

الهندجي اس كے استدلال ہے تحبرا تي۔ پھراس نے خودکوسنجالا۔ بياس العب شويركى فلاح كے لئے بہت اہم معاملہ تھا۔ الله الهائياكيا-"ال في كما-"كيكن قصداً توشيس كيا....مهوأ كيا نا.....!"

ال ع بحوز قريرتا ب ٢٠٠٠ عبدالحق نے اسے چیلنج كيا-الكول مين ....؟ الله كى رحت اليي ب كدينده فيكى كا اراده كري تواس اللهاش ورج موجاتی ہے۔اس پر عمل کی طرف قدم اٹھائے تو پھرورج کر الله العدرك تواس كے نامدا عمال ميں نہيں لکھا جاتا، جب تك كدوه اپنے المال فرك موافذ يرفيل على يرمونا ب-"

سمجانے کی کوشش کی۔

امكان كے بحى بوجاتا ہے۔"

كالهرهم لراعي

" بول ..... ا مراس مروى يركيل .... جانيا مول كدية ف کے بغیر تبیں ملا۔ ول میں اگلے سال کی اسید روشن کر لی ہے۔"

"tran utilibut

عبدالق جهنجلا كما\_

"جب خمہیں معلوم ہی نہیں تو کیے بچھ عتی ہو یہ بات " تو مجھے بتا ئيں ...! بين آپ کواس حال بين نبين ديکھ شات اورعبدالحق في اس بحقفيل سے بنا ديا۔ ووول كا يوند عِلِمِنَا تَعَا- این پریشانی می کی کوشر یک کرنا حامِنا تقا- اور ارجمعد سے بیتر کا ا مكنا تفا\_ ورندا \_ لكنا تها كداس كاول يحث جائے گا-ارجندس ن كركى كرى موج ين دوب كى-مجهدر موئى توعيدافق عرندموسكا-

ور تجمع بن كدآب كالوب في كالملط عن قول نيس مولى ....؟" القال مولى مولى الوجم اس وقت يهال شاوي . على على عدوك شدويا

العرفيال من آپ كي سوچ ورست نيس بآغاجي .....!"ارجندن

البولوگ الله پر بہتان بائد سے میں، اور شرک کرتے میں، الله ان پر صد ال ہوتا ہے۔وہ محی توبد کریں ،ایمان لے آئیں اور فیک اعمال کریں تو الله ريا إر آپ تو ايمان والے بين اور آپ نے بلا اراد و خطا بھی نہيں من الله آپ کومعاف نیس کریگا۔ بلکہ میں یہ بھی نہیں جھتی کہ آپ کو الله كاليا كالمحالي كالمحلي في يرجانا إلله كالمرض عب الله المعلم اوكا و ليا جائي ك\_اور جب مك حكم نين اوتا ، يكونين اوسكار" " بعلى الله الله على في كمانا كه براتوية قبول فين بوتى الله سب كي الله الداري م المحل وبراوب قبول مين مولى-"

الدائند كا بحدث آكيا كدوه التنابيل مجماعك كل وه مجه في كديد بندك لكرب كردميان معامل ب-اع خوشى مونى كدعبدالحق الله عاتنا دُرتا عنوال پر الله کی اوازش اور عنایت کا ثبوت تھا۔ تقوی بندے کے بس کی بات الدوالشعطافرماتا ب-اس في باع عبدالحق كويتاني بحي فيس كدالي باتي اللفون كى جائتى ين، جن كا آب ك ياس كونى شوت نيس موتا، بتاني نيس جا الدایے جی آدی بہت آسانی سے فرور ش جتا ہوجاتا ہے۔ اور غرور ہر بھلانی کو

الكا اوا ؟ كوئى وليل نيس رى تبهار عياس ؟" عبدالحق ك ليج السالها كالمتزاج تفامه بظاهروه طنزيه بات تقى كيكن ورحقيقت اس يش خوف الليسامكان كا آخرى دروازه بحى بند موكيا مو-

" كرين نے توعل كيانا .....؟" عبدالحق نے برى بارى ي دولیکن دوممل برا کپ تھا ....؟" "ارے ! بے نیازی اور تجبر سے بری کوئی برائی مرائ عبدالحق كي آواز رنده تي-ودجس فیکی کے بیچے بدوو وال کارفر ما ہوں، کیا اللہ اے ع تول فرمائے کا ایم گرفیل ا" "يرآب ات يفين ع كمي كدر بي إلى ١٠٤ كارتو ميرانام نهاد ايثار الله كى بارگاه يس قبول نيين بوانا ١٩س يحصي بيازى اورتكير تفاء" ارجند کوموں مواکدوہ ایک راؤ تلم ارق ہے۔ " مِلْعُ .... يد بحي فيك ب وي حققت صرف الله عال كي صرف گمان اور قیات پریات کردے ہیں۔" "شروت سامنے مول تو حقیقت عیال موتی ہے۔ وی بات مان اور اس میں جو ہی تیس ہوتی۔" " فيك ب .... يكن آب كواحال موليا و آب ال ہوئے،آپ نے استغفار کیا، توب کی اور اللہ توب تول فرمانے والا ہے۔ " بي شك الكن مرف يكى توب برقية قول من ال "آپ يه كول سوچة بين كدآپ كى توبة بول كيل دول نہایت شرمند کی کے ساتھ، سے دل سے تو بدک تھی۔" "وه مرا گمان تھا۔ میں یقین سے کیے کہ سکتا ہوں " " حالاتكداس كے بعداللہ في آپ كوسكون قلب عطافر ماديا تا "ووتوش الناج ي كونظر الدادكر ك الك طرف ال عادق

برت ربا تقا اور دومرى طرف كفران نعت كرربا تقا- اور عويدار تقا الله كاب

اس کی سزاتھی۔اللہ نے تمہارے در میعے رہنمائی فرمائی، پی نے مجاولات

معاقعة ميل جمي الوجح كي سعادت ملي كي انشاء الله ....!"

مدالی ارجندی بات رغور کرتا رہا۔ علامدا قبال نے کہا تھا۔ نگاہ مرو عدل جاتى بين تقدرين مرف لكاه عسد اللين بندة مومن بونا كوكى المنظم المراز برق عام الل المان بلد مسلم كي دُعادُن عربي

ے سورہ جرات کی آیت مبارکہ یاد آئی جس میں اللہ نے مومن اور مسلم کا العالم الله عن برالله في رحت كى اور انبول في اسلام قبول كيا، ووسلم تق-ور کا مرحلہ ہے۔ ول ش ایمان داخل ہونا اور پھراس کا پوھتا جانا ، آدی الدول عدايان كا اعلان كرتا بيكن ول مين ايمان موتافيل وو محض مروارہ جے بتایا گیا اور اس نے مان لیا۔ انسان کو یہ حق حاصل نہیں "میں پچے بھی نہیں جانتی، لیکن تقدیر پر میرا ایمان ہے۔ تقدیم ایمان ہے۔ تقدیم ایمان ہے۔ ایمان موکن ہے اور کون

الله تعالى في وعاكن صورت بهت برى نعمت عطا فرماني اين بندول كو-الى نے براعاتها كرصدق موت كودوركرتا ب اور دعا تقدير كو بدل دي معن الهيت وقت كي ب- عرج صدقه نذكرواورآخر وقت عن صدقه كروتواس كا الا اوالك ليكن مدعا يورانيس موكار بي توب ك ورواز ، يروق كل ربح ين-علم ين مقيقت سامن آجائ لو توبيلول فين موتى-

اور بنیادی بات الله کاظم اور اس کی قبولیت۔ اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ا على اعشفق صاحب كاخيال آكيا- وه جوتى، جس في اس كى بيدائش الالكاني بناياتها\_ پراللہ في اس پر رحت كى اور وه مسلمان ہو كيا-اس في كہا تھا اللك زائج من بيرون ملك سفر ب ي توميس-

" بى نيل " الرجند في المناهاد عراب "عين اب ال لئے بحد كمانين چائى كدآب ال عالقان اے رد کریں کے اور اس میں آپ کا نقصان ہوگا، جو بھے گوارہ فیس ہوئ وهم مجھے منجد هار میں چیوڑ رہی ہوار جمند....!" عبدالق ا

ارجندروك

" پر من آخرى بات كبول كى ليكن ملية كوايك ويده كردون

"آب اس اخلاف نیس کریں گے، بلداب اس كرين كيديان الإالى رفوركرت رين كي عبدالحق نے اثبات میں مربلاتے ہوئے کیا۔ "يل وعده كرتا بول ....!"

اوراس كافيعلد ب، جوروز ازل بى لوح محفوظ برلكود يا كميا- آب المح ما كارات کواس کی روشی میں ویکھیں اور قبول کریں۔ اور یادر جس کراندہ قادر علی ہے دعاے تقدر بھی بدل سکتی ہے۔"

عبدالحق في جرت ساء ديكار ووكي يول كالرياك محی-اے اس پر بیارآنے لگا۔اس نے سر کوشیری جنب وی اور سکوان ا بعدوه الي مكرايا تقا\_

" ترجى يرك لي ذعاروك السيع" الله في إليا-"ہمیٹ کرتی ہوں ۔۔ الحدیثہ ۔۔! لیکن اب اس کے لئے خاص م كيا كرول كي-"

"اوردادی امال سے بھی کبول کی کہ وہ بھی بیدؤ عاضا طور پر کیا کریا "فكريدارتى....!"

ع چدروزی اے احمال ہوگیا کد ستار علی ہوا ہے۔ پہلی بار وایان کی طرح فرسریش مجی گفتا بوحتار بتا ہے۔ مجی تواپیا لگتا ہے کہ وہ وري المراجي وواثنها كوي جاتا تقار

مراك بات تحى - يجيلى باركاسبق اس في بهت اليمي طرح ميدايا تا-والدايق كى عدكو بحى جا پينچه ووات است فرائض اور دومرول كے حقوق ير الله وي ويا تفار نورالحق كم معمولات على بمحى فرق نيس يوتا تعار صدقه و ما فابك كى بھى تخفى كى پريشانى سائے آئے تو وہ سب كچے بجول كراس كى مدد المراقا كا ارو بهلوول عامن كرنى برايك تواللدكى ناراضي دور المسلم كنى باوردوس المعريد ناراض كرنے مجى بجا بدي

الا التي بيا نظا كدفر سر يشن صرف رات كى چيز بن كرره كيا - ون يلى تواس

الله يه وبت كالتموراتو خواب وخيال بن كرره كيا تفاريد خيال آنا تووه

" بت كرنے چلے ہو .... پہلے بند كى تؤكر لو ذھنگ ہے .... وہ ناراض عاصافي وكرك وكهاؤسسان

ا الم ت رود ير حتا، استفار كرنا، اسم ذات كا ورد كرنا، الله كواس ك مع يارنا، أز أراتا كدالله جهد عدراتني موجائي-ال رہمار جندے تی باراس کی بات ہوئی۔ يو آپ كامفروف بكرالله آپ سے ناراض ہے۔ وہ كہتى۔ الراول مجھے بتاتا ہے۔"وہ سادگی سے جواب دیا۔ الله ناراض ہوتا تو اس کی کوئی علامت آپ کے معاملات میں دکھائی

اے ایک اور بات یادآئی شفق صاحب نے اس کی دور کی جوا گوئی کی تھی، جبکہ اس کا نہ ایساارادہ تھا اور نہ بی دور دور تک ایسا کوئی اس ا ى عرصے كے بعدال كى ارجمندے شادى مولئى۔ اور نور بالورجوال كا و كيا، كى يج كا ماي جى برداشت فيس كرتى تقى، اس في خودام الدار فين اے ای شادی پر ضامند کیا تھا۔

"كياوه تقدر يقى "؟"

شفق صاحب نے بغیر دیکھے اور بغیر کی جائے اس کی کی اور نقشه بيان كيا تماه وه بعيشه نور بانو كالحار اس بين ذرا بحي قرق فيس تفيد اورات دوسری بیوی کا جوفششہ بیان کیا تھا، ارجنداس کے بین مطابق تھی۔ ماان عتى ہے۔ اس نے اليا موجا بھی نيس تھا۔

مرشقیق صاحب کی آ کے کی باتیں خاط ثابت موئی تھی۔ انہوں میں ان ان اور تفار البتدرات کی تنبائی میں وہ سرا تھا تا۔ كر يملى بيوى سے اسے اولا و تيس مل سكے كى۔ جبك فوركيا نو مين ما الله عدالله موے اے نورالحق کا تخد دے کر گئی تھی۔ موے اے نورالحق کا تخد دے کر گئی تھی۔

اور انہوں نے کہا تھا کد دوسری یوی ے اس کرد بے وال کرا اوات میں رموعبدالحق ...! انوہ خود سے کہتا۔ دوسرا بیٹا پہلے بینے کے وی سال بعد پیدا ہوگا۔ جبکہ بیبان اور مندے اس عال کے ہاں اولاد ہی تبین ہوئی تھی۔

ال كے دل من اميدى جاكى فيق صاحب كى ايك بات الماء كا دوسری کیول نیس موسکتی ١٩٠٠ اورخود انبول نے کہا تھا کمام قد سارے ا ے- اور بقدے كے حماب يس غلطى بھى ہو كتى ہے- انہوں في كيا فاك - . رہنمائی اور حکم کے بغیر وہ کچھ بتا ہی نہیں کئے۔ اس لئے وہ اللہ سے رہنایا ا - ひころはできれる人

بہرحال ارجندے بات کرنے اور شفق صاحب کی ای کوال كرنے كے نتيج يل اس كے ول كا يو جھ يردى حد تك كم موكيا۔ ول كالى الله

Courtesy www.pdfbooksfree.pk BRIEF DID BY APACTO "وو تو اتكاركرنے والوں كو بھي توازتا ہے۔ عي تو يا ا الله مراق يدنه جاسكنا، محصال بات كالفين ولاتا ب-" موں۔ ونیاوی پریشانیوں یا خوش ولی پراس کی خوش نودی اور مار اس کا خوش اور کا در مار اس کا خوش اور کا در مار اس کا انتخاب کا "--- tidly = 12 سكتاً "عبدالحق وليل ويتا-الم والمراج المي المي المي المي المحق في ال بات إورى نيس اورار جمندلا جواب ہو جاتی۔ مگراسے تو عبدالحق کواں کیلیہ كوشش كرتي تلى وو كهتى-العلامة على كدوه خودكو باوركراني كى كوشش كرتا تفاكدا كراللدن "دنیاش اس کا شبوت ول بی تو ہے۔ وہ ناراض بولا ال الله عادت نبيل اللهى تو إس من كوئى تبديلي صرف الله على الاع كار نبیں رہتا، دنیا کی طرف راغب اور اس کی طرف سے عاقل موجاتا ہے المعالم المراكاري الكاسيدى يات تحى-الرم كارى طورير في عبدائق حي موجاتا۔ المرام الله على الما تو وو بالرقوداك بات كوتنكيم كرليتا اوريداس "تائية الكوات كاول الماء وكياب "العدام مددرا ال بات كا وجد سياس كول على بيد كي قا كرالله ال "الحديث إليالونيس ب-" عال عادالله في المروك ويا ي-" تو چرا بات موكيا كدوه آپ عاداش كال بات ب الل قال بات ير بب فوركيا - ظاهري طور يرتو الله كى ناراضى كى كوئى " ليكن ول بى تو مجھے بتا تا ہے كدوہ مجھے باراض اللہ ال ال الله عالم الله عالم معالق تحار الله ك فضل عدد المح "عجيب منطق ب-"ارجمند جنجلائ بغير كتي-السام عمل کے بغیر ممکن تبیی قفا۔ " مركوني علامت تو نظراً على ال المن ال في مرويل كا ول ك ياس ايك يدجواب تفاراس في في ك "نظراتى بساف نظراتى ب المان اور عمر علم الدكوناراض كروياداب وه بهى وبال "جھے جی بتا میں !" الإعاد كالمائدات عاداض ع "جن سے اللہ راضی ہوا ... ان کے لئے فرالا کا صافت اللہ اللہ علیہ معلی الدی مصیبت بن جاتی۔ اب اس بر بھی بھی شدید مایوی کے وقتی مرا المارة على المحاديد المارة "جھ پر بغیر کسی ظاہری، ونیاوی وجہ کے خوف اور کم دون اسم معالبت فی جاتی تھی۔ بیالگ بات کدوقتی ماہوی کے وہ دورے بہت اذیت ب وه بھی وقافو قا اا" الليس آغا جي ايو فلط بات ۽ - سورة يقره جي افسال آزمائش کریں کے جان و مال میں خمارے میں بھلا کر سے جواف اور

خوف اور عم ع پاک ہونے والی بات آخرت کے لئے عادائدا

النام ال إير مروى كيفيت طارى مولى - اس كيفيت على وه كريد س المعتقال في المان كروه في في كرروك، خودكو باكان كر لي ليكن آعمول كيا مريان فضل عظيم كا ما لك ب- كيسي ليسي تعتيل عطا فرماتا

یں پہنے ہوئے اس کے دل میں رقبت جاگ۔ اس نے ہاتھ بوحایا اور
علائے کا۔ ہونؤں پر پہنچ کر
علائے کا۔ ہونؤں پر پہنچ کر
کی رزش پیدا ہوگئی۔ وجود میں جذیات اورخواہشیں سرافھاری تھیں۔
نے نورائی کومسری کی دیوار کے ساتھ والے جے میں خفل کر دیا۔
ار جند کسمسانے گئی۔ پھراس کی آنکھیں نیم وا ہوئیں اور اس کے جم میں
ایس وہ کھیک کراس کے اور قریب ہوگئی۔
اس کے کو عبدالی جم کا۔

الموری ارتی ۔۔۔! میں نے تباری نیند خراب کی۔'' اس نے کہا۔ لیکن میں میں آواز لرز رہی تھی۔ اردند پوری طرح بندار ہوگئی تھی۔

الی بات کرتے ہیں آپ ۔ ؟"ای نے زئب کرکہا۔ اب کا بھے سوری کہنے کارشتر نیں ۔ بھے پر ہر طرح کا حق ہے آپ

"Y (3)

\*\*\*

المندکے لئے بھی وہ بہت خوب صورت خواب تھا۔ مدائق محبت سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ویسے تو تجھیلی بار بھی اس نے مسلسے جگایا تھالیکن اس وقت بات بالکل مختلف تھی۔ شاید اپنی اس وقت مسلسے جگایا تھالیکن اس وقت بات بالکل مختلف تھی۔ شاید اپنی اس وقت مسالمان خود بھی نہیں مجھ سکا ہوگا۔ ارجمند نے مجھنے کی بہت کوشش کی تھی۔ اس رات اس نے ایک اور فیصلہ کیا۔ اس کی آرزو کھی کہ وہ است کرے۔ لیکن اتنی اس کی آرزو کھی کہ وہ است کرے۔ لیکن اتنی اس کی اوقات تہیں۔ اس سے تقررو ہے ہوستان سے تورو ہے ہوستان سے تورو ہے ہوستان سے تو تینیں جاتا۔ اور دوسرے زاویے سے ویکھوتو ۔۔۔۔ این سعاوت برور الزار ہے۔ اللہ می خوش ہو کر عطا کر دے تو الگ بات۔ ورنہ یہ بندے کے بس کی بات کی اور اس کے بس کی تو یہ بات ہے تی تبیس۔ اور اس کے بس کی تو یہ بات ہے تی تبیس۔

لو پروه كياكر ....؟ زندگى كاب يك ايك متعدق

جواب بھی وہن میں آگیا۔ اے تو بس پورے خلوص اور میسال اللہ کے دائرے میں اللہ کے دائرے میں اللہ کا دائرے میں اللہ کا دائرے میں اللہ کا دائرے میں اللہ اللہ اللہ اللہ کا دائرے میں اللہ اللہ اللہ کا دائرے میں اللہ اللہ کا دائرے میں اللہ کا دائر کی رغبت اور محبت عطا فرمائی۔ اب اللہ کا ہم میں کیا ہم میں کی اجباع کر تی ہم کے اگر اس کو میں کا ہم میں کا ہم میں کی اجباع کر تی ہم ہم کا اللہ کا ہم میں کی کا ہم میں کی کی کا ہم میں کا ہم میں کے کے کا ہم میں کا ہم میں کا ہم کی کی کا ہم ک

بی جیے دل ود ماغ پر سے ہر بو جوہث گیا۔ گہری مایوی کھل طور پر جیٹ گا۔ اب تک اس کا مایوی کا کوئی دور داتنی جلدی اور آئی آسانی سے تیں ہوائی وہ خواب گاہ بیس آیا۔ اند جرا کر کے وہ سونے سے پہلے سعوال سے مصروف ہوگیا۔ سونے کے لئے لیٹتے ہوئے اس کی نظر ار جمعد کے چھے ہے ہوئے

چائد کی طرح چک رہاتھا۔ وہ محویت ہے اے دیکھتار ہا۔ ترشے ہوئے نقوش ، وہ سرایا۔ وہ بیٹ نے عطاکی ہوئی بہت بڑی نعمت بھی۔ وہ سوچتار ہا۔ الی تی برمدہ ہوکر سوگیا۔ اس کے لئے تو سوناممکن ہی نیس تھا۔ اے یا گھا۔ اس کے لئے تو سوناممکن ہی نیس تھا۔ اس کے ا پاکس کیا اور شکر کے دونقل اوا کئے۔ پھر اس نے وقت و یکھا۔ سردی اس فی ساتھ میں اس کے دونت و یکھا۔ سردی اس فی ساتھ میں اس کے دونت و یکھا۔ سردی اس کی دونت و یکھا۔ سردی اس کے دونت و یکھا۔ سردی کی دونت و یکھا۔ سردی کے دونت و یکھا کے دونت و یکھا

اں نے مسل کیا اور سفر نے دوش اوا ہے۔ پھرائ نے وقت و محصا۔ سروی ان کی اوٹی ہیں۔ اس کے پاس سونے کے لئے اچھا خاصا وقت تھا۔ تاہم نے الدرم نگایا اور سوگئی۔

جی پیدی طرح الارم سے پہلے ہی اس کی آ کھی کئی۔ فیدی فازادا کرنے کے بعداس نے عبدالحق کے لئے گرم پانی کا اہتمام کیا

ر الن نے اٹنے ہی گری دیکھی اور شکا بی لیجے پیں بولا۔ معنے نے دیرے کیوں اٹھایا مجھے ۔۔۔۔؟ میں تبجد ہے محروم ہوگیا۔'' مدر کے خود پر حیرت بھی ہوئی اور شرمندگی بھی۔ وہ جانبی تھی کہ عبدالحق کا اس کیا ہے۔ نہ جانے کیوں اے اس بات کا خیال ہی تبین آیا۔

کے معاف کردیں آغا تی ....! خیال ہی نہیں رہا یالکل ....!"اس نے

مرائق باتھ روم میں چلا گیا۔ار جند فجر کی اڈان کا انتظار کرنے گئی۔ اپاکٹ مبدائت نے بچنج کراہے آواز دی۔اس کی آواز بری طرح لرز رہی کا کھرار مرتقی

> ار بند یا تھے روم کے دروازے کی طرف چی ۔ درواز و بند عی تھا۔ "کیا ہوا آغا جی .....؟"

الله الكل شندا ب، جيسي يلملى مولى برف .....!" عبدالحق في ورواز ب الله الكل شندا ب، جيسي يلملى مولى برف .....!" عبدالحق في ورواز ب

اور ہوا کیا۔ اس نے اسے مجھی زخمی کر دیا اور اپنا مقصد بھی جائی ہے۔

لیکن اس بار کی بات اور تھی۔ اس نے بروی فری اور وجت ہے۔

بچیلی بار وہ بھڑک کر جاگی تھی اور ڈرگئی تھی ، جسے کی طوفان کی لیے ہے ہے۔

اس بار پوری طرح جاگنے سے پہلے ہی اس کے ذبین کو خوش گواریہ اس کے فہان کو حوش گواریہ اس کے فہان کو حوش گواریہ اس کے اور دہ جملی الور پر اس کے اور ذوج بھی اور دہ جملی الور پر اس کے اور ذوج بھی اور دہ جملی الور پر اس کے اور ذوج بھی اور دہ جملی الور پر اس کے اور ذوج بھی ۔

ا معالی او عبد الحق نے مجھی اس سے معدرت میں کا منابد اس کے منابد اس کے معادرت میں کا منابد اس کے اس کی خند خراب کے اس معدرت کی معددت کی۔
معددت کی۔

وہ ارجندے لئے دہری خوشی تھی۔

اللہ نے اپنی عزایت ہے اس رات سب کچے دھو ڈالا۔ اس رائ عمالے کیا کیا کچھے حاصل ہوگیا۔۔۔۔کیف وانبساط، دل اور روح کی طمانیت جم کی آپ ذہن کا سکون اور اینے وجود اور عبدالحق سے اپنے تعلق کا اثبات۔ سبحی کیون کو

Courtesy www.pdfbooksfree.pk المعدالي في كمااوردروازه بندكرايا\_ "ي کے مگن ہے ۔۔۔؟" ور ناز کے لئے کری ہونے والی تی، لیکن رک گئے۔ نہ جاے کیوں مراس نے سوجا۔ الماديات كواس كي ضرورت يوسكي-مكن ب،اس سے بدهاني ميس كوتا بى موئى مو الديج بواجي يبي \_ ذرا دير بعد پجرعبدالحق كي حج سناكي دي\_اس بار آواز "اور یانی گرم کرلاؤں ....؟"اس نے یو چھا۔ و عضر زياده نمايال تفا-ليكن جواب يل وروازه عي كل كيا-عبدالحق كالم و عدد مرووازے کی طرف لیگی۔ "الله المكاوين اعالى .....!" ارجند کی جرت بوه گئی۔ کرم پال کی وجہ سے باتھ روم علی دار والله والما اور عبدالحق بابر نكل آيا-ال ير تفر تقرى يرحى مول تقي-اس كا تمازت جھا جاتی ہے، وہ وہاں موجود تھی۔ کرم یانی کی بھانے کی مدے المعدد تا تیس سننے کا بھی اے خیال نہیں رہا تھا۔ وہ بیڈ کی طرف لیکا اور دحندلا بث مجى تقى اورعبدالحق كبدر باتفاكد يانى بلهلى مونى يرف جيسا شفا "كيابات بآغاتى ....؟"اى غيرتثويش ليحتى يوي "عبدات ب المعدالحق كي أوازش الب بحي لناق الماسية الماسية الماسية الماسية المعالمة عنداني المعالمة المع " پانی سے بھانی بھی اٹھ رہی ہے۔ میں فے عادت کے حال میں السامات ارم یانی بھی جسم پر نہایت شنڈ ااور نا قابل برداشت لگ رہا ہے۔ وال كر چيك كيا- يافى زياده كرم لكا- مى في شفرا يافى ماايا- مم روالا و المساوح في بالس رك جائ ك-" ا الرايا الد عبدالحق في سكى ى في اور كند مع كوسبلاف لكا-"كابوا يا" ارجندنے يو جما-مكن بي عبدالتي كوزياده مردى لك رى دو اللى شدىد جلى اور تكليف جورى بكد هے ش-" " آپ رئيس .... ين اور ياني كرم كرك لاتي ول-عصدها مل ....!" عبدالحق نے چھیس کیا۔ وہ سوج رہا تھا کہ براتو جاتی مول مرف الله الله عن الله عن الله عن الله اليا كيون كيه ياني من باتحد والوتو كرم لكه اورجم يرو الوتو امنا خندا المندني ويكها تو حران روكي-"-07 2 2 2 4 132 اس دوران فجر کی اذان بھی ہوگئے۔ الله ١٠٠٠ عبدالتي في عرت عالما-ارجند كرم يانى كابواد يكي الرآئي-إلى تو مُعْتَدُائِ مِورِ مِا تِعَالِ" "ات كرم يانى كاكياكرناب عجه ؟"عبدالتي فيكا ال تووه كول بوا تما آغاجي .....!" ارجند في حج ك-"ركوليس ..... اين ضرورت كمطابق ما ليح كا-

معمولی مات حی۔

Courtesy www.pdfbooksfree.pk المجي بن عمل كراون تو محص نمازل عق بي-" س اداس نے گرم پانی کواٹی ران پر آزمای۔ اور اس کے ساتھ ای اس و دلی دلی ولی می نکل کئی کے والا موا پانی اس کے جمم کو چھوتا تو جیسے رخ بستہ مو 一声からなしている المان خال آواز عالى دى-المرابول .....!" عبدالحق في جواب ويا-ودرواز وكول كربا براكلا اور لحاف كي طرف ليكا-اس بارتحرتحرى يكوزياده

العمل بوا ١٠٠٠ ارجند تي يوجها-انی صورت حال ہے۔ یہ کوئی نارل یات تو تیس۔ یہ کیا ہوگیا ہے العدائق كے ليج من يريفاني كى۔

"ريشان نه بول .... انشاء الله ....! سب تحيك بوجائ كار" ارجمند في

للن عبدالتي كى يريشاني كم نبيس مونى \_ پھر نورالحق اٹھ گيا۔ ار جمند كے كھر الالت شروع مو مح ارجمند كے لئے وہ يريشاني تفي يدوود كا تقاضا كرربا ادوات كرے يمن عي ياتي تھي \_ مكراس وقت تو عبدالحق يون اطاف يمن الفاق ميان ك بابرآنكاكولى اراده الى شاور

الحرفورائق كے نقاضے اور اس كے اشارے اب واسى موتے جارے تھے۔ المعرب اتواين اشت كاطرف كل رب تقد

أب ونترك تياري كرين نا ..... عن آب كا ناشد لا في مول-" اب ال حال مين مين وفتر تونيس جاسكاء عبدالحق في ول كرفلي س

"البيتة آپ كووه محندا لك رباتها- جانے كيوں ١١٠٠ السيد

" پائی اتنا شندا تھا کہ اب تک میرے جم میں قرقری ہے۔" برات یا ليح من احتاج تعا-

" ليكن بدآ لجاس كرنبايت كرم مون كا ثبوت بين " الاجتمال

"كمال ب ....! آپ تكلف شي إلى اورش ال يرايد و ہوں، جسے بدکوئی علمی موضوع مو۔آپرکیں .... علی ایسی آئی عبدالحق اس كى بات يرغوركرف لكا-

"وه تحیک بی کهدر بی تحی- دوسری بار تو یانی واقعی کول موات جم يريزت موع وه ي بست لكاميكن بعدي جم يرآ بلي يرك كون وه كلولتا مواياني تفا-"

"بدمعالمدكياب ٢٠٠٠ اے فوف آنے لگا۔ ادم كذھ كا اس كن تحى - اوراس تكليف من بحى اس بيخيال آيا كداس عالى ك وديد بحی بین پڑھ کا ہے۔ اس کا دل م عرایا۔

ارجمند واليس آئي۔ اس نے اس كاكندھ ير مجھ ايما وليك كى وليكى اى راى مكر پھر شفتار ير كئي \_ ووسكون محسوس كرتے لكا-وحتم تمازيره اواب إ"اس في ارجند علا

"ورنة تبهاري نماز بھي نكل جائے گا۔"

ار جند نے سر کونلیجی جنبش دی۔ایے پیندیدہ کونے ٹی معلی کھ

کی نیت بانده لی۔ عبدالحق الية يزامرار معاط يرغوركرن لكالمجى ووكزهنا اوجي فاله موجاتا - تمازے محروم مونے كاخيال اے بہت دكادے دہاتھا۔ باتل ده كاف دوباره باتحدروم من چلاكيا-پانی اب بھی اتنا گرم تھا کہ باتھ روم میں وھندی چھائی ہوئی تھی۔ال-

ور 405 Courtesy www pdfbooksfree.pk ارجنداس کی طرف کی اور زیردی میری کے لیا، جو کسی طرح اس کے پاس آنے کو تیارٹیس تھا۔ ان کو بی کے لیا، جو کسی طرح اس کے پاس آنے کو تیارٹیس تھا۔ ان کو بی کتی روئے لگا۔ وہ بار بارعبدالحق کی طرف پانیس پھیلار ہاتھا۔

الله على المو موكم على الموسية الرجمند في كا-

المراسي بي وراؤني اور خطرناك چيز ك بارے ميں لفظ "وو" كيدكر بتايا جاتا

عین نورالحق اپنے مطالبے ہے دشمبر دار ثبیل ہوا۔ "کوئی بات ثبیل ۔۔۔!" عبدالحق نے کہا۔ "اب ابیا بھی نہیں کدا ہے نہ اٹھا سکول ۔۔۔ بس فررااحتیاط کروں گا۔" "ہی نہیں ۔۔۔! یکی کو بتانا بھی تو ضروری ہے۔" "ارکے ۔۔۔!! تنا مجھوٹا تو ہے ۔۔۔ یہ کیا سمجھے گا۔۔۔؟" "درکھتے ہیں ۔۔۔!" ارجمند نے کہا۔ "آب ذراایٹ کندھے پرتے تیمی جنائے۔۔!"

میدالحق نے کند مے پوئے بیٹل ہٹادی۔ ارجند نے نورالحق کو اس کے کندھے کے قریب کیا اور آبلوں کی طرف انگرائے اور کیا۔

''دیکھو بیٹے ۔۔۔۔!بابا کوہو ہوگیا ہے۔'' نورالحق چند کھے آبلوں کوفورے دیکھارہا۔ پھراس سے پہلے کدار جمنداسے ماسپانی اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کرآبلوں کوچھولیا۔ مبدالحق کی چیخ فکل گئی۔

جبرالی کی جی من کرنورالی کا چیره چنا اور وه پھوٹ پھوٹ کررو دیا۔ بار مدالی کے کندھے کی طرف ہاتھ بوھاتا، گول سامنہ بنا کر ہُو کہتا اور ہاتھ سیختی

پُراس نے عبدالحق کی طرف دونوں ہاتھ پھیلائے اور پُل کراس کی طرف المار جمند کے لئے اے سنجالناممکن نہیں تھا۔عبدالحق نے جیزی سے اسے کودیش نہ ار جمند کوکوئی متبادل بندوبت کرنا تھا۔ اس نے مجلے بوستان قال ا میں اٹھایا اور کمرے سے باہرنکل گئی۔ دور مطری بیشت میں ماہد بھا

日日日日日日日日日日本

عبدالحق بسر يردراز بوكيا-

ار جمند نورالحق کو گیٹ روم جس کے گئی۔ بچے کو دودھ پلا کرائی سندہ میں عبدالحق کے پاس چھوڑا، جہاں دو عبدالحق سے کھیلنے لگا۔ اس کی وجے مراق بی بھی کسی حد تک مہل گیا۔

ال منع عبدالحق مے فیک سے تاشینیس کیا گیا۔ حیدہ تشویش سے اسے دیکھ ری تھی۔ ''کیابات ہے پتر ۔۔۔۔؟ تو نے پھر کھایا ی نیس Movel اس السال السال السال السال السال کے بادائی نے فاہری ہے بدائو۔ ''بھی بھی ایسا ہوجا تا ہے امال ۔۔۔۔۔!''عبدالحق نے فاہری ہے بدائو۔

Library

''اور تو ابھی تک تیار بھی ٹیس ہو۔۔۔۔ دفتر نہیں جانا ہے۔۔۔۔ ''' ''آج چھٹی کروں گا اماں۔۔۔۔!'' جمیدہ اور پریشان ہوگئے۔ وہ بھی ہے دید چھٹی کرتا ہی ٹیش تھا۔ ''خیریت تو ہے پتر ۔۔۔۔؟'' ''نبس ۔۔ یو نمی اماں۔۔۔! پکھٹے تھئن ہی ہے۔ آج آرام کروں گا۔'' میان نے کہا اور مزید تفتیش ہے بیچتے کے لئے اپنے کمرے کی طرف چل دا۔ مراہا احساس ابھی تک تھا۔ وہ پجر لحاف پی کھس کر بیٹھ گیا۔ احساس ابھی تک تھا۔ وہ پجر لحاف میں کھس کر بیٹھ گیا۔ پانچ منٹ بعدار جمند تو رالحق کو لے کرآ گئی لیکن اب فرمالحق مجالا ہوں اس کی بھی تھا۔ عبدالحق اشاء اس نے تو رالحق کو کندھے پر بیٹھایا تو اس کی بھی تھی گا۔

اللها الله كو الله كو الله كو عاداض كرت والع كام كرنا

والمالية كواه بناكراينا برحق اس يرمعاف كرديا تفاراس ك باوجودوه اس كى وي تي تي - آگروه اے ندرو كتا تو وه وعده خلافي معمول بن عتی تقی -وضيل !"اس في سوجا \_اس پرالله ناراض نيس موكا \_

وور جاريا - عراس كى تجه من كي فين آيا - بالأخراس كى آكاه لك على-ان کی آئے کی تو اے یاد تھا کہ سوتے میں اس نے بوی صاف اور واستے الدوه خواب نبيل تحار كيونكه اس شركوني چيره تحانه كوئي منظر بس وه ايك الما أوازكواس وقت مجى من سكما تخا\_

الرا وازنے كيا تھا۔

"الشراتا بكتم ال كيدول يرجى طرح كارى وك، يسم ي はんしろいろいとしいれてもしのろうかとしていいいい ا دار رون کاتے جس افعت بر شکر اوا کرو کے، میں اے تہارے لئے اور بوصا الدفت عدمورو كو تعت تم عدور موجائ كي-اور نعت كو تحكراؤ تو المام على الما المالي المالي المالي

عبدائق جمر جمري في الروه كيا-

"كياينت نماز ب ؟ كياوه نماز ع مروم وفي والا ب ؟" "اليا كول بوا....؟"

نقس کی وجہ سے .... رات نفس نے اے ور غلایا اور رات کی قربت کے يك والم كان كان الماز عروم موا-

ای دقت اس نے دو فیطے کے۔ایک تو اس نے توبد کی اور عبد کیا کہ اب العاقد بالمالبين آئے وے گا۔ دوسرے اس نے سوج لیا کداہمی وہ شندے العلم كرك كاروه برحال من ياك بوكررك كا، جاب مردى كى وجد وه الماموتاتو شايدوه كرحاتا

عبدالحق كي كودين بين كريداس كے چرے كوبيت فور عاد الله کی نگاہوں میں بے پناہ مجت تھی۔ پھر اس نے باتھ برحا کر بری دی۔ چرے کو چھوا اور روئے لگا۔

بیل وہ بار بارو ہراتا رہا۔ اس کے چرے کوانے باتھوں سے ماہ

"اے باریج : "ارجمدے عبدالی ے کہا۔ عبدالحق نے اے بیار کیااوراے کودش کتے ہوئے اٹھ کر اس "آج توسمبيل كودي كري بلناي عا" ال نے گودیل کے کرروز کامعول نورا کیا۔ پار نورالی کار ~」とうないなりとしく

مردي كا احماس يكه كم دوكيا تحار پير بحي وه لحاف اواره كر الحرابيان وقت وہ بہت وظی ہور ہاتھا۔ بیخیال اس کے لئے جوہان رون بتا جربات رہا تك ناياكى سے نجات نيس يا كا ب- اس كى فركى ثار افغا اللي الله الله بكداهى تمازك بارے من بھي وہ بحويس كرسكتا۔ يوسورت مال بيت اب كياده اب بحي نبيل نها يح كاس؟

وهائ پرفوركرنے لكا كديد عواكيا بسيدالك على بات يحد كال اوروہ میرکہ بداللہ کی طرف ے ہے۔ ایما ہرگز نہیں کہ بالک اجا ک فالان ک عجيب وغريب يماري كاحمله موكيا مورياتو الذكى طرف ے ب

اے یادآیا کدا بھی کچون پہلے،ار جند زندگی میں مکلی بار فودائ لام برحی تھی اور اس نے اے جورک ویا تھا، اے مایوس کر دیا تھا۔ صرف فرائے ا ے مردی علی سل کرنے کے خیال ہے۔ اور آج اے خواہش اول فران ا چزی پرواه میں گا۔

> توكياس بات يرالله ناراض موكياس سي ده بهت درسوچار باای ر

جس دن نورائحق ایک سال کا جواء اس دن اس نے پہلی بار کھڑے ہو کر چلنا ا مدالی کوده منظرای قدر بھایا کداس کالس چاتا توبس وہ اے چلتے ہوئے

ووعظرتهاي بكيرابيا

یے فرالح چا تو اس کے چرے کے تاثرات اور اندازے اس کے ہر مل کی خوف، اگرنے کا خوف، جواس کی آمکھوں میں چھلکا۔اس کے ساتھ و اوروه چینی ای کی ایکی ایکی آنکھوں میں ہوتی۔ اور وہ چینی ہوتا دی بارہ الماس بطلاع بلاتا مواال كاباب-

رہ اللی سے اپنے بدف کی طرف بوحتا۔ اس کے قدم ڈ گھاتے۔ وہ كالجرباك يادات لكا كولا بواياتي است للدر باقالول في المال المالة والترقد برجاتا وجرجب ووائد بدف س الك دوقدم ك فاصلح يرره الأفوف اور يجان سے سل ہوكروہ جانا بھول كر عبدالحق كى طرف جست لگا تا اور ولوائوں عل سا جاتا۔ اس وقت اس کے چرے پر خوشی، ہونوں پر ہمی اور الله الرافز اوتا ووفق او كرعبدالحق كويماد كرتا-

بی ایدا بھی ہوتا کہ وہ درمیان میں بی گر جاتا۔ اس کھے اس کی نگاہول عدون المكن وويسورة لكنا .... لكناكم بن اب رويا اور جب رويا- بدو كي كر

"كونى بات نبيل مع ....! الله جاؤ شاباش .... اور جلدى س آؤ مير ب المارنے عادر تے ہیں ....!"

يين كرنورالحق مكرا تا اور دوباره كفرا اوتا-ال ال كور ع موت كى اداعبدالحق كواور بيارى للق تحى - وه بالما جلما المحتا-عليا للا كروه پر كر جائے گا۔ اور بھي وه كر بھي جاتا۔ عبدالحق كواے پھر چكارنا

PARTE | 200 | (F-2) ct 63 مرجائے۔ نمازے محروم زعر کی عقابے علی بیرس عرب برت الم علی ا كشش كت موسة علق مرسكاده-

یہ فیصلہ کر کے اے تقویت کا احساس ہوا۔لیکن دوسری طرف ایک ہیں خلش اے ستانے کی۔ ندجانے کوں اے بیاحال ہور ہاتا کہ اس سمجا ہے۔ بات کو بچھنے میں اس نے کہیں غلطی کی ہے۔

وه سوچتار با که آواز کا اشاره س نعت کی طرف تی در در ے وہ وو چارتھا۔ اس میں تو وہ نعمت صرف اور صرف تماز ہی تھی۔ ای ہے: تفاوه باس معاملے میں اور کوئی تعت تو نہیں تھی۔

لیکن اپنے یقین کے باوجود وہ خلش اے ستاتی ری

پھراس نے اے ذہن سے جھٹکا اور کھڑی کی طرف دیکھا كرے يل كوئي موجودتين تھا۔ ارجندشايد كن يس مصروف وكل و الاسكراك كراع مح عدين الكروع في الواري موجودا

وہ شاور کے بیچے کھڑا ہوا تو جھم میں تحر تحری کا دوڑ کی۔ دہ شاؤں عالم 5 Be 5 20 19

ایک کے کواس کا جی جایا کدوبال سے بھاگ جا عدم ان جا ا اے یاد گیا۔ای فیصلے پر مل کرنا ضروری ہے،خواہ نتیجہ کچے بھی ہو۔

ال نے کا نیخ باتھوں سے لئو تھمایا۔ اس کا جم مرد یا فی الا تعال اللہ كنے كے لئے خودكو تاركر رہاتھا۔

لكن يانى اس كي جم يركرا تو تازكى كا خوشكوادا صاى المائية الم مُحتدُا كيا، وه ياني تو بالكل بهي مُحتدُ انهين تفار وه تو تازه ياني تفاء ندكرم د ففات

"هُذَا مِنْ فَصْلِ رَبِّي ... الْحَمْدُ لِله ....!"الى فروك ال با برنكل كراس نے جركى تضايرهى تو معن كا دل سكون سے جركيات نے پھراہے بخش دیا تھا۔

المار کا است ہوگی۔ تماشائیوں نے جیے سائسیں روک لیں۔ سب کا ان ہے سائٹ کا وہم لگا تھا۔ سب بے بیٹی ہے دوچار تھے۔ سال ای ساخت کا وہم لگا تھا۔ سب بے بیٹی کے دوچار تھے۔ سب سے پہلے حمید وہی سنبھلی۔ اس نے چٹ چٹ نو رالحق کو خوب بیار کیا۔

"كياكباترنى ي بربات بحدر باقاراس في مرد برايا-

"١٠٠٠ كيال بين بال ١٠٠٠ ١٠٠٠

الرائحق چند لمح تمیدہ کو ویکتا رہا۔ پھراس نے سرتھما کراس طرف ویکھا، اللہ تعدادی جدائی عبدالحق کی طرف اٹھاتے ہوئے اللہ عبدالحق کی طرف اٹھاتے ہوئے

" إبا --- ابابا --- ا ' ا اود كرے مِن خوشى كى لهر دوڑ گئى۔ عبدالحق كى خوشى كا كوئى شكانہ نہيں تھا۔ الله تحرے پر لخر تھا۔ وہ زیراب اللہ كاشكرادا كر رى تھى۔ "كلفنا مِنْ فَضُل دَيْنْي ---- الْعَمْدُ لِلله --- ا ''

المثن المراب الم اور جب نورالحق كا اعتاد برده كيا توات چلخ كا موكا موكا وكا ر بهنا چاہتا۔ جب تک جاگنا، چلنا رہتا۔ شام تک وہ جمک جاتا۔ پائل دیجے کے وقت وہ اینے معمول کے مطابق حمیدہ کے پاس ہوتا تھا۔ دو پڑی ہے تی اوس ے اپنے یاوُں اپنے ہاتھوں سے دہا تا۔ اور حمیدہ ترک جاتی۔ "لا .... ين دبادول تيرے ياؤل ....!" اور وہ یاؤں دباتی تو نورالحق کے چیرے پڑسکون جھاجات "اتا كول چاك بسيك" ميده كتى-"و كيون إلى موج كي بي تير نورالحق مرحراس كے چرے كود يك ربتا۔ اس كى تايو عبدالحق اور ارجمند بھی وہیں موجود ہوتے اور رشیدہ اور آ کیا "آبيد از يون كا تل و عدرا المحدالا الم پر حیدہ و رالحق کی ٹاگوں کی بہت اچھی طرح ماش کرتی۔ "اب و يجنا ..... مارا ورو بحاك جائع كا تيزاد ١٨٠٠ والالتا اور يحدور بعدنورالحق الحدكر بيضنا اورعبدالحق كي طرف الديجيات

اور چھرور بعد ورائی اور رہے اور حبال کا طرف ہو ہے۔ بات کا اشارہ ہوتا کہ اب اس کے ساتھ والے معمول کا وقت شرد ٹا دھیا ہے۔ چلنے کا شوق اپنی جگہ، لیکن وہ اپنے معمول سے دست بردار تکا اس است وہ عبدالحق کی کو دیس ہی تھا۔عبدالحق اسے لے کر خملتا رہتا، یہاں تک کہ وہ وہ اور وقت کا وہ ایسا پابند تھا کہ دن چھوڑ سے بڑے ہوئے سال بھا خیس پڑتا۔اب موسم بہار آگیا تھا۔ دن براہونے لگا تھا۔عشاہ کا وقت کی جھاتھ تھا۔اب وہ عشاء سے بہلے سوتا تھا۔

مام طور پر بچ ہو گئے میلے ہیں اور چلتے بعد میں ہیں۔ نوران کا تھا۔ وہ گھر گجر میں ڈوڑ تا بھر تا تھا۔ کیکن بولا اب تک نہیں تھا۔ بس طرح كا معامله عبد الحق كے ساتھ طلس كے معاطم بي ہوا تھا، عام طور معالات وقت گزرنے كے ساتھ ساتھ الى اجميت كھو جيٹے جيں۔ آدى ان پر المروبا ہے، يبال تك كدوہ اے تكف الك واجمد بجھے لگنا ہے اور بالآخر بحول

مجری در الحق کے ساتھ ایسائیس ہوا۔ اس کے لئے وہ بہت بوی بات تھی۔ الے جول مکنا تقا ۔ ؟

ات بہتی کی ماتا کہ دوا عدوال سے بیچے۔ الکی میں ایک بی بات آئی تھی۔ نماز سے الک بی بات آئی تھی۔ نماز سے مالک بی بات آئی تھی۔ نماز سے مالا سے میں بیش آئی تھی۔ لیکن اس کا مالک بی بات آئی تھی۔ لیکن اس کا مالک بیٹر اللہ تھی۔ اللہ بیٹر اللہ تھی ۔ لیکن اس کا مالک بیٹر اللہ تھی ۔ لیکن اس کا مالک بیٹر اللہ تھی کے میں بیٹر اللہ تھی ۔ لیکن اس کی بیٹر اللہ تھی ہے۔

''بہت مطلی ہے تو۔۔۔۔!'' تمیدہ نے دیسے نئی غصے ہے گیا۔ '' ناتکمیں تو تیری میں دباتی ہوں اور تو پہلانام لیتا ہے بایا کا جہ نورالیق نے بہت غور ہے، پراتشویش نظروں ہے تمیدہ کو، کی جہے سمجھ گیا کہ دہ دکھاوے کا غصہ ہے۔ وہ نیس نیس کرتا لیاں بجائے نگا۔

> ''واوی....!'' ''فرا گِرے کیـ...!''

"دادى ...! دادى ...! دادى ...!" تورانى كا كالمادالة رايالك

حمیدہ نے اے بی مجرکر بیار کہا۔ ''میری جان ۔۔۔! میرالا ڈلا۔۔۔۔!'' کجروہ خوش سے رونے گا۔ ''تیراشکر ہے رہا۔۔۔! تونے بیددن مجی دکھایا مجھے۔۔''

پر حمیدونے ارجمدی طرف اثارہ کیا۔

''اجھابتا۔ یہ کون ؟'' نورانحق نے جیٹ کہا۔ ''امی۔!امی۔!''

'' پتر ۔۔۔! تیرا بیٹا بڑا مکارے۔'' حمیدہ نے عبدالحق سے کہا۔ ''بہت گہرا ہے ہے۔۔۔۔ جانے کاب سے بولنا آتا ہوگا اے ایر ہوگا۔ ورندا تناصاف کیے بول ۔۔۔۔؟''

PRINCIPLE DE MICHES Courtesy www.pdfbooksfree.pk لیکن چیلی بارگ ان موتی کے نتیج شراس کی فر کی فال فلاس كا اے اب تک غم بھی تھا اور اس كى وجہ ہے وہ خوفز دو بھی تھا۔ تھے ل ن إجامه يها اور بابرنكل آيا-اس كاول خوف اورغم ع بجرا بوا تقار مرادجم موجود می -اس نے اس کے چرے پر ہوائیاں اڑتی ویکھیں تو تفاليكن بمت بحي ثبيل موتى تقى -كبيل ال بارجى عوالے اعداز شر بولی۔ مر برگزرتی رات کے ساتھ اس کی خواہش برحی کی ا المراس من في إن كرم كرايا ب- الحي لائي ... الله كهدكر اورسرافات الحات سرتى يرأز آيا-- JE 2 EZ ال رات الى فى برى زى اورمبت سے ارج ندكور كادا الل كي خرورت نيس ارجمند-!" عيدالحق في كيا\_ وہ رات صرف نفس کی، خواہش کی رات نیس تھی۔ ال علی معید ال ارور نے بات کراے تثویش سے دیکھا۔ عبدالحق کی آواز کی ارزش نے الى محت كدار جندكى دوح مك سراب اوكى - ده رات ان دون ك خوب صورت خواب بن كل-الماندوا ؟"اس في يوجها\_ مرجب آن كح كلي تواس خواب كي خوف ناك تجير ما يراح الل المعاملة برعس ب-" وہ دونوں ایک بی وقت جاگے۔ دونوں کا بی تجدیا معمول تا اور ارجندعبدالحق ے كوئى آدھا محند يہلے بيدار بونى تحى ليكن ال كا مواج "شاريكا إلى يحيانا قابل برداشت مدتك كرم لك رباب .... كول موا" جلدي ہي جاگ كيا۔ ووسوكيا تھا، يہ بھي الله كي رحت كي-المدن يرت اعد كما- باتهروم عياني كرن كي آواز آري "ז ביליטי של קול של של " "Ty באשוי של אונים " الما أوروم كى طرف چل وى عبدالحق بھى اس كے يتھے تا۔ موسم خاصا كرم قا-خواب كاه ين نبيتا زياده كرى كي-ده يتماجا رسا المنفذ في شاوركي پيواركي ظرف باتحد بوهايا اور چند لمح و بين رہنے ويا۔ تق عدالت نے کیا۔ الله الله الله عند المكه المحافظ الم "اس كي ضرورت نبيل ارجمند ...!اس وقت تو خففا يال اتجا عاد . مرائ نے بھی ہاتھ برحایا، لین اللہ بی لیے بھی ی چ کے ساتھ والی ار جندنے کچھیں کہا۔ وہ کرے اللہ اور کی فرا اللہ اللہ ے بہلے اس نے عبدالحق کے کیڑے ہاتھ روم علی پھیاد ہے۔ المقاستفهامينظرول ساسي ديكيري محي عبدالحق باتحدروم من كمياتوب حديد اعتاد تفارده شادك بيات الراع لي تو يكول بواياني عى ب-واب ؟"ارجند كم ليح من يريثاني عي-پانی کی مجوار جم رکری تو اس کی چخ فکل کئے۔ وہ مجرا کرشادے ال الميرى قرمت كرو .... الجحم ير عال ير چورد دو ....!" بو کھلا ہٹ ایس بھی کدا سے لؤ تھمانے کا خیال ہی میں رہا۔ چد کے دوائے کدھوں کو سلامار ہا۔ جرت کی بات فی کان کے

الكرواور نماز يرحو .....!"

اس نے لئو تھمایا

برآ لج ميس بڑے تھ، حالا تك جم بركرنے والا بانى اے تو كول يوال ا

Courtesy www.pdfbooksfree.pk الكاب بات ريالي على كاب عبدالحق في ال كى بات كاث دى۔ "5 tox (5) K (3) "ميراتو نقصان مويي كيا-"عبدالحق نے برے وكا ہے ال وجوں بر كس كا اختيار كى الله كا كے بريثان مونے " يمنيس جابتا كداس كي قريش تم جي الي تيم، بكه في على ال جاؤ !" يمكروه باتحدوم عظل كيا-ا نے سکا ہے۔اللہ کا ذکر ،قرآن اور نماز اس بچاتی ہے۔" وه دن بھی پچھلے دن جیها ہی تھا۔فرق صرف اتنا تھا کہ پھیلے اليل بجي ايا بجي موتا ہے كر يريثاني كي وجدے نماز يو منا تك آسان ليك كربين كما تفاء جبكه اس باروه لان مي جبل قدى كرر با تفايداس ماره وغصه مجزا تھا۔ بے بی کا احساس الگ تھا۔ خصہ اے خود پر آرہا تھا۔ تھا " ہے معلوم ہو کہ اس کے سواکوئی ہٹاہ نہیں، وہ بار بارک تاکای کے باوجود كے بعداے يہ جرأت كرنى بى تين جائے گا۔ و المراربا إلى فرالد فوش موكراس كى بريشاني دوركرويا بماور مچیلی باری طرح اس بار بھی اس نے دفتر سے چنی کی بے کے بعد پان اس کے لئے نازل ہوگیا۔ الم الليك كبدرى مو- بندے كے پاك الى كے موا جارہ بى كيا ہے۔ بس اس بارار جمند بہت وہی ہوئی۔عبدالحق کی کوئی بھی مروی اے الماس عبدالحق نے کہا۔ العنان سط رجى تو فودكرنا جائ - يومند بيكا - ي اوريدتو ببت يدى عروى عى - تمازيز عند والاكولى تحض الك قبال المحالية الملك "أبي كي تحت بن ١٠٠٠ توبیاس کے لئے بہت برائم ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں تو تھر بھی گی۔ ارتفاق ال الله الله الله على الله كالله كاراض على الله آتى بي-" الزماسين بي مولى بين آغا بي الناسي الرشايدين اس قابل تين .... يس تو ميشد الله كونا راض كرف والحكام وہ ہفتے کی دات تھی۔معمول کے مطابق وہ دونوں قرآن تی اے ا لیکن دونوں بی ارتکازے محروم تھے۔ دونوں بی اس معالمے پر تفظوے اربیاں الندانے ال پر بہت غور کیا تھا، لیکن اس کی سجھ میں الی کوئی بات تہیں اوردونوں سے بھی بھے تنے کہاس پر بات کرنا ضروری ہے۔ الا الدالله كي ناراضي كاسب مو-مئلہ یہ تھا کہ بات شروع کون کرے اور بات کی طرن شروق ، يو بت الحي بات بآغا كى .... أدى كو برلحد، برمعا مل ين الله بالآخر ارجمند نے بی بات شروع کی اور عبدالحق کی ول جول-اللن ناراسي كا سب تاش كرنا بهي ضروري ب-" " آغاتی ....! دل چونانه کرین اور پریشان نه جون" اس کیک مب توجب الله كى رحمت موكى تو مجه ين آع كاراس وقت تو مارے

ار جند چوکی۔ واقعی اس طرف تو میں نے وصیان بی نہیں ویا تھا۔اس

ا جو کھے آغا تی پر گزررہ ہے، جمھ پر تو نہیں گزرتی۔ یہ کیا معاملہ ہے۔ ؟ المجلے کا ضرور کوئی بوی بات ہے۔

'' پ کون ہوگئیں ....؟ بولونا ....!'' عبدالحق نے اسے خاموش و کھے کر

"آپ فیک کہدرہ میں آغاجی .....!اس زاویے ہے تو میں فے سوچاہی الد الد جند کے لیے میں شرمندگی تھی۔

مبرائی نے پریشانی کے باوجوداس کی افرمندگی محسوں کر لی۔ "تم ایک کیوں مور بی مو ....؟ جیسے شرمندہ مو ....؟"

الشرمنده توجي جول آغاجي .....!"

"ک بات پر .....؟" "ال پر کدآپ کے ہر دکھ دردیش شریک ہونے کا دموی کر ری تحی، مگر ایسا

ال من تهارا كيا قصور ....؟" عبد الحق في احدوا سدويا-

بی ہبان ی ...... ار جند اس کا جواب ویٹا چاہتی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ تو اس فران اس تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خوو ہی اللہ کی محبت کے ٹام پروڈیا چی کے الگار کیا تھا۔ تھا۔ ورنداس نے تو صرف اس سے اپنے تعلق کو پچانے کے لئے ایٹار کیا تھا۔ اب بنا اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اس نے کتنی پروی قربانی وی تھی۔ وہ تو پس اسے تو کا اللہ کا اور آخرت میں کامیاب و کچھا چاہتی تھی۔ گروہ اس کی محبت کو کہاں تھے تھا

وہ یہ بھی کہ علی تھی کہ جے دواب اپنی محروی اور اپنی مزاقر اردے ہوں اس کے مزد کیا اس کی اہمیت ہی کہ تھی ۔۔۔۔؟ دوسال کے عرسے شامات یہ اس کے مزد کیا ہی گئی ہے۔۔۔ ابتدائی عرصے کے بعد لمبی جدائی، پھر اور ابول میں ۔۔۔ ابتدائی عرصے کے بعد لمبی جدائی، پھر اور ابول میں ۔۔۔ بنتیج میں دوری، جے پھو بھا جان کی محبت نے تو ڈااور اسے دوسری سیال رائے اللہ اس کے بعد عبدالحق کے فرسز یشن کی اس رائے کی قربت، جس نے اس فی اس کی تربت، جس نے اس فی اس کی تربت، جس نے اس فی اس کے بعد عبدالحق اس کے میں اس کے اللہ اور اس کے بعد دو درات جب محبت سے عبدالحق اس کے قرب الم اللہ اللہ کی رحمت تھی بھال سیال اللہ اللہ کی رحمت تھی بھال سیال اللہ اللہ کی رحمت تھی بھال سیال اللہ اللہ کی رحمت تھی بھی بھال سیال اللہ اللہ کی رحمت تھی بھال سیال اللہ اللہ کی رحمت تھی بھی بھال سیال اللہ اللہ کی رحمت تھی۔ جب اسے محبت بھی ملی اور عزیت تھی بھی بھال سیال اللہ ا

3

ودواں پرسب گناہوں سے بڑھ کرفضب ٹاک ہوتا ہے۔ لیکن وہ قادرِ مطلق کی ہوتا ہے۔ لیکن وہ قادرِ مطلق کی ہوتا ہے۔ لیکن وہ قادرِ مطلق کی ہوتا ہے۔ بیکی ہوتا ہے ہوتا کی ہوتا کو قیامت ہوتا کر دیتا ہے۔ بی بید ہے کہ اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ صبر تو اللہ ہوتا ہے۔ بہت نیک بندوں ہوتا ہے بہت نیک بندوں اللہ ہوتا ہے تا اپنے بہت نیک بندوں اللہ وہ بہتان عظیم لگانے والوں کو بھی متاع حیات سے محروم نہیں کرتا۔

ورود الله کی بیشہ ہے سوچنا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ صاف اور واضح نظر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی وسعت ایسی ہے کہ اسے لفظوں میں بیان میں میں ہے کہ اسے لفظوں میں بیان کر سکتا اور خود اللہ نے نہایت ہے اور اس نے اس سے پوری میں بیان فرمایا کہ اس کی رحمت ہے پایاں ہے اور اس نے اس سے پوری ہیں کا اطاط کر رکھا ہے۔

الله كى رحمت بہت وسطح اور سجھ عن ندآنے والى ہے۔ كيوں ندہو ؟ وہ الله الله كى رحمت ہوتو بندہ الله كى جھے اور جان نہيں سكتا۔ اس كى رحمت ہوتو بندہ الله كے جھے اور جان نہيں سكتا۔ اس كى رحمت ہوتو بندہ الله كے حكم كے الله الله كار ميں ہوء الله نظر آئے اور سب كوايك جيسا نظر نہيں آتا، ايك با كھ ميں نہيں آتا، ايك با كھ ميں الله كى طرف ہے ہے۔ ايك با كھ ميں الله كى طرف ہے ہے۔ ايك الله كام ميں الله كى الله

عبدائی الله کی رحمت برخور کرتا تو بے لی کے احساس سے نظر حال ہو جاتا۔
الله کی رحمت میں شامل عناصر استے ہیں کہ بندہ انہیں بھی بجو نہیں اللہ منات اس میں شامل ہیں۔ اور پھر نعتیں۔ وہ بھی اس رحمت کا حصد اللہ اللہ تھے کو، ان نعتوں کی کھڑت الی ہے کہ شار کرتا تو دور کی بات، بندہ ان اللہ علی کے خشر خشر کو بھی نہیں جھے سکتا۔ تو وہ رحمت کو کیا سمجھے گا۔

ال سے اس کی سجھے جی ایک بات آتی تھی۔ اللہ نے یہ سب کھے سجھنے کے طالبان کوزین پرنہیں بھیجا۔ کیونکہ یہ سب سجھنے کے لئے تو از ل سے ابد تک کی عمر اللہ کا متاب کی عمر اللہ کی الل

"ابآپاکوی ع....؟"

日本 日本 日本の

''اللہ ہے وُعا کروں گا کہ جس عمل کی بیرمزا ہے، کھے اس کی آگی مدور وے، تاکہ میں عملی طور پر اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں۔اوراس کے علاووا تمام معلوم نامعلوم گنا ہوں پر تو یہ کروں گا، جس میں بیدنا معلوم گناو بھی ٹائل ہوگا، جس کی بیرمزا ہے۔''

" بیں بھی اللہ ہے بہت دُعا کروں گی آپ کے لئے ۔ اِ" "جزاک اللہ ۔۔۔!" عبدالحق خودکو پچے بلامحسوں کرنے لگا۔

多多多

وہ دونوں بی اس پرسوچے اور غور کرتے رہے۔ Movels آ آدی سوچنا ہے تو بہت پکھ بھی میں آتا ہے، جاہے اصل بات نہ بھی با۔ سوچنے اور غور کرنے کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ دہ کوشش ہوتی ہے اور اس کا نا

عبدالحق تو اپنے آغازے ہی سوچنے اور فور کرنے والا تھا۔اور اللہ کا است کے دم ہے۔

پرتو بھی نہ بھی ہرانسان فور کرتا ہے۔ و نیا کا نظام تائم ہی اس رحمت کے دم ہے۔
اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر بتایا کہ فرشتے اللہ کی جمداور تیج ہروقت کرتے ہیں اور مین والوں کی طرف ہے استغفار کرتے رجے ہیں۔ ورنہ جس بوٹ بیانی کی طرف ہے استغفار کرتے رجے ہیں۔ ورنہ جس بوٹ بیانی کی شدت ہے آئات کیا جاتا ہے اور اللہ پر تہمت لگائی جاتی ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی شدت ہے آئات کی ساتھ کے کہ فرشتے ہے گئی ہیں کہ خواجی کے استغفار اللہ کے حتم کی تیل میں کہ جب اس کے بندے اس براولا واور دوئ کا بہت سے اور اللہ نے بتایا کہ جب اس کے بندے اس براولا واور دوئ کا بہت سے اور اللہ نے بتایا کہ جب اس کے بندے اس براولا واور دوئ کا بہت سے بھی اور اللہ نے بتایا کہ جب اس کے بندے اس براولا واور دوئ کا بہت سے بھی اور اللہ نے بتایا کہ جب اس کے بندے اس براولا واور دوئ کا بہت سے بھی اور اللہ نے بتایا کہ جب اس کے بندے اس براولا واور دوئ کا بہت سے بھی اور اللہ نے بتایا کہ جب اس کے بندے اس براولا واور دوئ کا بہت سے بھی بیان کے بندے اس براولا واور دوئ کا بہت سے بھی بندے اس براولا واور دوئ کا بہت سے بھی بیان کے بندے اس براولا واور دوئ کا کر بیان

ک اطاعت کرتا ہے۔ اور ایمان تھی عقل مے بیس ، دل سے اور زبال سے ا Courtesy www.pdfbooksfree.pk كاخيريقين إاور مقل كاشك وس کوکیا و یا ہے۔ ؟ اور کے کی چیزے محروم رہنا ہے۔ ؟" 「一」とうなんとうがある " وو مجى كى كاميت قبول نبيل بلى كرنا موكا ....؟" مرف اس لئے كونوركروتو الله خوش موكر تهمين تمجماع اورقم الدينون " عبتر الكول قبول ليس كرے كا ... ؟ وه تو بتا تا ہے كه تم ونيا بحر على مجو كة ال كركة به بوك ايان يدع كا فورك رب كوري النے فرتے ہو۔ جبکہ سب سے بڑھ کر حمیس اس سے مجت کرنی جا ہے۔ وہ تو تھوڑا تنہیں بڑھا تارے گا۔ مجبو کے اور فلاح یاؤ کے۔ ع الله على الزالى كرف والله ع يتر ....!" انسان کی اعلیٰ ترین کامیابی، اس کی معراج اللہ ہے مجت ہے۔ جی ور "وود الروع، ووجبت كيل مولى موكى ....؟" كيے ہوگى ....؟ اگرآپ اے جانے بى نيس ، اور اگرآپ جان جا كى كدوات البندول ع الو بنده جموث بول مك ع، اس كو يح البت بحى كرسك ع できいいいいのでいいい!!! マセンダダミーー ととりなくと اراللہ عق کچھ چھیائیں ہوتا۔ لیکن عجیب بات ہے کداس معالمے میں بندہ المعرب المحاليس بولا - وولو عاج موتا ع - جانا ع ما كرجو يك وه بيش كرربا یں ۔۔۔؟ او آپ اس سے مبت کے بغیررہ ہی نیس کے۔ اے مولوی میرعلی یادآ گئے۔ایک بارانہوں نے کیا تھا۔ " پتر عبدالحق ....! كا كات كاب عدي حققت يد علا الدها الوراندس کچه جانتا ہے۔ ہے نا .....مولوی صاحب...... يرحق ب- كيس كوئى اس كاشريك فيس وه واحد ، احداور يكما ب- شده ك الم اور نہ کوئی اس سے ہے۔ وہ مالک الملک ہے۔ ب کھوال کا ہو کی مور اللہ اللہ علیہ اللہ الملک ہے۔ معالمے میں مجلی اور محبت حقیقت مجھ لی، وہ فلاح یا گیا۔وہ جس نے ان باتوں کی گوائی دی اور مانا اور ال کی اسل میں بھی۔" كداس كے سواكوئى عبادت كے لائق فيس\_" ر او تو در جات ك تعين كے لئے موتى ب يتر ....! استان تو موكا - جانج "جى بىشكى مولوى صاحب ""اس كى الال الأول المرة وي جاكي كي تجي الويا على كدكون كس درج يرب ... "اور پتر ....! جس نے اے ول سے معبود مانا، وو محلوق على - = "8 JZ HZLU ادوب کخ جانا ہے، اس کا فیملہ حتی ہے۔ اے کوئی چیلئے نہیں کرسکتا "اور جس نے ایمان اور بندگی کے ساتھ اس سے میت ای فا ال ا پر بھی کونکہ وہ عادل ہے۔ کی کو جت کرنے ہے تیں عبدالحق نے سوال اٹھایا تھا۔ "اس كى كيابات كرتے مويتر ؟ مجت كرنے والے كا تو وجد كا ما الراض سنيل روكا فيلدكرتا بالوميت تنام كرك." ب-اے تو قرب عطا ہوتا ہے۔ اے تو وہ دوست منالیتا ہے۔ اليات يرى تجه ين تين آني" " كرمولوى صاحب...! آسان توبندى بجي نيس عبت تو اوريان -الم مرے کی سوالوں کے جواب دو پتر ....!" "ال ونياش ند يكوآسان بيتر ....! اور ندى ميكوه على يودد-وسش كرول كامواوي صاحب ....!"

الررع ہوئے اور در بع جنت على بھى يں۔ اور در بع شرك م من اور ایمان کے بھی۔ اور ویے بی محبت کے بھی۔ اور الله سب پھے جاتا المان کون کے در یع محبت تمام کر دیتا ہے۔ اور ایمان والوں اور محبت وروں پر مبریان اور افتقوں اور عنایات ے راضی کرتے والا ہے۔ نبیس جابتا ے دل کے شیشے پر بال بھی آئے۔ نہیں جابتا کہ کوئی دل میں بھی موہ کہ في غيرى آز مائش كى جوتى توشى اس، اسے سے اوپر ك در ج والے العام المارة آزمائش عديد بندى مولى عمر الله

يب يادآيا تو عبرالحق كدل كوتقويت ى موكى-اس في سوجا-اراے یا آزمائش ای یواندی جاما ہے۔اس کا کام تو بہر حال اے العال على دائل دينا عدرت كى ناراشى كا خيال عق العرائشى

اد فی ال کارفت کا عاصم ب- اور اس کی مغفرت کا دامن ا تا وسع بے کہ

الله يرقيات تك بيدا موني، جين اورمرن واللهام انسانول ك كناه وه الربائے والے اربول انسانوں کے گناہ اللہ کی رحت کے سامنے ترازو میں

المالية بمينين ركيت

میافی کا ب بی کا احماس ایک بل على مواموگیا۔ایک رصت کے سامنے

اللاياراس كى بجهين آياك بندواتوائي كنامون كو بحى نيس مجه ياتا، جوب الله اونے کے باوجود اللہ کی عطاکی ہوئی نعمتوں کی تعداد کے سامنے بالکل معات میں۔اوراللہ کی رحت کے سامنے تو وہ شہونے کے برابر ہیں۔ تو وہ الا الله الله الله عن المراض ع، افي يورى كوشش ك باوجود النه اس الفراريان جوالله كى ناراضى كاسب ب، تووه الله كى نعمتون كواوراس كى

"بدايت وي والانجى الله ب، اوروبى جانا ب كركون الان الدا

" يرتو خود الله في بتايا برآن على بيغير كاكام مرف يظام ينفايد "تو الله ازل ع جانا ع كدكون ايمان لاف والا ع اورا ( \_\_\_ ell .....?

"ب شک سمولوی صاحب ا"

"و محرالل نے بغیر کوں بھیے ۔ ؟ کائیں کول اتاری

"اس كاجواب محى الله في قرآن على ديا عداك قيامت كالسالما عدر بيش ندكر عكدا عالله الحصور كي معلوم كالبيل قارندت الحداد

ميرے يال كى مجھانے والے كو بھيجا۔"

" كيول ....؟ اى ك ناكر جحت تمام موجائ \_الله ال مل المحت منا على الكراك الك اى دريد ب.... توباوراستغفار مجرم كوصفائي فيش كرنے كا برموقع فرائم كرتا ہے۔ برجرم كا كواه كى موجو الدين بھی۔ بندے کا تو وجود بھی، اس کے اصفا بھی گواہی ویں کے۔اس ون سرف جو اس کی رحت کو کوئی بھے ٹیس سکتا۔ اس کی تعمقوں کا شار ممکن ٹیس۔اس کی يول بالا موكاروه يوم الحق موكار"

" کین مولوی صاحب....! بحث تو کافر اورمشرک کریں سے الهان ال

اور مجت کرنے والے تو ایسانیس کریں گے۔"

"كرين ياندكرين بدالك بات بركرة على يريد الكرين رعایت دے رہا ہے، وہ مسلموں کوئیں دے گا۔"

"أزمائش كاسب لوميرى تجوي اب بحي نيس آيا-"

"بات بدرج بندى كى درجات جبتم يس بحى بين اور بت على أنه ورجد بندى اعمال سے موتى ب\_ جس نے كفركيا ، جنم ميں جائے كا عن شك جم كان ع في ورج عن جائ كا- جم في راح كان الديد بخاوت کی، اور فیجے۔ اور جواللہ کے مقابلے میں دوبدوائ کے لیے کواسات سب سے تھا درج میں جائے گا۔ بدر ین عذاب جھیلے گا۔"

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ع دوت بالك فتم موجائ كا- اور وه اس عروى كوقبول كر لے كا- يد رے ہے۔ اس بے پروابی بی کی وجہ سے تو وہ نفع سے نقصان کی طرف

سالق كا وجود تقرا كيا-

میں ایشاء اللہ الیانیس ہونے دوں گا۔ میں نے فیصلہ مجھ لیا اور لیں پس کمز ور ہوں ، اس لئے اللہ سے استقامت کی دُعا بھی کروں گا۔ اور في الله يرقام رباتوبدالله كارحت موكى-"

الدارير على في محدور كرايا ... عن الي لفى عاركيا

ووفياروافان والول مي شامل موجائ كا-اس كالدر فورأى الداوه خماره براستان چلا جائے گا۔ انجی تو وہ صرف فجر سے محروم ہوا ی ہے آ کے بھی جا عتی ہے۔ ظہر بھی، چرعصر بھی .....اور ممكن ہے كدوه

ال مرازديد من الرالله في المراكب عروم على كرويا و .... ؟ انشاء الله السامين بوگائ الله في اس ير رحت فرمائي ب اوق ال يافذ كيا ب يرة مقام شكر ب الله في الله ك لئ ا الله الله الله الله الله الله الله وه النه قبول نبيل كرتا تو يحربه عام خساره نبيل

الا خوف دور ہو گیا۔ وہ افغا اور اس نے پہلے شکر کے دونقل بڑھے کہ اللہ المؤانت قرمانی - پھراس نے قضائے حاجت کے لئے دونقل پڑھے اور اللہ

مازيزه كروه الحاتو يرسكون تفايه

多多多 مالى السليم بين غوركر تى رى تحى- رقت و کے بھے کا ہے۔۔۔؟

الكالم المرابع المالية

اور الله كى رحمت اور مغفرت كيسى ب-ات يكارو الما الاوران

والے الو بركوتول كرنے والے امريان رت اسمان كا الله كا صغیره اور کبیره معلوم اور نامعلوم تمام گنا مول پرتوبه کرتا مول. تھے پیش اكرتم ع موتواك بل عى تهارارت تهين نوزائيده ي كى طرع ياك الرحم

الله الله ....! معلوم كناه تو وس بيس على عول كم اور نامعوم كندة كے جماكوں سے بھى زيادہ موسكتے ہيں۔

یہ بات اس کے لئے خوشی اور طمانیت کا باعث تھی کہ ان بارو خان ے غرصال نہیں ہوا۔ وہ ہراساں بھی نہیں ہوا کہ اس کیفیت میں نہوں نہ دکھائی دیتا ہے۔اس باراللہ کی رحمت اس کے ساتھ تھی۔ دوسکون سے ا

> ال نے مجھ لیا تھا کہ ارجمند کی قربت اللہ کی طرف سے ال کے گھند تفرى ب-اى خ مجوليا كدوه آزمائش موياس السالشاط الماسال مرکھ فرق میں پر تا۔ بنیادی بات سے ہے کداسے اس کو تبول کر اپنا ہے۔ بیان ا ساف اوروائع ہے۔

روں ہے۔ لقس آدی کے ساتھ ندلگا ہوتا تو دنیا میں اطاعت کرنے والوں کا ا بہت زیادہ .... کہیں زیادہ موتی ایک وجدید بھی ب کداللہ ف مح اے مال ير مل كرت يا شرك ك معالم من آوى كو آزادى عطاكروى بدار أللها المنافلة وركاو وباع كا-طور يرقس عارجاتا -

اس معالم يرغوركيا تووه اس متيح يريينا كدالله في السطاع ي آزادی تو اے بھی دی ہے، مگر ذرائخی کے ساتھے۔ ووٹیس جات، دو تھی اس بو السال كالى عن فيلى اوراس كا نتيج على دو تجداور في المالي

اب طس سے بار جانا تو بہت آسان ہے۔ البت فمازے مودل بدا

(4.2) Courtesy www.pdfbooksfree.pk ال كى تجھ مِن آگيا تھا كەپدە معاملە غيرمعمولى نوميت كا مرف راغب مور ہا ہو شیطان اے دور کرنے کی سازش کررہا عبدالحق نے یانی کے برف جیسا شندا ہونے کی شکایت کا تھی تاہ مدالی اس روز فجر ے محروم ہو گیا تو اے یقین ہو گیا کہ بدشیطان ہی كوكى خاص بات نبيل تقى - سردى كاموسم تفا اوراييا بوجاتا عدا عل قا، جس كا انجام مرطرح عشيطان كويسندة تا- يا تواس كاور وال كرويكها تفارات تووه كافى كرم لكا تفارا تناكرم كدوه خودنها في قدا ورمان جساني تعلق منقطع موجاتا ياعبدالحق نماز س دور موجاتا المنظم المال المال المال المرام المالي المرام المال المرام المال ليكن وه كوئى چونكانے والى بات نيين تھى۔ بر محف ع جما ورائی باراے عبدائی کی قربت نصیب ہوئی تو معاملہ برعس تھا اور صورت دوم ے سے مختلف ہوتی ہیں۔ جو پانی اے کرم لگ رہا تھا، وہ میدالی کا ورم بدل کیا تھا۔ عبدالحق نے اے گرم پانی کومنع کرویا تھا۔ لیکن اس بار تفاء اور حميده كوتو وه شنداي لكتا\_ ال مدالتي كوكول بوالكارار جمندن اس يانى كي في باته ركها تواس محراس برائ تثويش موئى كرعبدالحق كوده برف جيها فنفااة الكن مبدالتي في ال كراية بالتصفيح ليا-الله في الله الما كندها و يمين كوكبارات يقين تفاكه وبال آبلي يز كوني بھي جيس كيدسكتا تھا۔ بمرحال ايما بھی ہوتا ہے کہ بھی کی کی جسمانی شرور تی تبدا الله لکن ایدا کی نیس تفار بہر حال عبد الحق کے کندھوں میں جلن ہوتی رہی میں۔ سردی میں بھی شندے پانی سے تہائے والوال کو اجا تک کرم بال الد العظم اولی۔ المالات ووال بارجى عروم موكيا-وہ اور گرم یانی لے کر آئی۔اے ملانے کے بعد تو دوری کے اور اور کی اور بشکل کی امیر حال آنفاق سجھا جا سکتا تھا۔ لیکن جب وہی کچھ والعال اوكيا كمورت حال علين بدار جندكو بعي احساس موكيا ك موا پائی تھا۔وہ عبدالحق سے كہنا جا ہتي تھى كدا تا كرم ياني تو جسم يرا في الله الله لیکن اس نے کہاشیں ۔ بس ول میں اللہ سے عبدالحق کے لیے عاضہ طاب کسال البرائد رہا تھا۔ اور اس کا تجزید غلط تھا۔ اس کی دلیل پیھی کہ دونوں بار اور پھراے عبدالحق کی چج سائی دی تو اس نے مجی تھا کہ وہ اور اللہ اللہ کا فار تضا ہوئی تھی۔لیکن ظہرے پہلے اے مسل کرنا نصیب ہو گیا تھا۔ وجہ سے چینا ہے۔ لیکن عبدالحق نے بتایا کداے وہ یانی بھی کا بست لا سے اور اس میں اور اس جیورے کے عشل اور نماز دونوں سے محروم کر لدور وفروه كردينا كرماط يس اس فدرخوفزوه كردينا كرناياكي جميشه ہوئی کدمعاملہ پڑ اسرار ہے۔اورعبدالحق کوسردی پڑھ کئ تھی۔ بعد می عبدالحق کے کندھوں برآ ملے و کھے تراے احسال اوا کمائی السمال ہو جاتی۔ ورست تھا۔ پانی کھولٹا ہوا ہی تھا۔ لیکن عبدالحق کے جسم کو وہ سنتے ہے ایا تھا۔ الہ المارانيول نے اس ير بات كى عبدالحق ببت پريشان تھا اور وہ اس كى للروى مى عبدالحق كاخيال تعاكداللداس سے تاراض باور ياس · باوجوداً بلے پر کئے تھے،جن كا صاس عبدالحق كو بعد ميں تكلف كى وجے اور ال نے سوچا کہ خیال کی طرح بید معاملہ بھی مشتہ ہے۔ افتا الم معجمال ك خيال من بدآ زمائش مى-ے یا شیطان کی طرف ہے۔ پہلے تو بیراے شیطان کی کارروائی کی کدور میان و المستقال من عبد الحق كى بات يربب غوركيا ليكن اس ناراضي كا كونى

ما المدعبدالحق اس كي فهم كے مطابق الله كا اطاعت شعار بندہ تھا۔ الله

ك درميان تفرقد والني كوائي سب سے بؤى كامياني جمتا كال

عدالي كواي سامن باكا اور ثرمنده بهي نييل كرعتي تقي-وال نے مجھ لیا کداب بیال کی ذمدداری ہے کدعبدالحق کواس کے ر می این در ساس دو کرد س وال نے فیلد کیا کدوہ ایسائی کرے گی۔

دافق کو بھی اس سے اتکار کیل رہا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی یس ور سورت اور حسين كونى الركي فيل ديكھي -ليكن يه بھي وہ يوري حائى سے و رور نور بانوے زیادہ پر کشش اے بھی کوئی نہیں نگا تھا۔ اوروہ یہ بھی من من الوسين تو كيا ، بشكل قبول صورت تعي - بهي وه اس ير جران بحي موتا-المان المان المان كا المان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان المان كالمان المان ا الله الله اب عبدالحق كو ياد دلا رما ب- اين عب فا الله المستحد المن المنت دادديتا- ميرانس المتعربيلي بار يوري طرح اس كي مجهين

> راهيل درود ان يون الي كر حيول كو خیال صنعت سانع بے یاک بینوں کو

الله الوقوب صورت نه و في ياد جودات مجر كان و و جي آگ الدال كود كي كراك كے وجود ش انساني خواجشيں محلے لكتيں۔اس كى ديد العِلاً ك جُرْك المحق وه خدا كاشرادا كرتا كدوه اس كى يوى ب، ورند مالاألك، بلكفترين جاتى اس كے لئے۔

منسل رحمت كدوه دونول بني اس كي بيويال تحيل \_ اوروه جانبا تحا كدشروع المان برت ہے۔ اس کی مجھ میں یہ بات ندآئی کہ پھر حسین ترین ارجمند مالفکل ہوتی ، جبکہ واجی شکل وصورت کی نور بانو اے یا گل کر دیتی ہے۔ العمل يم آيا كر كشش زياده برال جيز ب، اور كشش الله كي طرف س

نے اپنی رحمت سے اے اپنا خوف بھی عطا فرمایا تھا۔ جمی قوانے آبات ناراضی کا خیال ہوتا تھا۔ اپنے ایے بندے ہے، جس پر دواع فل ف كيال خفا موتا ب- ووتوات عام بندول ع بحى التى آسانى عالى بہت بخشے والا اور مبریان ہے۔

اس کا خیال تھا کہ بی محروی دونوں کے لئے ہادروا کی لی نے تھیک کہا۔ وہ تو پہلے می اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ہر حق سے وہم والد ہو تا کہ اس کاحق بھی اس کے حق میں اللہ کے لئے انعام تھا۔ اور آن اس اللہ صرف عبدالحق كے لئے تقى - كيونك فسل اس كے لئے تو دشوار في ا وه نمازے محروم ہوئی تھی۔

پراس براے خیال آیا کہ وہ اپنے تن سے وجروار اور صرف اس کے لئے کہ عبدالحق نے اللہ کی عبت عمدالے کے اللہ

اس كےول مل يقين الجراك مات يكى سے اور فورك يراس كى بجه ين آياك مبدائق في كالمحل ك يدا دوثوں یا تھی بہت تابیند ہیں کداس کے بندے اس کی جام کی اول کا ایک اوپر حلال کرلیں اوراس کی حلال قرار دی ہوئی کمی تعت کوا سے اور حاصرات عبد الحق نے بی تو کیا تھا، خواہ اس کی نیت کتنی ہی اچھی رہی ہو۔ تو اللہ علیہ مسالی تھا، فتنے تھے۔ ارجند کو دیکور جود میں روشتی اور شندک پھیلتی اور ياداش ميں اے عبدالحق ے خود دور كرويا تھا۔

الكاول م عركيا-

عبدالحق الله كى ناراضى كا سب جاننا جابتا تخا اور وه اع ياسى

" مجھے آغا جی کو یہ بات بتانی جائے۔" لین ووار کی۔ قول استا بات كا تفاكرية جان ك بعد عبد الحق اح آز مائش قرارد ع كرا ع الله اوروہ اس ك نام ع بحل مروم بوجائ كى - يدوه كواره فيل كركنى ك الم المسلم المس

و خوب شورت اور پا کیزه چرو، وه اس کی شفاف اور روش آنگھیں، وه معت جری نگاد، وه دکمتی ہوئی پیشانی، وه پھولوں کی طرح شگفته لب و زخسار،

مر براس کی نگاہ نے بینے کا سؤ کیا اور وجود میں ایک شعلہ سا بجڑک اٹھا۔ ول اور وجود میں ایک شعلہ سا بجڑک اٹھا۔ ول

یا کیے ممکن تھا کہ اس کی دیکھتی ہوئی نگاہوں کی حدت ارجمند تک نہ پہنچتی۔ اس کی کہ دواس کے لئے بالکل نئی بات تھی۔ لیکن احساس ہونے کے باوجود مسلم کی اور اتھا

اللف نظري الحاكر ويكها اور جران رو كئي عبدالحق كي آكھوں ميں محلق الله الكل واضح تقى \_ اور ووتشلسل اور وار فكل سے اسے ويکھے جار ہا تھا۔ اس محق کاشین (مدینم) مگراب اچا یک ایک بزی تبدیلی آگی تلی ساز مین در ما زیاده کشش محسوس ہونے لگی، جنتی نور بانو میں محسوس ہوتی تھی ۔ یہ بات ال سالیہ اتنی نا قابل فہم بھی نہیں تھی۔

ال نے ارجند کو ناقد اند نظروں ہے دیکھا۔ یہ بات بھی تھی کے استان کی کہ استان کے کہ استان کی کہ کا استان کی کہ کا استان کی کہ کا کہ ک

پہلے ار جمند لا کی تھی ، نو دیدہ کلی جیسی ، اور اب دہ ایک گئے۔ میکا پیرا بن چکی تھی۔

ار جمنداس وقت سوری تھی، اور دہ اسٹنری جس اے معمولات سونے کے لئے آیا تھا۔ لیکن ار جمند کود کھے کر دہ سونا جول گیا۔

اس نے ارجمند کو بہت فورے، بہت تنصیل ہے ؛ کھا۔ اب اس کی است محتی ، کیکی اب اس کی اس اس کی اس اس کی اس اس کی محتی ، کیکن اے مورت بھی ، کیکن اے مورت بھی ۔ شاید عورت وہ اس الم مسل کی آئی کی مورت بھی ۔ شاید عورت وہ اس الم مسل کی آئی کی مورق برتھی ۔ شاید عورت وہ اس الم مسل کی آئی کی مورق برتھی ۔ شاید عورت وہ اس الم مسل کی تھی ۔ مال نہیں بنی تھی ۔

اس نے بے ساخت ارجند کی طرف ہاتھے پو حایا، گر نوران کھی ایا۔ ہے ہے۔ آگیا کداے اس نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس نے گھرا کرمند پھر آیا اور میں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔

کیکن وہ عجیب بے پناہ کشش تھی۔ وہ اس سے تفوظ نہیں رہ مکنا قالہ ان آئکھیں کھولیں اور سر تھما کر پھراہے دیکھنے لگا۔

اس بارنفسانی خواہش آئی شدید تھی کدا سے پہلے بھی اس کا تجرب اللہ اللہ تھا۔ تھا۔ایسا تو مجھی نور یا نو کے معالمے میں بھی نہیں ہوا تھا۔

کی باراس نے ہاتھ بڑھایا۔ لیکن اندرے اٹھنے والی تنویجی آواز یے معاقب متحی۔ اس نے ہاتھ محینج لیا۔

خواہش تند ہوتی میں۔ ایے میں آدی بارجاتا ہے۔ لیان اس سے اللہ

روجائی تخی کہ بیاتو انسان کی فطرت ہے، ایسی فطرت کہ جب وہ نامجھ بچہ بچہ ہے۔ رود و بیٹل ہوتی ہے۔ جس چیز کوممنومے قرار دیا جائے، اس میں کشش ال ہے۔ اور جنتی تختی ہے منع کیا جائے، کشش بھی اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے۔ ال ہے۔ اور جنتی تختی ہے جس کیا جائے، کشش بھی اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے۔
اللہ عالمکن ہوجاتا ہے۔

ي و آزمائش ۽-

الی دیدگی کے مختلف ادوارے گزر کر بردھاپ کی حدیث پہنٹی جاتا ہے، پر زندیات اس کے سامنے رہتی ہیں اور ان سے اس کی جنگ جاری رہتی ہے۔ اور ان ہے، توبہ کرتا ہے، پھر ہارتا، پھر توبہ کرتا ہے، اور بھی ایسے ہارتا ہے کہ

-C 8236

ال الله عبد الحق كى دار فقى اوراس پر اپنے روكل سے اسے اندازہ ہوگيا كه منالفكام برائي اوراس كے الله تبايت آسان الله على الله الله كا مراس كے الله تبايت آسان الله الله تاتى كه الله كى رحت سے اس نے خود كوعبد الحق كے تابع ركھا تھا۔ الله كى نعت بجو كر لے لواوراس الله كى نعت بجو كر لے لواوراس الله كى نعت بجو كر لے لواوراس الله كا كہ جو بجو الله كا بارے ميں سوچو بجى نبيس ۔ اور خود سے كوئى الله الله الله الله الله كا اور جوند ملے ، اس كے بارے ميں سوچو بجى نبيس ۔ اور خود سے كوئى الله على ركھتى ہے۔ الله طالب نہ كرو كوئى اميد بجى نه ركھو۔ اميد تو صرف الله سے بى ركھتى ہے۔

کی انظرین حیائے بوجھ ہے جھک کئیں۔ کین ووائے بہت اپھا ہی ہے۔ اس وقت کھانے کی میز پرجمیدہ نہیں تھی ،اور پر نبیرت قا '' آغا جی ۔۔۔۔!ا ہے کیے دیکھ رہے ہیں مجھے؟''اس نے روز '' تو کیا ہوا۔۔۔۔؟'' عبدالحق کا لہجہ ایسا تھا جسے وہ کی زائس شن اور کردہ کی ہے۔ ہے خودی تھی ، جیسے اے معلوم ہی نہ ہوکہ وہ کیا کہ رہا ہے ۔۔۔؟ '' آپ مجھے گھور رہے ہیں آغا تی ۔۔۔!''ار جمند کے لیے میں الی اس

''تو کیا ۔۔؟'' عبدالحق کی کیفیت میں کوئی تبدیلی ندائل۔ ''داوی اماں آنے ہی والی میں۔ دود یکھیں گیاتو کیا سوچیں گی ''کیا سوچیں گی۔۔۔؟''

''وہ جو بھی سوچیں گی ، اس پر بچھے اتی شرم آئے گی کہ شاہد کا سامنے بھی نظر نداٹھا سکوں۔'' ارجمندنے سرد کیجے میں کہا۔

"آپ كا بچى پائيں سيكن آپ شرعده نه و يوان يا ا

ہوں۔ اس بارعبدالحق بری طرح چونکا۔ اس کی ملکیں جیکیں اوران کے اوران دیکھا۔اس وقت حمیدہ آتی نظر آئی۔ وہ سنجل کر پیٹے گیا۔ دیکھا۔اس وقت حمیدہ آتی نظر آئی۔ وہ سنجل کر پیٹے گیا۔

''تو نے ناشتہ شروع نہیں کیا پتر ۔۔۔؟'' عیدہ نے قریب اس ایک کری پر جیٹھ گئی۔

''آپ کے بغیر کیے کروں اماں ۔۔۔۔؟'' ''چل ۔۔۔۔اب تو میں آگئی ٹا۔۔۔۔!'' لیکن عبدالحق کو ناشتے میں کوئی رغبت نہیں تھی۔ بار باراس کی نظر یہ

ین سبوان و ماسے بین وی رجب دیں ہی۔ بار بار من اس کی طرف اٹھیں۔ بگر وہ فورا ہی نظر نیجی کر لیتا۔ کی طرف اٹھیں۔ مگر وہ فورا ہی نظر نیجی کر لیتا۔

دفتر میں بھی عبدالحق کا یہی حال رہا۔ار جمند کا سرایا اس کی انگاہوں سے میں بی نہیں رہا تھا۔

**多多** 

(4-0) (4-0) (5-0) (5-0) (5-0) (5-0) Courtesy www.pdfbooksfree.pk

و بیش کی۔ اس سے بالکل نہیں ڈرے۔ اللہ پر مجروب ایسا تھا کہ اللہ اللہ در گوار و نہیں تھی۔ ہلمی خوشی ، انجام سے بے نیاز آگ میں کود گئے۔ وران کرنے کے لئے ول و جان سے راضی ، اور عمل بیرا بھی ہو گئے۔ يل كتديه ع كد خود ع كونيل چورا، جو چورا، الله كاعم ير چورار و او جر خوار بچے کوسنسان مقام پر جہال کھانے پینے کا بھی کوئی سامان نہیں الرفست ہوئے تو اللہ كے علم پر۔ اور يوى كے بوچھنے يركه بميل كى كے الله عات ين ؟ بي جيك جواب ديا- الله ك سار عداور رى الى كر جاتے ہوئے بليك كر بھى نہيں ديكھا۔ كيے كيے ول جا م وگا آپ

وعیت کا برز واعظم فر ما نبر داری اور اطاعت ہے ۔

العامال العاملية كاليارى مولف كى موجاتى - جوجائح ال جاتا - يكن ما تكاكيا - ال

عبدالحق كوالله ع محبت كى آرزو يحلى اب وه مجه سكتى مى كدال ألفال المرها الى كى بندول كے لئے بدايت الى امت كے لئے مغفرت التقليف اورندي راحت ارادواج عجبت فرماني، زي برتي، أييل الله نے جو تھم دیا، آپ علیہ السلام بجالائے۔ بغیر کی جا ۔ الله من الله من الله علی دور کے لوگوں کی نبیں، قیامت تک روئے زمین پرسانس لینے سران فری \_آب ملی الله علیه وسلم صرف 63 سال کی زندگی می صدیون ل میں ہے۔ یہ ہے وہ زندگی، جس کی چیروی کی جائے۔ واسی زندگی جیناممکن

معطال کی کوشش بھی زندگی کے معیار کو کہیں کے کہیں پہنچا عتی ہے۔ الله المراجبة ربها نيت ش نيس - كامياني بحى ربهانية ش نيس - الله متولند کی طرف سے ہاور وہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔اللہ کیے، ترک کر دو منطف الغداينائے كو كيے تو اپتالو۔

جب آدی کو اللہ کے فعل سے بید دمف ال جائے تو اے کی سے دورہ رئتی۔ اور شکایات میں بی تو باہمی تعلقات کے لئے شراور فسادے اب وہ پہلے ، بہتر طور پر سوچے اور بچھنے کے قائل فی شجر ممنوعه بي كي وجد عدية آدم عليه السلام اور امال ١٦ جن موے تھے۔شیطان کا بیاب ے کامیاب اور موثر حرب تھا۔ وہ داوں ا چے وں اور کا موں کی خواہش جگاتا تھا۔ اور آ دمی تو ہے بی خواہشوں کا نا

وشوارى يد ب كدآدى جو پھے جھتا ب،ال كى بارے ي شہات کا شکار ہتا ہے۔ وہ موچتا ہے کمکن ع، ای فالا محاس ا شیطان نے اے مجمایا ہو۔ ارجند کی بھی کبی کیفیت تھی۔

اس نے مجھ لیا تھا کہ وہ تکان کے ذریعے عبد الحق پر طال کی اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی طرح عبدالحق بھی اس برطال کیا گیا تھا۔ اور جو بچھ اللہ نے علال کیا اور کو تھے۔۔۔! بہت بڑی تعت ہے۔ اور جس نے تعت سے مند موڑا او ناشری کی اور ترق وال اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ کی حیات طیب ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک

شدت اور بے تابی میں وہ تلطی کر گیا۔ آ دی کو کوئی بھی بڑا کا م کو ت اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا شکراوا کر کے ر محنی جائے ... سب سے بوی نظیر، یوتو زندگی کے لئے بھی ہے، جو بالان اللہ اللہ اللہ اللہ بر رغبت کی اس سے استفادہ فر مایا۔ کئی چیز سے مندند ب- تواس نے حفرت ابراتیم علیه اللام کی نظیرسا سے نیین رہی۔

آزمائش میں پورے ازے۔ اور سب سے بدی بات یہ کدند فوائل فان ا کیا۔ تو سے بات واضح ہوگئی کدمجبت میں دعوے کی نہ گنجائش ہے اور نہ می شروعہ مجت تو خود کو آپ بل ثابت کر دیتی ہے۔ اور اللہ کی مجت میں تو اس کی تھیں۔ میں۔ بہاں تو بس آ دی خواہش کرے تو اللہ سے دعا کرے۔ کی تا مال كر كم عداى كفرانوں عب حضرت ابرائيم عليه الساام في الله عظم يرضداني كادعوى ك

1 とららいとしいいかにのからったとしてもの

الله كى رحمت تحى كدوه جائى تحى-اس في ويكما تما كرام قال ما ي كے لئے ماؤل نميث پيم مائے جاتے ہيں واك يا على جائے كو حال ك ہوں کے اور جواب کیا ہونے جاہل اور زندگی بے شار علا رفت طویل مضمون ہے، احتمان ہے، جس کے متیج کا امان قیاست کے ان ما سے ا ماؤل نمیث پیر کی سمولت اللہ کی جاری کی جوئی ہے۔ مردوں کے الاصر ما عليه وسلم كى حيات طيب اور مورتول كے لئے احبات الموشين كى زندكى ال وقور اس سے رہنمائی حاصل کروتو انشاء اللہ کامیانی ملے گی۔

ب- بي به الله في مرف اي وقت كي محقا ب، جب الله في مرشى مو اوروه جانی کی کدیدآز مائل ہے۔ ووجد کھی کی کی ایک ایک تھی۔ وہ اس وضاحت اور تشریح کواس کے نفس کا شاخسان بچے کر مستو کے دیا۔ انگ

بھی ہولی اور عبدالحق کو اس سے فائدہ بھی نہ ہوتا۔ اس کے اس فے ہے

مین اب اس کی مجھ میں آیا کہ یہ بھی اللہ بی کی طرف سے قا۔ اداب ا كى بچھ يى آگياكىية زمائش اس كے لئے بھى برمياں يوى ايك اور ال طرن برے ہوتے بن کدایک کاعل دوسرے پراڑ انداز ہوتا جا العامال سنع عبدالحق كى وبكتي نظرون نے اس كے وجود ميں پروا كے خواہشات جگا دی تھیں۔اوراپیا پہلی ہار ہوا تھا۔ور نداس سے پہلے تو سرف میں گیا عملی پیش قدی کے نتیج میں اس کار دمل اجرا تھا۔

سے خطرناک بات می اوراس نے اس کی ذمدواری اور برا حاوی تھی۔ وال کے اندر کی سپروگی نے اس آزمائش کوعبدالحق کے لئے اور بخت کرویا ريف بن اگر ده ايك بارجى عبدالحق كي طرف ليكي تو عبدالحق سنجل نبين . الدان كے بعد بات آ مے جي بره كتى ہے۔ ايك ے دو نماز، ايك دن ے على بلدائ ع آ كيجي معامل بالكتاب

و اے خود کو بھی روکنا تھا اور عبدالحق کو بھی۔ ان میں ے ایک بھی بہت ان جاریاں تو دودو تھے۔ اس روز اس نے خاص طورے نماز حاجت بڑھ کر

ترك دنيا كي طرف چل پر اتحار ووالله كي خاطر الله كي دي دو كي نفت م مي الي مي ميانتي اس كي طرف ديجتا تو الارم بيجنه لكتے۔ وہ دو پنه ؤ حتك سے ليتي ، تھا۔اس نے اپنے قدے بہت برااراوہ کیا تھااور شایداللہ ے تامیل کے اور ہے کے بہت مختر ہونے کا احساس ستانے لگتا۔ اس کی مجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایے ٹی تو آز ماکش بہت بخت ہوتی ہے۔ اور اب دہ اے سزا مجھ رہاتھا اور یہ بھی نیس بھی ارہا تھا کہ ہے۔ اور اب دہ اے سزا مجھ رہاتھا اور یہ بھی نیس بھی ارہا تھا کہ یہ کا میں اسلامات کے اسلامات کے اسلامات کا ساتھ کا سے اسلامات کے اسلامات کی سے اسلامات کے اسلامات کی سے اسلامات کی اسلامات کی سے اسلامات کی سے اسلامات کی اسلامات

ال کے بتے میں اس نے فیعلہ کیا کہ عبدالی کے سامنے کم ہے کہ آئے الله المان ميل تفاعر يھني مصروفيات كے ذريعے وہ ايبا كر عتى محى-ال الملاقال في كري بحل جروفت جاور اور عني شروع كردى-

او اليشر عبد التي سے بيلے موجاتی تھی۔اس رات اپنے اندر كالارم كى وجه علمان فید کے باوجود اس کی آ تھے کھل گئے۔ وہ جا گی بھین اس نے آتکھیں کھو لئے العلمة المحول بن جمري عن بنائي ناكل والدهير ، عنهم آبنگ ہوئے ميں پلجھ المسارال نے ویکھا کہ عبدالحق وارفقی ہے اس کے سرایا کو تک رہا ہے۔ پھر جیسے 一としよこのがこのは

لک کے موسم میں وہ جاور اوڑ رہ کر نہیں سوتی تھی۔ جاور اے یو جھالتی تھی۔ "كانے سوچ ليا كدا كلے روز سے وہ خودكو بہت انچى طرح جاور ين لپيت كر

2日代日日日日 D 日 日 (大山)は大山 Courtesy www.pdfbooksfree.pk

الدرهاف من قار آربا تاء

وند نے مجھ لیا کہ وہ وقت زیادہ دور نیل، جب عبدالحق اے چھوے گا اں کوروکنا پڑے گا۔ وہ وقت ایک نہیں، کی زاویوں ہے اس کے لئے سخت والله عدد رکے اللہ اس وقت کو ان دونون سے دور رکے اور اے 一とりりはこ

ار مجرایک رات وه وفت آی گیا۔

المجند عبد الحق كے لئے بہت بردى آزمائش بن كئي تھى۔

إِنَا مُن وَ انسان كے لئے وہ في عن اخت بيد يا يوں كئے كداللہ جب المال وكرى مروى آزماش مع بالتاب المالية بندا كالح كرنے كى كوشش كرتى يىں - كرا اے اپ شوہركى فلان كے كان كے اللہ كالوقاع، اے آسانی اور كاميانی كے ساتھ اس سے گزار ويتا ہے۔ اور جب

الله بخال الن بحاليتا تها كدوه ايل تمازي حفاظت كى جنگ از رہا ب

مراس نے ارجمند میں تبدیلیاں دیکھیں۔ پہلے ایسا ہوتا تو شایدا ہے پتا بھی مالك يولد دوار جند كوفور ، كب و يكتا تحاسد؟ ليكن اب تواس كا جي جا بتا تحا المعتقديم وقت سامنے رہے اور وہ اے دیکھتا رہے۔ بلکہ اس کا جی تو جاہتا تھا

الرهوريس تووه بروقت ربتي تحي، دفتر كاوقات يس بحي-استغار، نوافل، قرآن اور ذکر، شام سرات سونے کے وقت تک وہ اور اللك تقارب ايك نورالحق كمعمول كے لئے وقفدكرنا ہوتا تھا۔ اور سونے معطره من جاتا تو آز ماکش شروع بوجاتی۔اے تو لگنا تھا کہ دو رات بجر عبدالتي نے پيم كروث بدل اور پہلے كى طرح اے تلے و الله عبدالحق كے لئے ميركى دعاكرتى رى۔ پير عبدالحق نے ال كا طرف الدين قريب تفاكدوه بدن چاكر چيچ بوجال -لين ال سے پہلے ميدان سال لیا۔اس کے بوٹ ال رہے تھے۔وہ یقینا ذکر کررہاتھا۔

ا مح روز وه دن مجرال سطے پر فور کرتی ری-ال کی بحدی ال آئیں۔ بنیادی بات سے تھی کدا سے خود کوعبدالحق کے لئے پراکشش او نے سال تحا-جبكدالله في المايت خوب صورت اوريد الشش بنايا قا-ياد في أرس والما

اے بنی آئی۔ بداس کے ساتھ کیا النا معالمہ ہوا ہے 8 م ق ا شوہروں کے لئے عظمار کرتی ہیں۔ اپنی مشش کو آجا کر کرتی ہیں۔ اس ب-اے اپ شو ہر کوخود پر ملتقت تیس کرنا، بلسا ے بزار کرنا ہے۔

اس نے جیدگی سے اس پر موجا۔ چیزے کا آؤ دو سلے جی کوئی خوار میں اور اس اس کے زیادہ کوئی تھی کدار جند اس کی بیوی تھی، اس کے تھی۔ وہ تو بھی اپ اسٹک بھی نہیں نگاتی تھی۔ ابذاوہ اتنا ہی تو تھی کا اسٹری کا انداز کی طرف کے اے اس پر ہرطرح کاحق حاصل تھا۔ اپنے میں و حيلا و حالالباس يبغيدان رقول كا التخاب كريد، جوعبدالتي كونايندين و والما المان أسان يس وتا-لگائے، جم عبدالحق برکتا ہے۔

اورای نے سوتے ہوئے چاور اور حن شروع کروی۔ اس کے الدم بیش اساور اے نس ے۔

-E 41808

ليكن ايبالكا كدكوني مذبير كام نيس كرك في ال كى بروس الماس رات عبدالحق كي ويل كيفيت موتى \_اور جب بھي اييا موتا وار جند كي آخوش جان-وه عبدالحق پر بیه بات ظاہر مذکرتی۔ وہ عبدالحق کی مشکش ویکھتی۔ عبدالتی کا استقا خوابش اس کے اپنے اندر بھی فتنے جگا دیتی۔اے ہریل بروان میں رفعا اللہ اے دوطرف جنگ اڑنی ہے۔خودے بھی اور عبدالحق سے بھی۔

عبدالحق اس كي طرف باتحد برمعاتا اور تفتيخ لينا. ووخود كوفاكر عمل معرف كرتا، منه پيرتا، مكر پراس كى طرف و يكتار اور برگزرتي رات كم ساته م

مات كاتوات انداز وليل بوسكا كدار جندال كرمائ آنے سے وي ہے، کيونکہ پہلے بھی وواس پر دھيان ای نبيس ويتا تھا۔ليکن بياس کی سجھ و بند میں واقعی کونی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ بہت پکھ بدل کیا تھا۔ ر و وونوں قرآن جمی کے لئے میٹے تو اے بکھ ناخش گواریت کا المارة براس كي مجه ين جي آليا-راتی تیز خوشبولگائی ہوئی ہے تم نے ....؟"اس باراس کے لیج میں کھلا

"في الباوري لكري ي "الين تهين تو بهت بلكي خوشبو تين پيند تين "؟" الله في كبا تها ما كه جه ش كوفي تبديلي آفي ب-"ار جمند في سادكي ب

"しいいいいはないできしまとうだしい يل في منع توفيل كيا-" حيدالتي فيدافعات الدازي كيا-المحتبيرا البحالتي ہے تو ميں تمہيں كيوں روكوں ...؟"اے اميد تحي كداس اللهاق مجي الراجند خود في تيز خوشبوت يرييز كرك ك-المحكومة الماري المالي

البائق وال ہے ماہوی ہوئی لیکن وہ پچھے کہ تبیس مکنا تھا۔ "للن بابرجاتے ہوئے ایک خوشبوندلگانا۔"

الل جائق ہوں آغاتی ! اس کا تو سوال ہی مبیں پیدا ہوتا۔ باہر جاتے مانش فوشبورگانی بی نبیس-"

ی میرائق کو احساس ہوا کہ تبدیلی ارجمند کے لباس میں بھی آئی ہے۔ وہ ملك كرير على المال المراع منظم المحا، جو بهت كوار لكتر تحد معاول، کونکدار جند کواس نے ہرمعا ملے میں بمیشد خوش دوق پایا تھا۔ السيمائين اب وه كيڙے بہت أصلية عالے بين ربي هي-

مودی نبیس محے گا۔لیکن میدانڈ کی بہت بری رحمت تھی کہ گھنے والاد میں بعد بالآخراے نیندآ جاتی تھی۔ وہ اس پر خاص طور پر انتد کا شکر الما کرتا تھے ایک رات ای نے معول کے مطابق سر محما کر دیکی و عال ماید ار جمند پورې طرح چا در میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ جھنجلا گیا۔ پہلے تا کھی پیرائیں۔ كرى كے موسم بل اقوار جندكو جاور سے الجھن ہوئی تھی۔ لو كياده اب اے ديكھنے ے جى حروم جو جائے ا

موطار اس كا بى طابا كدوه جادرنوى كر پينك دے يكن بيدى ماندى الله موتی۔اس کے دل نے اس خیال پراے ملامت کی اور وہ ترمندہ معالمات

جنجاا بث متقل ہوگئ۔ پہلے اس کے اندر ارجند کو عاصل کرنے کے رد صائے کی خواہش انجرتی تھی، جبکہ اس رات وہ اس وجمن دید جادرون کا انتظامات لخ باربار باته برهار باتفار

بهرحال الله كى رحمت سے يكي وير إحدا عند آئي۔ اس فيلو اين كمال تفاكدوه بهت كبرى اور بحر يور فيند بوتى تقى - تازه و كرو عادا "رات تم جادراوڙ ه کرسور بي ڪيس اين ". يَى آغا بَي اللهِ اللهِ

"خريت و بيسي طبعت و تحك مي سموتے ہوئے لاچھا۔

"جي ابالكل تحك على "" من تو پھر ....؟ تمهين تو جا در ہے الجھن ہوتی تھی ہيشہ " تى اكونى جد لى آئى ب جھ يى الاار جند فى كا-''اب جا دراوڙ ھے بغير نيندي نہيں آتی کسي طرح ''' ابعبدائق اس سے يونيس كرسكا تاكداياندكرو-اس كاند اور نه بياس كاحق تحار وه حيب موكيار

س نے ارجند کو بگایا، جو پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ "بہایات ہے آغا تی ۔۔۔؟"

مجھے تہاری ضرورت ہے۔ جھ سے ضوائیل ہوتا۔ میں تہیں چاہتا س کی آواز لرز رہی تھی۔

النيس آغاجي - ايدمناب نيس موكاء" ارجند في يوى له = = =

التم بھے انکار کر علی ہو ۔۔۔؟'' عبدالحق بچر گیا۔ التیں کر علی ۔۔۔ پھر بھی کر رہی ہوں۔'' ارکیسی منطق ہے ۔۔۔۔؟''

اللي يخد بول كرم ميرى فكركرو الم

الویکس آغا بی اور الله کے تعلق کی خوشی اور آسودگی فراہم کرنا میرا الله کے تعلق کی خوشی اور آسودگی فراہم کرنا میرا الله کے تعلق کی حفاظت کی فکر کرنا بھی میرا فرض ہے۔

الله مقام کی خواہش کرتے ہیں، میں آپ کواس ہے بھی اور دیکھنا چاہتی میں ایک کے لئے بھی بھی کرسکتی ہوں، کہ بھی چھوڑ عمتی ہوں۔ آپ جانے ہیں مران کے لئے بھی بھی کرسکتی ہوں۔ آپ اس وقت جو چاہتے ہیں، وہ میرے لئے اللہ اور بہت بری خوش بھی۔ میں خورت ہوں، میری حیا آپ کو یہ بتائے ساتھ ہی ہی کہ ایک کی ہی تائے ہی میری حیا آپ کو یہ بتائے ساتھ ہی کردہی ہوں۔''

ار جمد نے تیزی ہے اس کی بات کا ہے دی۔ انٹس جانتی ہوں کہ آپ کیا کہیں گے ۔۔۔۔؟ گریٹس آپ ہے کہتی ہوں کہ انگاش نے کہا، اس پرانڈ میرا گواہ ہے۔اب آپ چاہیں تو میری بات کورڈ کر اس نے اس پراے ٹوک دیا۔ "کل کیڑوں میں مجھے تھن محسوں ہوتی ہے آ ما جی اس استعمار جواب دیا۔ ووکل حوا جوا جل کوڑے.....؟"

'' مرات وصلے كرے ۔۔۔؟'' '' جھے اجھے لكتے بيں ۔۔۔ آرام ملتا ہے۔'' اس كے بعد كھے كہنے كى تخبائش بى نيس تھى۔

لیکن عبدالحق سوچتا ضرور د ہا کدان سب چیز ول سے کتنا فرق بیزا ہے۔ ار جمند جیسی حسین لڑکی بھی اوسط در ہے کی لگنے لگی ہے۔ ڈھیلا کہاس ایس کی فرانسریانی کو چھیالیتا تھا۔

اے احساس ہوا کہ ارجمند کی اس تبدیلی ہے اے فائدہ ہوا ہے۔ آزمائش بلکی ہوگئی ہے۔اے دکھ کروہ جس طرح میو کتا تھا، وہ کیفیت فتر اب کم از کم اس کا تصور اے نہیں ستاتا تھا۔ وفتر میں بھی وہ سکون ہے ہو تھا۔

لیکن رات کا معاملہ و بیائی تھا۔ بلکہ اور علین ہوگیا تھا کہ بھڑ برا گھا کے اسلام کم از کم ایک گھٹے تک وہ حالت جنگ میں رہتا تھا ۔۔۔ اور جنگ بھی ایک کہ ہوئی اے ڈر رہتا کہ وہ ہارنے والا ہے۔ اور وہ جائنا تھا کہ بیر اللہ کی ہوت ہوگا تھے اور کھی نیز نیس کرم ہے کہ بالآخراے فیدا آجاتی ہے۔ اور کھی نیز نیس کرم ہے کہ بالآخراے فیدا آجاتی ہے۔ اور کھی نیز نیس کرم ہے کہ بالآخراے فیدا آجاتی ہے۔ اور کھی نیز نیس کرم ہے کہ بالآخراے فیدا آجاتی ہے۔ اور کھی انداز ایس کی شدت بڑھ رہی ہوتا تھا۔ ہر رات خواہش کی شدت بڑھ رہی گا۔ اللہ

ای لحاظ ہے اس کی مدافعت کم ہوری تھی۔اس کے سوچنے کے انداز بیل تبدی آپری تھی۔وہ منطق کا سہارا لے رہاتھا۔اس کے اندر بیسوچ ابجرتی تھی کے مسل سے معسفہ میں دوبارہ جو پکچے ہوا، وہ تھن اتفاق تھا۔ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔

وہ جانتا تھا کہ بیرسوچ اس کی خواہش کا ہتھیار ہے۔ وہ اس سے ملاطات لیکن بیر بھی جانتا تھا کہ بالآخراہے ہارجانا ہے۔ اور جب دل میں بیر خیال بیر بھیلے۔ تو آدمی ہارای جاتا ہے۔

اوروه باركيا-

Courtesy www.pdfbooksfree.pk
 پی پار ہمارے در میان آس پر بات ہوئی گی۔ ہم دونوں ہی آس پر سن کے
 پی پار ہمارے در میان آس پر بات ہوئی گی۔ ہم دونوں ہی آس پر سن کے
 پیری پارامنی ۔۔۔ تو اس صورت میں بیداللہ کا حکم ہی ہوا تا۔۔۔۔؟''
 پیرائی لاجواب ہو گیا۔ اپنی کئی ہوئی بات ہے دہ کیے انکار کر سکتا تھا۔۔۔۔؟
 بیرائی لاجواب ہو گیا۔ اپنی کئی ہوئی بات ہے دہ کیے انکار کر سکتا تھا۔۔۔۔؟
 بیرائی کہ دوہ میری جذبا تیت تھی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ دہ محض

''اور پی گئی ہول کہ بیہ ہوج آپ کے نفس کا فریب ہے۔'' ''اں بار بھی وجی پچھے ہوا تو میں اے حقیقت تسلیم کر لوں گا۔'' ار چند چند کمچے ہوچتی رہی۔ معلور دبی پچھے ہوا تو اب پہلے ہے زیادہ ڈیریشن ہو جائے گے۔ یہ میں نہیں

ا ہو جی ہو ۔۔۔ میں ایک بار اور آزبانا چاہتا ہوں۔'' ایکس آغا تی ۔۔۔! صبر میں عافیت ہے، اللہ کی رضا ہے۔'' ارجمند نے

> التي بينتجلا گيا۔ التي بينتجلا گيا۔

مبدائق جمر جمری کے کر رو گیا۔ اس میں تو وہ وٹی مرجمری کے کر رو گیا۔ اس میں تو وہ وٹی مرجمری ار جمند و ہے بھی جموٹ نہیں بوتی تقی۔ اس پر اللہ کو گواہ بنانا، اور اس فی کست ساز واقف ہی تھا۔

"اچها ایمان پایا و کای یا ۱۳۰ ال در الله کار

''ضرور۔۔۔! میرا خیال ہے کہ جمیں اس پر تنفیل ہے ہا کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کر اللہ کا اورائد کر بیٹھ گئی۔ عبدالحق تو مبلے ہی میٹھ ہوائی۔ ''آپ مجھے بتا کی کہآپ کیا سوچتے ہیں اس سلسلے میں ۔ '' بہلے تم بتاؤ۔۔۔ کہتم مجھے کیوں روکتی ہو۔۔؟''

"آپ جائے ہیں، پر بھی جھے پا چورے ہیں۔ " آپ جائے ہیں، پر بھی جھے پا چورے ہیں۔ " اربیا شمن شکایت آگی۔

'' میں نہیں جائی کہ آپ کے ساتھ پھر وہی پھو ہو۔ آپ اول ہوں۔ آپ اور جسمانی اؤیت سے گزرہ پڑے ہو۔ آپ اور جسمانی اؤیت سے گزرہ پڑے ۔۔۔۔؟'' '' میں بھی پیٹیس جاہتا۔'' عبدالحق نے پڑخیال ملیع بھی کہا ہوں۔ '' لیکن بھی جسمی میں سوچتا ہوں کہ جو پکھیمرے ساتھ ہوا موالفاق کی

سلما ہے۔ "آپ نفسانی خواہش کے زیراثر ایساسوی رہے ہیں۔ یہ بیسال المرافی کارہے۔ وہ ای طرح آدمی کو گھرتا اور اُکسانا ہے۔ توجیبہ دتاویل کے دیا ہے تھے۔'' کارہے۔ وہ ای طرح آدمی کو گھرتا اور اُکسانا ہے۔ توجیبہ دتاویل کے دیا ہے۔''

" ریکینی بات کی تم نے ....؟ "عبدالحق مجڑک گیا۔
" شیطان تو اس رشتے ،اس تعلق کا سب سے برداد جمن ہے۔"
" بے شک ....! ایہا ہی ہے۔ لیکن شیطان کے ہر دار سے بچھے ایک قاصد ہوتا ہے .... انسان سے اللہ کی نافر مانی کرانا۔ "
" دلیکن اس میں اللہ کی نافر مانی ہے کب .....؟ بہتو اللہ کی طال قت میں ۔ " ارجمند نے نہایت نزم کہج میں کہا۔
" آ پ بھول رہے ہیں۔ " ارجمند نے نہایت نزم کہج میں کہا۔

کی بھی جس کی ابھی شادی ہوئی ہواور دہ پہلی بارا پنی بیوی کی صورت دیکھنے مریں ہو کے ساتھ بیجان دوڑ رہاتھا۔ اب ایمی روشن بھی نہیں ہوتی اربی ۔۔۔۔!''اس نے بڑی محبت ہے کہا۔ ابھے لگنا ہے کہ بیم از کم میرے لئے آسان نہیں ہوگا۔'' انگرتم اس کے فائد ہے کے بارے میں سوچو۔۔۔۔! میری فجرکی نماز تو محفوظ

"آپ لیں....!"ار جمند کے لیجے میں یقین کی کئی تھی۔ "میں نے بہت سوچا ہے اس پر ہم قلر نہ کرو....!" "تی ۔! بہت بہتر ۔!" ار جمند نے کہا۔ لیکن وہ واضح طور پر قکر مند ماری تھی۔۔

الى نے دفتر يس كبدويا ہے كوكل چھٹى كروں كا۔"عبدالحق نے كہااور پر

الكل احتياطا ....!" اس كے ليج بيس اعتاد تھا۔ الله اللہ علی مبت وعا كروں كى يـ" "بين بكى ....!"

اوگی والوں کے بعد وہ بہلی رائے تھی کہ وہ دونوں ہی سکون سے سو گئے۔ بھی عبدائق نے دشوار یوں کا اندازہ ہی نہیں لگایا تھا۔ آ دمی جذبات میں افراعات سوچ ہی نہیں سکتا۔

الرکی نماز کے بعد نورالحق اپنے معمول کے مطابق بیدار ہوگیا۔ الساک دورہ چاکر دادی امال کے پاس چھوڈ کر آتی ہوں۔"ار جمند نے کہا۔ الساک کیا ضرورت ہے؟" عبدالحق کے لیچے میں ہلکی می جمنجا ہے تھی۔ السائے دشدہ یاد آبیہ کو دے دو۔۔۔۔! وہ دورہ چاا دیں گی۔" المشک نے مامت بحری نظروں ہے اسے دیکھا۔ السائے بیں کہ آتا تی ۔۔۔! کہ بیدا پنے معمولات کا کتا ایکا ہے۔ اس ''آج رہے ویں کل تمی ۔۔!' مید کہتے ہوے اس کی نظر یہ فائد کر '' ''چلو۔۔۔ ٹھیک ہے۔۔۔!'' ''بس۔۔!اب آپ موجا ئیں۔۔!''

اس روز وفتر میں خبدالحق ای بارے میں سوچتارہا۔ اس نے تعلیم کیا لاتھ نے ارجمند کو دائش عطا فر مائی ہے۔ اس نے بڑی خوب صورتی ہے اے مال کر سے اور سنجلنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔

MENER DISTURBE

اوروه سوي رباتها-

اور فرق بہت بڑا تھا۔ رات کے مہر بان ، پردہ پوش اند جرے ہیں ، سر اور ارجمند کی قربت میں سوچنا اور بات تھی اور دن کے اجالے ہیں ، اے ، نہ میں اور بات ..... اس وقت بھی اپنی تند خواہش کو ایک طرف بنا اگر نیر ہا سوچنا آسان نبیس تھا۔ لیکن رات کو تو شاید ہے بودی نبیس سکنا تھا۔ رات تو دہ اور اور استان میں تھا۔ رات تو دہ اور استان میں بھس کا ہم لذا اور حلیف۔

ار جمنداے ڈراری تھی۔اورون کے اجائے بین ایسودل کے شیر کا میا کے اور اور کی ایسودل کے شیر کا میا کے اور اور کی ا کہ بجا طور پر ڈراری تھی۔اگر میہ آز مائش یا اللہ کی تاراضی ہے قدال جسانت ہوں بڑھ بھی علق ہے۔

دن نجروہ سوچتا، ڈرتا اور الجھتار ہا۔لیکن بالآخراس نے نیسلہ کرلیا۔ال کے سوچا کہ خطرے کوئم کیا جا سکتا ہے، اور اے اس کی ترکیب بھی سوچھ گا۔ال ہے ال کا دل بھی مطمئن ہوگیا۔

رات کواس نے ارجمند کواپے فیصلے ہے آگاہ کیا۔ ارجمند نہ جانے کیوں ہم گئی۔ '' کیا بیمنا سب ہوگا آغا جی ۔۔۔۔؟'' '' کیوں ۔۔۔۔۔؟اس میں قباحت کیا ہے۔۔۔۔؟'' عبدالحق نے یہ جہا۔ '' دن کی روشنی اور رات کے اند بھر ہے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بیرفرق تو اس روز عبدالحق کی سجھ میں بھی آگیا تھا۔ لیکن اے اس فاجھ

المراكات المدين Courtesy www.pdfbooksfree.pk "اجها و جاؤ مرجلدي آنا ا" ق اور دوسرى طرف زيال كالميكن والشح يجويجي نيين تعار مرود باتحدردم جانے کے لئے اٹھا تو اے احساس ہوا کہ دوخوفزوہ ہے۔ ارجمند چلی کئی۔ مريج كودوده بات بوع ال خيال آيا كديرووز ناشد كي دوي ال ال احماس کو جھنگنے کی بہت کوشش کی۔لیکن گلوکام رہا۔ اور چندلحول میں خوف اوراحساس زیاں، سب کیجھے واضح ہوگیا۔ ے۔اب وہ کیا گرے ۔ ؟اس نے دیر لگائی تو میرالحق بہت تفاج کا ان کے كونى جارونيين كدوه رشيده سے ناشته بنانے كو كي محروشيده كيا سوستى انی ان بار بھی اے پاک کرنے کے لئے تیارٹیس تھا۔ اے شرم آنے لگی۔ رشیدہ وہی سوچے کی جواے سوچنا جا ہے۔ المن اس باراس كرومل من يبلي يسى مايوى نيس كى - ايك توجو كي بوا، ع لئے بھر خلاف تو فع نہیں تھا۔ چنانچہ وہ وہی طور پر اس کے لئے تیار تھا۔ بى نبيس جاسكتا \_ مركونى اورصورت بھى نبيس \_ ا علین تھا کہ دو پہر تک ب کھے تھک ہوجائے گا۔ وہ مطمئن تھا کہ فجر تو وہ نورالحق كوميدوك ياس چور كروه رشيده كاطرف كار "جہیں ایک زحت کرنی ہے رشدہ !"ای فیا وو كرب سے أكال اور ڈائنگ روم كى طرف چل ويا۔ "عمري لي لي صاحب" ا فتے کے بعدال نے نورائی کا قرض اوا کیا۔اس کے بعد کمیں اے اس "آئ الخرق مادو ""اس في كوويا مروري كروري الماري پررشدہ نے وجہ یوچول تو کیااے جواب میں جبوٹ بولنا پڑے گا۔ اگر ور ان مار میں معال پر فور کرنے کی مہلت کی۔ اس نے ایک بار پر کوشش کی ۔ لین شندایاتی كرآب كى طبيعت تو تحيك ب بي بي صاحب إلو وه كميا كي كل التي هيوس كالتي تعالى تحار الد منداو كري و يحفى كاشرورت فيس محى -ب وكولة عبدالتي ك جرب ير پی فراب ہے۔ اور کیادوانی شرمند کی چھیا ملے گی۔ اور کیادوانی شرمند کی چھیا ملے گ الدوافسوں كے سواكيا كر عتى تھى ؟ اس بات كرتى تو وہ شرمندہ بھى ہوتا لیکن رشیدہ نے کھی میں یو چھا۔ بس سادی سے کہا۔ ''ضرور لي بي صاحبه …! ورند بين تو كام كرنا بي بحول بواد كال كار الكام ال البرائق اخبار بیدروم مل لے آیا۔ مراخبار پر نظر پڑتے ہی وہ وحشت زوہ ے کام لیتی رہا کریں۔اب محصنیں باک میں ناشد ایسا بھی بنا یاؤں کی ایس العال بات كاخيال بي نبيل تما كدوه جعد كاون ب-ارجمند کے ول پرے ہو جھ ہٹ گیا۔ "ابكيا بوكا ....؟"اس خ تشويش عروا-"اليي كوئي بات نبين رشيده ....! عور تن بيهب كهان بحولتي إلى رشیده کچن کی طرف چلی گئی اور ار جمند بیڈروم کی طرف بڑھ گا۔ ال سائے علی وی۔ عجیب اندازے دھڑک رہاتھا۔ پاؤل من من مجرکے ہورہے تھے۔ 

عبدالحق کے لئے وہ ایبا دن بن گیا جے وہ بھی نہیں بھول مکا تا۔

صورت خواب جیسی، لیکن مکمل لگتی تھی، اجالے میں بردی نامکمل تھی تھی۔ آیک م

الدائ فيرابث بورى مى-ارجمند چلي کي هي وه بهتر پر دراز سوچما ريا۔ ده خوشي جو ميث ايک اي و این کوشش میں چر ناکام ہوا۔ اس کے بعد وہ تو ہر وس پندرہ المحدوم كا چكر لكانے لكا برنا كا ي يراس كى وحشت ين اضاف مور با تفا۔

اوعبدالحق برتو اس خوف سے لرزہ يرخ حا موا تھا كه بيد سزا كبال تك جائے ا ہے۔ اس کی تین نمازیں نکل چکی تھیں۔ ہر دس منٹ بعدوہ باتھ روم میں الديان كے نيج باتھ ركمتا اور وائيس مين ليتا۔ احتياط كے باوجوداس كا باتھ سرخ الفاوراس على جلن بوتے فلى تھى۔

اورجب عشاءے پہلے شندے مالی نے اس کے ہاتھ کو چھوا تو اس کی خوشی رندگی میں اتن بری خوشی اس سے پہلے اے کوئی اور نیس می تھی۔ ورنایااور بی جر کے نہایا۔ جے جور باہو کدائ کایاک ہوتا آسان میں ب۔ نماز برہ کر میلی باراس نے سکون کا سانس لیا۔ زعد کی میں اتنا سخت اور الدون ال نے سلے بھی نیس گزارا تھا۔

ابتاب بالكل واستح بوائي محل-

بدائق کے لئے یہ بات تو یش ناک می کدائ پر بردو مل کے نتیج بی

الماس الم القيت ووصول عن تقيم موكن مل \_ اور دونوں كابدف ار جمند بي تحى \_ س ے سلے توال کے اندرار جمند کے لئے بہت شدید جسنجا اب انجری، المعنى ديمية المنديدي عك جا بيني راس في اس يرخود سي بهت بحث كي ليكن المال کی بواداس کے فرد یک اس کا سب ارجمند ی تھی۔ لیکن سوینے کے بعد وہ خود پر ل الله و كول ال ك معالم ين التابي بن بوكيا ....؟ كون الى كى خوابش ا الام موجاتی ہے۔ کیاوہ اسے نفس سے لانے کی اہلیت ہی کھو بیٹھا ہے۔ ات اور لیك كروين آتى تقى ووصرف ارجندى كے معاملے بين اوب

عرالله نے عبدالحق کو بوی خوبیول بی بدایک بہت بوی خوبی بھی عطا قرمانی الداء برمواط ين اينا محاسر ضرور كرتا تها-اس معاط ين محى ال في يكيا-ے دل میں بداعر اف کرنا بڑا کہ بدای کے لئے نی بات نیس ۔ توربانو کے المعلم بى دوايا بى تقاسد بلك شايداس سے بھى زياده ـ اس عرص يلى بكى ده فجر

جعد كا وقت ہؤگیا تواس كا دل ڈوسے لگا۔ "كيايس يتعى نماز عروم ره جاؤل كا يتسرى الكال سوہان روح تھا۔اس نے اپنی دانست میں اپنی تبجیر اور فحرکی تفاظے کرے علی مدد ك فحى مرابات الى كى بهت بدى سزال رى فحى

اور جب بتعے کی نماز کا وقت نکل گیا تو اے ایسالگا کہ اس کے جم ہے ہو فكارى ب- باته ياول شفد يراك -اندر اس كاوجود ي الل الله الله اس سے پہلے اس کے جم کاروال روال اللہ ے وُعا کررہا تھا کا اے بخش اوا سے وہ شرمندگی سے تد حال ہوگیا۔سب سے برسی شرمندگی قواللہ سے گیا۔ اے بہ فکرستانے کی کہ کھریں بلوگ بچھ لیں کے کدائی نے بقتے کی فاتھ ب- حالا نكداكي كوني بات نبيل كلي-

چرار جند کرے من آئی۔ " چلیں کھانا کھالیں …!" " جھے تو بالکل بھوک نہیں ہے۔"

"واوى امال ك خيال سے حلے حلئے " مجھے کے کھایا ی نہیں جائے گا۔" اس نے مظاویت سے ابا "اليه المح الحد علات ربع كا ....!" ارجند في كما "ورندوادی امان آپ کے لئے پریشان موں کے "

وہ ڈائنگ روم میں چلا آیا۔ کھانا اس سے بہرحال نیس کھایا کیا۔ عقل = اس نے دو جار لقے لئے۔ ارجمد نے بوی عقل مندی سے اس کا بردور کالیالات حیدہ کو باتوں میں نگائے رکھا۔ یوں حیدہ کو بتا بھی نہ چلا کدائ نے کھانا میں کمایا

اس کے بعد پھروہ تھا اور جاتھ روم .... اور مسلسل ناکا ی-ارجمندنے نحیک ہی کہا تھا۔ سزامی اضافہ ہوگیا تھا۔ وہ صرے جی مواہ ہوگیا۔اور جب مغرب بھی نکل گئی تو اے ایما لگا کداے بچے ہوجائے گا۔ادران میں خوش تھا۔ اس طرح جینا اے قبول نہیں تھا۔ اس سے تو موت عی بحری۔ ارجمند بھی پورے وال پریشان رہی۔اس سے بچھ ہو چھے کی مت جات

DERINE PORT TOUR Courtesy www.pdfbooksfree.pk

ور جند نهایت صابر می - اس نے بھی اپنی خواہش اور ضرورت کو اس پر و یا تھا۔اس ایک موقع کے سواوہ بھی نبیس کبدسکتا تھا کہ ارجمندنے بھی العاركامو

الداسے یادنیس تھا کہ بھی وہ نور بانو پر جسنجلایا ہو۔ اس نے بمیشانور بانو کی الله الله و روای الله الای میں کیا۔ ای لئے کدوواس سے محبت کرتا تھا۔ م و اے ارجندے بھی گئی، اور وہ کھی جھی محبت کے قابل لیکن اس کی افذی یک اس نے بخت رومل ظاہر کیا۔ اے مایوں کیا۔ جو یقینا اس طرح المادرون على بهت فرق تقا\_

اداب ده اس پر جنجا رہا تھا۔اے مور دالزام تھیرا رہا تھا۔ یہ تو صریحاً ہے المان شرار جند كاتو كوني تصورتها يي فيل-

ال ان كى تجھ يى آيا۔ ارجمند اور نور بانويس ايك بى قدر مشترك تھى۔ ے ہر رفتے اور بر تعلق سے محر دم ہونے کے بعدا سے ملی میں۔ اس کے علاوہ المالك. بالكل برعس تحيس - تورياتوكي فطرت قابضاند يحى - وه اسے اينا اسيرينا الا يكناحا بتي تحى \_ نور بانو بين خو دغوضي اور حسد تفا اور ارجمتد بين ايثار اور محبت \_ المعالم الله الدرقر آن برور مولئ تحى۔ اس كابس جلتا تو ووات محى الدجيدار جندا يا كراور معلم موكي ملى دوقر آن كى عبت اورقر آن فيى ك الرال كن شريك حى بلك بهت بكيراس في اس ك وريع مجما تها-ال كى مجيم من ايك كلت آهيا \_ ناالل كوعزت وين يل او الله ك بال كوفي

مديكن الل كوعزت شدوينا برى بات بداوريكى الى في كبا تحا اور شايد المحات عال ای کی سرزاتھی۔

الساور بات اس في مجدين آفي نور بانو ك معالم ين وه بهت شكر كزار المسابقيرد يجال سے محبت كى تھى ، اورائ يائے كاكوئى امكان بھى نييل تھا۔ معارم فرمایا تحااور و واسے ل کی تھی۔وواس پر شکر اوا کرتا تھا۔اوراس پر بھی المنظمة كم بحدال كي محبت كم نبيس موتى تهي، بلك اور برده كي تهي - حالا نكه وه

ے محروم ہوتار ہاتھا، جبکہ فسل کے معالمے میں ووائل وقت جبی صورت مال سے ا سے روا ہوں ہا۔ بھی نیس تھا۔ اے نماز کی محروی پر تاسف او ضرور ہوتا تھا۔ لیکن الے معز کا دی ہوتا اس اعتبارے وہ یہ کہد مکنا تھا کہ اب اس پراللہ کی رقب پہلے ہے آتا۔ اس اعتبارے وہ یہ کہد مکنا تھا کہ اب اس پراللہ کی رقب پہلے ہے آتا۔ ے۔اس کی شخصیت کوارقا ہے گزارا گیا ہے۔اب اس کا تھیر پہلے کے متابان زیادہ توانا ہے۔ اب تو دہ نمازے محردی پرزپ جاتا ہے۔

اس نے اس فرق کو بھی شؤلا۔ اس کے لئے اے ار جمعد اور موجد ا موازنه بھی کرنا بڑا۔ تور بانو اب اس ونیا میں ٹیس گئی۔ اور میدالمی اس کے داہ ياقد النَّانظر ميس والناجابية تحاليكن اس خيال في كدوه مكنة طور يرار بمن المناسق انسانی کا مرتکب موربا ہے، جبکہ اللہ بے انسانی کو بہت البند فرماتا ہے۔ موازنے ير مجور كرويا۔

موازنے يرابتداء على على ايك فرق او وائع بوليا فرمانوش وال محسوں کرتا تھا،نور بانواس سے بوری طرح فائدہ افعانی تھی۔ بلسہ واسے اور العمالی بجر كانى تحى-اس نے خودتو قرآن يرحنا بھى چوز ديا تفا اور فماز بھى تاك أرون ك اب وه بدالزام تواس برميس لكاسكنا تها كدوه دانت الفال عند ولل المراه المراع المراه المر زیاد کی ہوتی۔ وہ کوئی بچے تو میں تھا۔ اللہ کے سامنے اپنی جواب دی تو اسے کی کو ل گ دوسری جانب ارجمند کے لئے تواب دواس طرح یا کل مواقعا ہے توا

ك لئے تفار اور يہ بھى شايد الله كى طرف سے اس كى آ زيائش تھى يہ كند يہ وورش ہے ہی جانیا تھا کہ ارجمند نہایت حسین اور پڑ کشش ہے۔لیکن وہ تحش ال --بھی آزبائش نیمل بن تھی۔ اور جب ایبا جواتو ارجمند کارومل فور الا علاق ال ارجند نے اکسانا بر ھکانا تو دور کی بات، الثا اے رو کئے کی کوش کی کا است صرف اپن نماز کی حفاظت کرتی تھی، بلکاس کی نماز کی حفاظت کی بھی آفران سا کوشش کرنی تھی۔وہ اس کی قرآن جہی کی کوشش میں اس کی ریش تھے۔

ايك فرق اور قا ـ نور بانو جيشه يكل كرتى على ـ اس كى طرف يك ك-" ب وقت بھی اے مجبور کرویتی تھی۔ اس کے برعس ارجندیں آئی جا می کہ ان ایک بار کے علاوہ کھی پہل نہیں کی۔اور اس موقع پر بھی اس نے اے جرک واقع

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ات يد ب كدال صورت حال يس كونى بحى مر المال ال اور بات ميد كه تهمارا ايها كوني عمل شيانت عن شار موكاي" وند بجراے وضاحت طلب نظروں سے تکی رہی۔ "من مروقت سوچی رئی ہوں کہ بچھاتو کیا جا ملکا ہے اللي بيب كحوالله كي المانت إوروه برعضوكا حماب في الويد خيانت "5 45.0.25.6" " جہیں خوب صورت بنایا میرے لئے ،تو ونیا میں بے میری امانت ہے۔" "يى الجيب عجب خيالات آتے بين-"ار جمند لاكا وندنے اس کا ہاتھ تھام لیا اور عبت بھرے کیج میں بولی۔ " موچتی ہو، کی طرح سے خود کو بدصورت بنا اول لیے خیا الله في آپ كوبت الجهابنايا بي آغاجي !" خاموشی سے بہال سے دور کہیں چلی جاؤں ۔۔!" الراج الحاج اى كاديا مواج " عبدالحق في عابر ي عالما على إلا ال عبدائق الدكر بينه كيا-"اور كبيل جانے كى بات بحى ناظرائن بـ بكدايا موچا بحى ناشكرائن "کیک احقانہات ہے ؟"اس نے نصے کیا۔ ت مولوكة تم يبال آنے سے يہلے كمال تحس ....؟ وه تو الله نے اپنى "ويكيس نا ميرى توب سورتى عيالة آب كي وتمن عن كي ع و الله بحالية ركما اوريهال پنجا ديا۔ پھر جوتم مائتي تھيں، وو بھي عطا فرما عبدالحق كواحساس مواكداس كانقصان اب الرجمند كانتسان العداما يك على چوث چوث كرون كل وه ب يكها عياد آكيا "ليدمت بجواد كدتم ال وقت بجي خوب صورت تيس، جب بي تهين هر المك المدين تا اورش مندكى بورى مى كدوه الى سبكو يجولى كي ....؟ وافعى ارجندنے وکوئیں کہا۔ وضاحت طلب نظروں سے اے دمخی دی۔ بدائق اے لینا کراس کی ول جوٹی کرنا جاہتا تھا۔ مگرول پر پھرر کھ کر جیٹھا "مي ئي تمبار عاط مين ناشراين كيار تماسي آناش م الناكران كار جند كونس جيونا بحي بناه كن ثابت بوسكتا ، يرےزديكال كى داے "ال في كيا۔ البردوزين ارجي ....!" "اور کہتے ہیں نا کہ آ دی محبت سے بنرآ اور بکڑی ہے، تو میرا عظم این ایا ب محصمعاف كردي آغاتى ...!" ارجمند في سكيول كردميان كبا--C1/25-مین میں کیا کروں ۔؟ آپ کواس حال میں ویکھائییں جاتا۔ میں آپ - しいいアラスシンシー ولاكل، فوداي لئے بھي آن مائش بن كئي مول-" اللہ ے دعا کرتی رجواور جھ ہے وعدہ کرو کہ آئندہ ایسی یا تیں " حميل الله في خوب صورت بنايا ب-ابتم من جي طرا الالا كرنے كى كوشش كرو، اپ وجود برظلم كروتو كيا يدناشكرا بن تيس وقا م ومدو كرتى مون آغا جي .....! ايك اور راسته مجھ بين آيا ہے۔ مريس " آپ کھیک کہدرے ہیں۔ بدتو میں نے موجا ہی ایس تا۔" ما المان برأت نبيل كرعتي." "يد ميري محبت كاار ب-" عبدالحق نے شرمند كى سے كيا۔ يا الله الل نے چند کھے سوچا۔ اس کھے ان کے درمیان پھر وہی رابط استوار

ب بهترآغاجی !! الله میری استعانت فرمائے !!"

ہے ہوچے، بھنے اور تجزید کرنے کے باوجود عبدالحق کا ارجمند کے ساتھ الاربارون مين جب بھي ووسامنے آتي تو نقس کا اڑيل مينڈ ھا وجود پر تكريں و ارجند پرجنجا تا۔ وہ اے بری گئی۔ بھی تو اے اسے شدید نفرت ا این اس نفرت کے باوجود وہ اس میں بے پناہ کشش محسوں کرتا ،اس کی المن صروه كوئي مقناطيس مو-اس كے منتبح ميں ايك تبديلي آئي-وه اس ے یل طرح طرح کی بدگمانیاں کرتا۔ بات بے بات اے ڈاخٹا، اس کے العرقيدركا - ايسي من وه اي معاطي من اس بى قصوروار محما-اللي ووعكر اداكرتا كدالله كى رفعت ال كرماته ب-الله في الاجتد و اور بھنے سے مروم نیس ہونے دیا۔ وہ ہفتہ اور اتوار کومعمول کے مطرران كالفس مويار بتا يمى ال كے خلاف موتا تو وہ ارجمند سے كہتا۔ الروري ارقى التح كيفيت نيس بير من كيا-" ادرار جند مجد جاتی لیکن تجامل عارفان سے کام لیتے ہوئے گہتی۔ اب فل آغا بی اید بہت بحاری کلام ہے۔اے تو ول و جان سے الماءة إرزيروى الحجي نيس موتى كل يوهيس كانشاءالله ....!" الارات کواین کمرے کی تنہائی ش وہ ار جند کے لئے اپنے ول ش ایس الله كري أوربانو كے لئے بھی نيس كي كئى۔ وہ خواہش كا اسر عور جا كا تو اللاكمتاكات في اسار جمند جيسي بيوى عطافر مائي، جواية ظاهر وباطن اور المدائد على ال ك لخ بهت يوى نعت ب- وه الى ك لخ تركاور الما أزمائش ياسر اجو يكي بحى ب، الله الصحفر كردك، ال معاف كرد الاع شركزاري كے ساتھ بېره مند ہونا نعيب فرمائے۔ ا وه ب قابو موكر اس كى طرف يزه جاتا- اي ين ارجند زيردست الله وه فصد كرتا مصنعل موتا، مكر وه اس كى برواه ندكرتى - اور جب بات

ہوگیا۔عبدالحق نے جان لیا کدوہ کیا کہنا جاتی ہے۔ «نبین ارتی ایال منظ کا طرفین سینا ماریا» "آپ کس بارے میں بات کرد ہے ہیں۔ ؟ "جن كار عن تم ف اشاره كيا-"عبدالحق في " ہم الگ الگ کروں بی نہیں سو سکتے۔اس سے معن لار ہوں گی۔ گھر کی فضافراب ہوگی۔اماں کیا سوچس کی ۔ ؟ توکر کی سرج يى ناكد مارے درميان تعلقات يى كوئى خرابى ب جسيان ا اورا سے گان کریں گے ، جن کا حقیقت ے کوئی والطفیس وی しいなっとっこしっとうという "آپ نے بری بات کے بچے ل آغاتی عبدالحق نے کوئی جوابنیں دیا۔ " ﴿ مُرك ري ١٠٠٠ ارجمد ك لجع على عدى تى " تہاری بات نے ایک بات مجھے بھائی ہے۔" عبد الحق کے "مى بلك عائ ي قالين يسويا كرون كا" " يہ کے مکن بے الحا بھے تھے سونے دیں ودنیں ارتی ....ایہ بات کرنے کے بعداب بھے خال آ ک طرف سے رہنمائی ہے۔"عبدالحق نے کہا۔ "الله كى بندول كوزين عقريب ربنا طاعي-" عبدالحق كے ليج مي قطعت تھي۔ بات مانے كے سواكوني مارو كي ا "اجها ويني كدا بجادون " " بالكل نيس ... الك تحير اور ايك جا دريبت ب- اور شي حيل الك م دے رہا ہوں۔ اس پر برحال عی عمل کرتا ہے۔ اس عل کوتا ی کی کرتا۔ "ا كريس بحى نفس سے بجور ہوكر تبارى طرف يدهوں تو بت تى =

روک دینا۔ میتمہاری ذمدداری ہے۔"

Courtesy www.pdfbooksfree.pk بہت بڑھ جاتی تو دوطنزیہ کہتے میں کہتی۔ " آپ تو الله كى محبت ك دغويدارين آغا اوريين كراك لك كركى ناس پرروياني كى بائى أغيادى بدرويا شرمنده ہوتا، پرجمنجلاتا، پراپنے دل میں ارجمند کی نفرت کے خاموقی ہے بہا وہ صح ارجمند شرمنده ہوتی، اس سے نظریں چاتی، تباسے اس برغیف بارآتا-اس باريل نفس كاكوني وقل نه موتا- وه برى محبت الدهندي تروي "ميري طرف ديجموار جمند !" اورار جمندشرمندگی ہے کہتی۔ میں آپ سے نظرین میں الاعتق شرمندہ ہوتی ہوں حالاتكدوه مجھ يرتمبارااحيان ہوتا ہے۔ تم بہت اچھي ہوا، اليا يرك لخ بب بدى آزائل بآنا في ارجندى آئليس ديديا جاتي-حسار ہو، میری طاقت ہو۔'' اورايك كفيخ بعدوه بجرال يرجمنجا ربادونا وال فرفت وراوي الما ایک بہت بڑا نقصان ہوا تھا اس کا اس کی افغرادی میادی فشول اخسا اور حضوری سے محروم ہوگئی تھیں۔ وہ نمازش ہوتا یا ذکر میں ال جند کا سرالما ال وجوديل فتح جكاتاءا الكازع مروم كرويا ووياك كاحال فالك ہوجاتا۔لگتا، وہ ٹایا کی کے حال میں اللہ کے روبرو ہے۔ مرروز وہ موچا، شاید بیاس کی سوا کا آخری دان ہے۔ برمات دوال لے وُعا كرتا۔ اگرا بے معلوم ہوتا كديد سزايا آزمائش برسوں كے ليے باؤندہا اس كاكيا حال موت ؟ شايد وه بارى جائا\_الله كريم في رحت فرمانى عالما بندول کواس سے بے خرر کھا ہے۔ المجان کی امتبارے دوسری مبحول سے مختف نہیں تھی۔ یس ایک فرق کا اللہ کا کو کے انتقاد کی استان کی استان کی انتقاد سے کہا تھا۔ "آن دفتر کھانا نہ جیجنا۔۔۔!"

\*\*Tile کی کا کہ کا نہ جیجنا۔۔!"

\*\*\*

\*\*Tile کی کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ

"كون آغاتى جى" "دوير كا كمانا مى گر آكر دى كماؤن كا\_"

اللغاميات ١٠٠٠

الله الكوني خاص بات نبين "

اللوقت 6 سالدنورالحق ابنااسكول كالبيك الكائ موس جلا آيا-

معلی با جان اس نے کہا۔ مراق نے اس کی انگی تھام لی۔

" 2 LI JOHN SU

اللاجان ان ان اجازت بحی لے ل۔"

ربتوں کے پیوُں پر شام کا بیرا ہے سرمکی اُجالا ہے، چمپنی اندھرا ہے

جند ان معاملات کو زیادہ بھی نہیں تھی۔ لیکن اتنا تو اس کی سجھے میں بھی ۔

یہ بہت بڑا اور تباہ کن انقلاب ہے۔ یہ طبے تھا کدان میں بڑے بڑے،

و این تو گوگر ہوں گے۔ اور ان کی کی ہے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا، جے

و ترق ہے پڑ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس کے نتیجے میں بیورو

ایک بھی اور اس کے مور ال میں بھی منفی فرق پڑے گا اور کارکردگی میں

و تا ہے کلچ کو فروغ حاصل ہوگا۔ سرکاری افسران کو بیہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے

و ناومرف اور صرف حکومت کو خوش کرنے میں ہے۔

یب سوچنے ہوئے اس کو اچا تک ایک بہت بردا ڈپٹی جھٹکا لگا۔ سرائیار بٹی خبر کے نیچے کچھ تصویریں بھی تھیں۔ اور ان بھی عبدالحق کی تصویر

والبدالي كالشوير كوديكيتي ري - اس كي تجه ين فيس أربا شا كه عبدالي ك

ال کی ہے ؟ تقویر کے یچ لکھا تھا۔ مبالی ، کلفر آف مفرر"

اربان کی محصل آیاتو دوسدے سے شل موکررہ گئے۔

الله اور تصويري جي تحيس ، اور ده سب بدعنوان سركاري افسرون كي تحيس ،

ا الموقع في القال القوري معرف ان بهت بوے اضروں كى دى تق تعيں ، جو الدوں اللہ القوري من اللہ تعين ، جو الدون ال

الدال ك باتح ي جوث كيا- ال ك و بن ي بن ايك بى مكرار

ميرالتي اور بدعنوان .... ؟ \* \*

> کر فیک ہے۔ اہم مجھے پانی پادو۔ ا" معاف اے پانی لاکر دیار

"شاباش! ببت الجمع مني بو- آؤچلين !"

وہ دونوں چلے گئے۔ جانے سے پہلے ہر روز کی طرح نورالحق نے ال پیشانی پر بیار کروایا اور اے سلام کیا تھا۔

و الله المدالة الله كالفل ب- كتنا بيارا بينا عطا قرمايا بال في

ارجندنے روز کی طرح زیرب اللہ کا شکر اوا کیا۔

عبدالحق کے انداز میں تو کوئی فیر معمولی بات قبیں تھی۔ لیکن میں میارہ قبات کہ دفتر جاتے ہوئے اس نے دو پہر کا کھانا گر آ کر کھانے کو کیا تھا۔ ارجد ہے ہیں سی ہوگئی۔ اے احساس ہور ہاتھا کہ کوئی فیر معمولی بات ہے۔

پچھے دیر وہ ڈرائنگ روم میں جینے کر سوچتی اور ابھیتی رہی۔ بہت فر کر نے ۔ بھی اس کی سجھے میں نییس آیا کہ وہ پریشان کیوں ہے ۔ ؟ اے تو خوش ہوں ہے۔ آج وہ سب کھانے پر ساتھ ہوں گے۔

اس نے فیصلہ کیا کہ آج کھانے پر خصوصی اجتمام کیا جائے۔ نوار موقع کے ا اس سے سودامتگوائے گی۔

اس نے کاغذ تھم سنجالا اور سودے کی قبر سے بیائے تھی ایک اللہ اور سودے کی قبر سے بیائے تھی ایک اللہ اور سودے کی تور سے بیائے اور اور ساتھا۔

و بیں کری پر دیشہ کر اس نے اخبار اضایا۔ اس مرقی نے فران میں کا اللہ این طرف مینے کی۔

ر نتیج بین اس کی ہر نماز کا بوجھ اس پر بھی ہوتا۔ اور وہ ہر وقت عبد المحق کی ہوتا۔ اور وہ ہر وقت عبد المحق کے لئے دعائقی۔
عبد الحق اتنا متلون مزاج ہو گیا تھا کہ وہ بید نہ بجھ پاتی کہ لمحہ موجود کی کیفیت کے برقرار رہے گی یا نہیں۔ وہ بل بل بدلتا۔ نہ صرف بدلتا، بلکہ یکم مختلف ہو کی وہ اس کے عبت کرتا، الگلے بن بل وہ اس پر جھنجلا تا اور پھر اچا تک وہ کے بین بل وہ اس پر جھنجلا تا اور پھر اچا تک وہ کے بین بل وہ اس پر جھنجلا تا اور پھر اچا تک وہ کے دہ کے بین برائے ہیں ہو گئے ہیں ابھر تی گوئے ہیں ، جو کہ کے اس کے بین ابھر تی ڈوئی ہیں۔ اے اطمینان تھا کہ اصل میں وہ اس

را الله عدد الكرائل ك نتيج ين الى كامجت بوهاى عدده

ا را مند کی براس کے سامنے اپنی احسان مندی اور محبت کا اظہار کرتا تو وہ بہت ہے

کیا ریاست کا انظام چانے والی حکومتیں اتنی غیر ذرد دار ہو سکتی ہیں ....؟
الموسی بیل آتی است کا کیا حال ہوگا ....؟ اور کیا مستقبل ہوگا ....؟ اس نے مستقبل ہوگا ....؟ اس نے مستقبل اور ذرمہ دار عہدوں پر کام کرنے والے سرکاری افسران کے ساتھ یہ کیا استجارت ہوگا اس کے مستقبل ہوگا اس کے مستقبل ہوگا اس کے مستقبل ہوگا اس کے مستقبل ہوگا ہوگا ہوگا نے شادوائی کے مسابطے بھی تو موجود ہوں گے۔ شوکا زنوش ، اس کا تسلی بخش جواب

"سنو .....! نوریز جیے ای آئے،اے مرے پاس بیجیا ہے۔" "بہت بہتر بی بی صاحب....!" وہ اٹھ کر بیڈروم میں چلی گئی۔ وہاں تھائی میں دیٹو کر وہ اس اسٹی سکون سے سوچنا چاہتی تھی۔

عبدالحق کے لئے تو یہ بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ قوم کی خدمت کے گاہے برس ۔۔۔ اور اس کا صلہ بددیائتی اور بدعثوائی کا داغ ۔۔ ؟ ایک الدائن کی الدائن کی الدائن کی الدائن کی الدائن کی ا اور زخمی ہوجائے گا۔

ایک آزمائش تو پچلے پانچ برس سے جاری تھی۔اوروہ آزمائش و فرق تی اس کا وجود۔اس نے اسے آسان کرنے کے لئے خود کو بھدااور برتھا بنا کریش کی جتنی کوشش کی، عبدالحق کواس میں اتنی ہی زیادہ کشش محسوس ہوئے گی۔ ایک ہی تو ہوتی ہے۔ آخر تھک بار کر اس نے ہر کوشش قرک کردی کے کھی اس ماشکرا پین نہ شار ہو۔

ان پانچ برسوں میں عبدالمق نے ہرسال نے پر جانے کی کوشش کی اور ہا کا کام رہا۔ اور ہرنا کا می پر وہ شدت ہے مایوں ہوتا اور چیے تھی بائی تصار میں ان کام رہا۔ اور ہرنا کا می پر وہ شدت ہے مایوں ہوتا اور چیے تھی بائی تصار میں ان کے التج میں بات ہوتا۔ کیونکہ جب تک دوال کار اس ہوتا، اس کی طرف بالکل بھی راغب نہ ہوتا۔ بلکہ دوسب بھی تھی جوال بائی اور میں ہوتا۔ بلکہ دوسب بھی تھی جوال بائی اور اور کار اس ارتکاز نظر آتا، خشوں وششر مائے تھی ہوتا۔ اور اور کار اس ارتکاز نظر آتا، خشوں وششر مائے تھی ہوتا۔ اور جب وہ کیفیت ختم ہوتی تو وہ بھر اس کے وصل کی خواہش کا اسر بر برات ہوتا۔ اور جب وہ کیفیت کو یوری طرح جسمی کے اور اس کی ہر کیفیت کو یوری طرح جسمی کے بار مہانی ہوتا۔

ار بمندائے وہ ہوری سرات کے دیمی اور اس ہم ریفیت و ہوری سرات کا موری الکی صفحہ دیوا تکی طاری ہو جاتی۔ ایک سیست و دیوا تکی طاری ہو جاتی۔ ایسے بی اس کی قربت کی خواہاں ہوتی۔ مگر وہ بدی حالی اور دیا ہے۔ ماری کے ساتھ خود ہے بھی لڑتی اور اسے بھی دھکیاتی۔ عبدالحق کی شدت ورد کے ساتھ نے اس کے ساتھ خود ہوتی ہے۔ کی مسلم اس کے اس بہت سخت ہو جاتا پڑتا۔ بعد میں وہ اس پر شرمندہ ہوتی۔ لیکن اسے بھی معلوم ہوتا کہ وہ ختی ناگز رہنی ۔

وہ شکر اوا کرتی کدانشداس کی مدوکر رہا ہے، ورندوہ بھی بارجاتی اور مدائل

PART OF THE PROPERTY OF Courtesy www.pdfbooksfree pk نہ منے یہ جارج شیف، اس کے جواب کے بعد انگوائری اور پم رفوار فیصلہ۔ قاعدہ تو یہ ہے۔ انصاف کا تقاضا بھی یبی ہے کہ الزام عام کیا جات العديدة ك اورود ك والاكولي فيس موكا ....؟ صفائی کاموقع دیا جائے۔ اور بیسب پھی پریس تک تیس پہنچا۔ یہ و محمد ا لين المعقبل كابرا بهيا كك نقشه إلى المراس في موجا مستقبل حال عن بنا ہوتی ہے۔ اس کی خبریں نہیں چھپتیں، معزز سرکاری طازین کی تقویل ل ورست کے بغیر متعقبل اچھا ہونے کا کوئی امکان ٹبیں۔ ابھی توبیدول شکت مجرموں کی طرح اخبار میں شائع نہیں کی جاتیں۔ ے کے دولنت ہونے کے صدمے سے دو جار ہے۔ اس سے سنجلنے میں بھی وقت ليكن يهال توايك ندود ياي ندول يور 1300 م ملاز مین کو الزام لگائے بغیر مجرم قرار دے کر بیک جیش کلم فارٹ کردیا کی رہا لین جمہوریت تو عوام سے ہے۔ جسے عوام ہول گے، ویکی بی حکومت مطلع کرنا تو دور کی بات، انہیں اخبار کے ذریعے مطلع کیا گیا۔ انہیں رمواکیا گیا۔ تذلیل کی تی ۔ الزام لگاتے اور ثابت کے بغیران کے برم مونے کی تھو کی ال اس نے محسوں کیا کہ وہ بہت ڈیرلیں ہوگئ ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور اٹھ دنیا علی کہیں بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ بیاتو اسلامی جمہور بیا کتان عداور اسلام انساف کا درس دیتا ہے۔ طرم کو صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے، اور اللہ اور ایم کرای نے رشدہ سے نوریز کے بارے می بوچھا۔ وہ ہر روز عبدالحق ہونے تک سی کو بحرم نیس تفہرایا جاتا۔ 

میدائی اے وفتر کے بیرونی کرے میں داخل ہوا اور عادات کے مطابق الأفاؤش السلام عليم كها-

بیشہ کی طرح کی نے آہت ہے اور کی نے بلند آواز میں سلام کا جواب اوب شرمندہ ہوئے سے کہ وہ انہیں سلام میں چکل کرنے کا موقع بھی تھیں شاد بيشال طرح ووسياس كاحرام يل كر عنوكا امِن بميشه كبتا تها كه اس كي ضرورت نبين -"عبدالحق في مسكرات بوك

" ليكن آج توبالكل بحي نيس ب-" سكن ده ب كرے بى رہے۔ان كے چروں براداى اور الكھول يش فى

اختيارات عاصل مو كتة ين ١١٠٠٠ ايدا و آن مك ك آخرية كالمواد المالية المواد المراح المالية كسى كے خلاف نفرت يا بغض ركھتا ہے تو بھى محكمہ جاتى كاردوالى يوى فامول ك ساتھ کی جاتی ہے ۔۔ ؟ الزام قابت ہوئے بغیر برطرف کردیا جاتا ہے ساتھ کا كى تشيرتين كى جالى-

موال يد ب كدايا كول موا ....؟ اورات يز على الله بہت فور کرنے پر اس کی مجھ میں میں آیا کہ یہ کارروائی کی بڑے ایجذے ے کام کرنے کے لئے کی حتی ہے۔ متعقبل کے باقاعدہ تھرالوں الله طاقت كا اظهار مقصود ب- ان كے پچھ آمراندعزائم ميں، جن كے رائے بي الاء بنے والوں کو ندصرف رائے سے بٹاویا گیا ہے، بلکدید بھی بتا دیا گا ہے کہ مِن حكران البين برجائز وناجائز علم كالقيل جانج بين - أنيين مشور - كالتن من تائيد كى ضرورت ب- كويا وہ قومى مفادات كے بجائے النے مقاوات كا فران 一世子と

ROBER DIBILITADIAN Courtesy www.pdfbooksfree.pk " چلو ... آج تم نے آخری بار بیرتم پوری کر لی۔ اب و بیدم ع دوباوَ ل گا۔ اور می شیس جا بتا کہ جھ پر چوری کا الزام بھی گے یاتم لوگوں عبدالحق نے خوش ولی ہے کہا۔ ليكن وه سب كحر ب رب كونى وكل بحي بولا بحي نبيل \_ ين كريخ اى چروون لكار " بينه جاؤ ....! شل وه نيس رباء جو تفايم پر ميري ري تعظيم جي اايس اير فیدائن نے سائیڈریک پر کھی اپنی جائے نماز اٹھائی اور مخصوص جگہ پراے عالاتكه ين اے بندنيس كرتا تھا۔" فرے دونفل کی نیت کر کے تماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد اس نے اللہ کا شکر ادا "اب آپ مارے لئے اور زیادہ قابل احرام ہو کے اور ی نے عزت اور عافیت کے ساتھ اس بھاری ہوجھ سے چھٹکارا عطافر مایا۔ اے نے اب کشائی کی۔ ان برے کرای نے جائے تماز دوبارہ و ہیں رکھ دی اور کرے سے تکل آیا۔ ~ "وواحر ام بحى بم دل عرق تر الجورائيل " يواى ال "اب ين اجازت جابتا ہوں۔"اس نے ب سے پہلے مصافح كے لئے "اب يه بتاؤكر مرك لخ كياهم ب ؟"عبدالتي في ا الله العالم "كول شرمنده كرتي بي سر "" في ال في كبااور يزاى في اليوة بم آپ وئيل جانے ديں گے۔" في اے نے كيا۔ " بھئ ميرے لئے كوئى علم تو آيا موكا اور ے ... ؟ ين ال كم الد " !……」「といるとしるしといる」 يل يو چور با بول " "آپ اجازت دين تو جھے واش دوم جانا ب مولك الني اللك علايوسا الركادي جائے پر عرا كن فيل ديا-" "يمارى طرف ع اول كغ عدمًا في كري !" بات كاجواب دينے كے بجائے كہا۔ ال خلوص كوالوسي رو نبيس كرسكان "عبدالحق في كها اور وزفرز ك لئ ''اب تهبیں میری اجازت کی ضرورت نبین ہے شیم ا العال ش سالك يرجي كيا-اور لیا اے تیزی ہے کرے سے فکل گیا۔ فران وائے لینے کے لئے جا گیا۔ عبدالحق اين اشينوكي طرف متوجه موا-مرائق خود کو بہت باکا کھاکا محسوں کررہا تھا۔ چھلی بار جب اس نے اس "مين جانا جابتا بول كمير عطي على كيا ا كالات آئي نے جان چیزانے کا ارادہ کیا تھا تواہ اس کی اجازت نہیں ملی تھی۔اوراب " مجية كي بحي معلوم نيل مرا" النيوع مصوبت الم " میں اپنے کرے میں جا سکتا ہوں۔"عبدالحق چیز ای کی طرف حید اوا الماسل فأحي عائے پنے کے دوران اس نے لی اے سے یو چھا۔ ابايغ آنسويو تجدر باتحار "آپ کوکون روک سکا ہے ہے۔ ؟" چڑای نے کیا اور آے دو لال اتم نے بتایا نہیں میم کہ شہیں کیا احکامات ملے تھے میرے سلط کے لئے دروازہ کھولا عبدالحق اندر داخل ہوا۔ لااے نے ایک لیزاس کی طرف بوحایا۔ چیزای دروازہ بند کرنے لگاتو عبدالحق نے اے روک دیا۔

THE DISTRICT OF Courtesy www.pdfbooksfree.pk مدكها كيا تفاكديه علم نامدآب كوديدون اورآب والسك ے بی چینے مینے اس کے چیے شاید پورادفتر جع موگیا تھا۔ کیٹ پراس وافل ند ہونے دوں۔"اس نے کیج می شرمند کی تھی۔ "وَتَمْ نَهُ عَصْمَالِ كُولُ فِينَ ؟" الدار عاته المايا-الياخيال ركهنا شرخان !" "موقع بي كمال ملاسر - ؟" في اے فيدى مصورت على "من ميشآب كا فادم بول صاحب !" شير فان في كبا-" के निरंदि भी की न باہراں کی گاڑی کھڑی گئی۔ لیکن اے گاڑی میں جٹینے میں بھی پندرہ منٹ "يورى بات ب " آپ نے جمیش کھایا کے جموت میں بولنا ہے۔ اس کا جمع اللا مكر جانبا بول كداب جبوث بي جبوث بوگا-"شيم كي آواز ايرا كي اے با بھی نہ جا کہ ایک افباری فوٹو گرافر بری تدبی سے تصویری کھنچنے "بہرمال تم گواہ ہوفقل کدی نے کرے على مرف قال برگاہ ک مول ہے۔ اس کے ماتھ گزار پورٹر وہاں موجود کھ لوگوں سے باغل کررہا كوباته بحى فيل لكايا-اى لي على في تهيل دروازه بنويل كرف وال يخ اى كى طرف مزار بالآخروه كازى يس بين كيا فوريز نے وروازه بند كيا اور كھوم كر ارائيونك "بىس الحرجائ نمازة ليس دورة آپ كان الى على "آنے والے صاحب ع كمنا كدوه ان كے لئے يرى الكالي ر چانا ب فوریز الا میدالتی نے آہتے کیا۔ م- اگرده اس عاستفاده كري كي ميرى و افزالي عدى استفاده كري كي ميرى و افزالي عدى استفاده كري كي ميرى عائے فی کروہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ارجندلان شن کل ری فی که وی گیات اندروافل مولی وه بتالی "أكر بحى دانسة نادانسة على في على كرياته زيال كالم الل كا طرف ليكى عبدالحق افي عادت كم مطابق دروازه كهول كرخود عى بابر ول آزاري كي بوتوش اس يرمعاني عابتا بول" "ايے ناليل مر ا آپ ے ميل شفت اور از عالم الله "يكيا وكيا آغاني "ارجند في كها--42-12"-14 مبدائق نے جرت ساے دیکھا۔اس کے چرے پر پریشانی سی۔ "آپ كوتم يريد عاحان ين بر " يراى ال " بم آپ کو بعیث یادر طیس عرس!" اغیونے کیلی بارزبان کول-"ارے سے جہیں کیا ہوااری سے" "ات ى الى ع آغالى ايرب كيا موا ؟ كول موا ؟" "م آ \_ کو بھی بھول نیس عقے" "كال بي إلى فق مول اورتم يريثان مو ؟" عبدالحق في عبدائق ان ے باتھ ملاکر باہر فکا تو جران رہ گیا۔ باہر لوگ تع ہے۔ ال ے باتھ ملانا جا ہے تھے۔ وہ باتھ ملانا ، ان كے درميان جك يانانے فارك مع اوت كها-اب جران ہونے کی باری ارجند کی تھی۔ وہ تو مجھ رہی تھی کدعبدالحق اداس برحا\_لفث من نے اس کے لئے لفث كا درواز و كول ديا۔

(10)0000 Courtesy www.pdfbooksfree.pk موگا۔لیکن اس کا چہرہ تو خوشی ہے دمک رہا تھا۔ "آب کوای طرح زمواکر کے تکال دیا گیا ہے" 一点 实在 一次 中中一次 人人 عبدالحق نے دروازہ کھولا اور کھر میں واقل ہوا۔ الرخوش بي تو خوشى كى عى بات موكى بتر ....! يربية بتا .... انبول في " آونا کیا باہر ای کھڑی رہوگی ایا اس فار ملا سے ا ارجندای کے ساتھ ساتھ علے تھی۔ الساس سے کیا فرق پڑتا ہے امال .....؟ اپ کے تو اچھا جی ہوا۔" "آپ کھ بولتے کون ہیں۔ ؟" ال يرار جند محتكمارى عبدالحق نے اس كى طرف ويكما - ايك لمح ين وه تيده كركر كرفرف يوه د باقار الى بات اس كى بحديث آئى - اوراس في بيان ليا كدوه تحك عى كبدرى "سب سے پہلے المال کے پاک جانا ہے !"ال فرقيده ا اور ك در يع معلوم موكى تو البيس وكوزياده موكار كرروازے يروسك وى۔ النوں نے مجھے بددیائتی اور برعوانی کے الزام میں تکالا ہاں...!" "مين بھي آ ڪتي مول ....؟"ار جندنے يو جا۔ "كال ب .... احميس اجازت كى ضرورت ال بارديده كاصدمه كراتحاب -1/2 ニア و بت بری بات ب بتر ! تو ایما تو میں ب مجر یہ کول "すられていな」とって」という الل كي آوازيبت ويحيي هي-وہ دونوں کرے بی طے گئے۔ الله المحال المال المال المال المال المحال ا حميده آرام كررى فى\_الفركيف كي الريز اونياس بعرتى توجوكى السب جك بناكى توجوكى ـ" "ارے پتر ! تو اتن جلدی آگیا ہے" ال كا فركول الله موامال ....؟" عبدالحق في اس كا باته قام كر "بال المال ....! آج محصة آزادى لى كى" عبدالت الاست المتحالات ك يال مضة موع كهار ارجمد قريب عي موجود كرى رعك في-المهيل يرويقين إناكه ش ايانيل مول ....؟" "كيامطب پتر ....؟" ليدون شكاي نظرون ساء ويكها-" مجھے توکری ہے تکال دیا گیا اماں ۔۔۔!"عبدالحق نے بہت كياش في جائي نيس ....؟ كيا محمد بالنيس كرة تو قوم كى محت يمل قوم حميده جرت اورصدے سے اے و كيور تل كى۔ "يتو بعراقى كى بات بيتر ....! اوراة خوش اورا ما المع كرتي تقي-" "عورت اور ذات تو الله كي طرف ع إلى الله الدوال على الحديد الدوال الله كي الحديد ال يوغم كون كرتى مو ....؟" ب-"عبدالحق نے کہا۔ المن الواس الوكرى كى وجد سے خود كو تيدى محسوس كرتا تھا۔ بيرے اللہ الله كا الله آخرت في عارض على المال .....! الله آخرت من عزت رك

ہوں گا جا کر۔'' وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ الدار جند کرے کے لکے تو ار جند نے شرمندگی سے کہا۔ الدی آغا تی ۔۔۔!'' دیالی چونکا۔۔

من المالي الله

المار والى بات بااراده مندے لكل عنى۔ يمل في دادى المال كا دك اور

ر خوا اوشرمنده ہوتی ہو۔ ایک باتیں چیتی کبال ہیں ۔۔۔؟' این کمانا پکانے کی تیار ہوں میں مصروف ہوگئی اور عبدالحق اسٹڈی میں کیا ہے۔ اب وہ بدعنوان اضروں کی اس فہرست کا جائزہ لے ربا

ال کا ول و کھنے نگا۔ ویر تک وہ اداس بیٹا رہا۔ وہ سوی رہا تھا کہ جو ساتھ اس کے جو ساتھ اس کے جو ساتھ اس کے جو ساتھ اس کے بیائے انہیں ولیل و ساتھ اس کا منطقی تھے۔ اس کا منطق تھے۔ اس کا م

لے تو سب ٹھیک ہے۔ ورند سب ہے کار۔'' '' میں جموٹ نہیں بولٹا امان۔۔۔۔! مجھے تو خوشی ہوئی ہے۔'' میرائی سا پھر ارجمند کی طرف مزا۔

"آج تو وتوت كرواتجي ي ال خوشي بيل"

"میں نے سوچاتو یکی تھا۔"ار جندنے الحقے ہوئے کیا۔

''جب آپ نے کہا کہ دو پیر کا کھانا گر پر نکھا ٹی گے ہے ہیں ہوں نے گر جب اخبار میں آپ کی تصویر دیکھی تو خر پڑھی تو پر بیٹان مولی '' یہ گئے اے احماس ہو گیا کہ اس کے مندے فلط بات نکل ٹی ہے۔ حمید ہ تو بل کر رہ گئی تھی۔

" و تیری تصویر اور تیرانام اخبار میں بھی آیا ہے۔ اور اور تیرانام اخبار میں بھی آیا ہے۔ اور اور

'' پچے فرق نبیں پڑتا اماں !! اپنا تغمیر مطمئن ہونا جا ہے ! '' یکیسی بات کرتا ہے تو !'' حمید داب غنے ہے ہے حالے تی

''ایک ایماندار آدی کو دنیا بجریش این طرح برنام مرافع ایمانی ایک ایمانی ایک ایمانی ایمانی ایمانی ایمانی ایمانی لوگوں نے بید کیا ہے، انشاء اللہ ....! انہیں عزت کی موت بھی نفیب نیس اور دروں انہیں عزت کی موت بھی نفیب نیس اور دنیا میں بھی حساب لیتا ہے۔'' اور دو بدرعا نمی کرنے گئی۔

"ایے بردعانیس کرتے کی کے لئے امال !"

"ول وُ كُمَّا عِلْوَ آدى بدوعا بى كرتا عدريان على كرول لاد

بدؤعادے گاانہیں۔وہ اور برا ہوگا۔ کیے بدنام کیا ہے تھے انہوں نے۔ مدد عاد کا انہیں۔ وہ اور برا ہوگا۔ کیے بدنام کیا ہے تھے انہوں نے۔

''ایک میں ہی تو نہیں ہوں اماں .....! ایک ہزارے زیادہ افسر گا ۔۔۔ میں ''عبدالحق نے کہا۔

حميده كوايك لمح كے لئے اس بات تى بول -"توان ميں برطرح كے لوگ بوں كے پتر التي جي الماءارى ال

گاور تی می کے بالیان بھی ہوں گے۔ "وہ بول-

ووكى كوكى كاكيا بالمال ... ؟ اور ين في قوصوف ابناه م المعلقة

## المن المدين المدين Courtesy www.pdfbooksfree.pk

عبدالحق عي يج مواؤل يل أورباتفا-

آزادی کا وہ احساس بہت مجیب تھا۔ اے لگنا تھا کہ جیسے اس سے پہلے وہ می جکڑا ہوا قیدی تھا، ہے اب قیدے رہائی ال کی ہے۔ اب وہ کچھ بھی کر الين بحي باسكا ب- سب كه جيم بدل كيا تحا- واي فضائحي، واي آسان ا كري يحد بدلا بدلا لك ريا تفا\_ وين جواتفي الكن اب تازكي كا احساس ولا ري ہے اب تک دوسائس می نے لیٹار ہا ہو۔ جسے برسوں کے بعد وہ اب سائس لے

ان في الكول ك يف ع قريب سائية عن كازى يارك كروى

چندمت احد چھٹی کا گھٹ بجااوراس کے ساتھ بی فضا بچوں کی خوشیوں جری

الا عراق الموكل - فيريول كاليبلار يا أيث ع بابرآيا-ده انین و کیتار بار کھے بے پیدل بی چل دیے اور پکے بس اساب کی طرف

الماراك المراسك الملاء والمعربي بيم كم موتى لى بالأخراس فرراحق

16 32 10

اورائی نے اومراومرو کھا۔ پر گاڑی کو پیچان کراس کی طرف چلا آیا۔ لا الدارہ ہوا کہ شاید نوریز گاڑی ے اُٹر کر کھڑا ہوتا ہوگا اور اس کے لئے

مبدائت جان بوجه كريام زئيل آيا تفاروه نورالحق كوسر يرائز دينا جابتا تفاراور

المرفع عن كامياب رباتفا-

فورائق دروازے کی طرف آیا تو عبدالحق نے اس کے لئے درواز و تھول الآاے دیکھ کرخوش ہوگیا۔

آبا بان ....!" وه جلدي ہے گاڑي ميں بيضا اور درواز و بندكر كے عبدالحق

أبا جان 11 ي اآب ١٠٠٠ ك ليج من فوثى كى -

برداشتہ ہوں کے اور بے ایمانی اور بدعنوان کوفروٹ ہوگا۔ اور یکی حقوم برائی بہت تیزی سے پیلتی ہے۔ جب لوگ بدو کھ لیس کداعاتداری کا بدالان کا یران کے لئے با ایمانی کی رغیب اور مور ہوجائے کی اور انعام ان جوائے ی آسان نيس موتى ،اورمشكل موجائ كى-

اگر سب کچھ انبی خطوط پر آگے بڑھا تو اگلے تیں پینتیں پرسان معاشره كبال كمرا موكا اورال ملك كاكيا حال موكا يال كارت يرك

وه اشا، بيدروم بل كيا اورلباس تبديل كياساب ال كي يري کہ کیا کرے ....؟ وفتر کی مصروفیات کا وہ عادی ہو چکا تھا۔ اور اے حروف ج تووقت جيے تقبر كيا تھا۔ كزرى بيس رہا تھا۔

اس نے سوجاء اب اسے لئے کوئی شیڈول ترتیب دیا ہوگا۔ وقع ا ب-ال عامتفاده كرنا جائي-

ارجند كرے ين آئى۔لكاتھا كركين جانے كى تارى كروى = "كبيل جارى مو ....؟" عبدالحق في الل في إلي الما

" > 1 = 15 % Little " | 1000 ارجمندخوش بوكل-

"يوتو بهت اچھا ہے۔ وہ خوش ہو جائے گا آپ کو دیکے کہ سال الحال اول اوگا۔ اس لئے نورالحق کے جرے پر جر تھے۔

مرياز طي اعـ"

عبدالحق بابرنكل آيا\_نوريز كاڑى لئے كمرا تھا۔

"آج آپ چلیں گے سرجی ....؟"

" چلیں عنہیں، آج میں اکیا ہی جاؤں گا۔" عبدالتی فے کہا۔

" گاڑی کی جانی مجھدے دو ....!"

نوريز خوى عاس ديا-

"مچوئے صاحب بہت فوش ہوں کے۔"اس نے کہا اور عالیا

"جى ! نورائحق كواسكول عدائ كے لئے جاتى اول اول

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ال بي المان بي المبيل لين ع الما المول ' لکین آپ تو اس وقت دفتر میں ہوتے ہیں۔ ؟'' یا جان روز کھر پر ہول کے تو آپ روز بھی کریں گے ۔۔ ؟ "ار جمند کے عبدالت نے گاڑی اشارت کرے آگے برحائی۔ ای مان اسان فرالحق نے سادگی ہے کہا۔ "اب عارى وفتر سے چھٹى ہوگئے۔" نورالتی نے فورے اے ویکھا۔ المِمَان نبيل جين ا آپ كواية روز ك كام معمول ك مطابق كرن "اتو کیااب آپ دفتر نیس جایا کریں گے "؟" ع باتي جووفت آپ کوروز مانا تفاءاب بھی وی ملے گا۔" الكن اب قوبابا كريروي ك-" تورالي في اعتراض كيار "! - 2 3." ا الله مجي ان كي ايني مصروفيات بول كي-" الورائق خوش وكيا-" بيتو ببت اچها بوا۔ اب مين آپ كے ساتھ عي اسكول آؤل كا اور الله الله كا جي جا كه كي سيري كوني مصروفيت نبين اليكن اس نے مجھےوالی لے کرجایا کریں گے۔" عبدالحق كوارتها كدوه طرح كروال كرے كا يتى كا يتى كا يتى الله الله الله الله الله معروفيات بين نورامحق الله اس کی کم عمری کے چیش نظر بہت ریجیدہ ہوں کے ،اورمکن ہے کہ اے نہ ما جی کے اسے جاری تھی۔ وہ بچے ہے ایسے بات کرری تھی ،جیےوہ بروا ہو۔ بھی جھوٹ بولنا پڑے۔ نورالحق کے رومل پراس نے مکون کی سائس لی۔ اسٹے سارے کام بیں آپ کے۔ موکر انھیں کے تو جھے سے موبی پڑھنا " نحیک ب !" عبدالحق نے بردھیانی ہے گہا۔ "آنائی بان ! لیکن !"
"اوراب آپ میرے ساتھ کھیلا بھی کریں گے ؟" " " اوراب آپ جانتے ہیں کد دو پیر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیرسونا صحت کے الحال جان الكين مرف آج " اس پہلے ہی ون عبدالحق کو اندازہ ہوگیا کہ دفتری اوقات کے التفاس كى بات كاث دى۔ صرف وہ اپنے کھر اور کھر والوں کے لئے اجبی ہ، بلکہ وہ بھی ال الله المروك مل بحي ال كادل طا ب كال الماق عربانين كيا-یں۔اے کرے معمولات کا کچھ یا بی تیا۔ دوپېرے کھانے کے بعدار جمند نے نورائق سے کہا۔ ''چلو ہئے …!ابتم سو جاؤتھوڑی دیں۔'' الناع أغابي .... يهاس فيند كاعادى ب- بدنه في تو بعد من يز من

"شیں ای !! آج میں سونانیں جابتا۔" نورالحق فے صا

" كيول بھئي.....؟"

لالارب كا-"ارجمندن كبا- پروه نورالحق كي طرف مرى-

ا مِن مهين ايك رعايت و ي ربي جول - ثم بابا جان س

Courtesy www.pdfbooksfree.pk اجنبس کے بتایہ بات ایک " شكريداي جان "!" " يكن من ديمول كي - اكرتم شيل موسا قو پر آئده بحي يا المان الي "ای نے تایا ہے۔ "جنہیں کیے یقین کہ سی بتایا ہے۔۔؟" ووفيك بال بان إ شكريد إلى بال الله ١٠ع مجى جموك نبيس بولتيس بايا جان ....! "نوراكت في كها يجر بولا-ان میں مونے کی کوشش کروں گا۔ باتھی بعد میں کریں گے۔ ''اور یہ کب عبدالت كالماته تفامة موع كبار ان ہے لیٹ کرلیٹ گیا اور آستھیں بند کرلیں۔ وہ دونوں بیدروم میں چلے گئے۔ نورالحق باب ے لیا کران ال مدائت اس کے بارے یں سوچے لگا۔ بیتو ارجمند کا اس پرا تا بوااحمان عبدالحق محسوس كرد باتفاكده وبات كرنا جابتا ب-لين ارجندك فوف عاياج ل كاووا بي صانبين و علماً تحار نورالحق اس كا بينا تحا ... بن مال كا بجيد マーションノニーアンシー الله كاتخ الجيمي تربيت كردى تفي يهال كابية جس طرح البية ول كي خوابش "يارجند بكوزياده ى فى كرتى بي يجري" الالق ال عائداز و بوتا تحاك يوا بوت بوت في عار تاس كے لئے "بات كرف كورى عابتا عاقوبات كرو ا" عبدائق إلى المان دجائے گا۔ جبکہ دواب بھی اپنظس سے فلت کھا تا رہتا تھا۔ عاقل و " ليس بابا جان ! اى نے كما بكر وال براس على العلمادين كاشعورر كف كم باوجود ! ليك كرسوجاؤل كا-" والدي ات كى - اس كے ساتھ وہ برا ہوگا تو انشاء الله كتا اچھا انسان بے گا۔ "الكن الله ميال تود كيورب بي بابا جان عبدالحق بل كرره كيا۔ ات چور في سے على من الله الله الله الله الله الله الله عبدالله وكي رائل الله وكي برائل بات ١٠٠٠٠ اے ول میں تعلیم کرنا پڑا کہ ارجمند جنتی اچھی بوی ہے ال اے لئا ال كول على الي بي ك لي في ك وندب في مرافعايا-ال في زیادہ اچھی ماں ہے، جبکہ انجی تک وہ خود مال نیس بن۔ بداس کا مینا میں جودوال الاول يرحرات وبن ع بحظا-کی ایسی تربیت کردی ہے۔ ُلْمَا مِنْ فَضُل رَبِينَ الْحَمُدُ لِلْهِ إِنَّالَ فَرَرِالِ كِها-اب "ليكن أكر تهبين نيندى ندآئة و "اس في كها-المال عن شكركي جكه فخر تعا-'' وسي المرتى بايا جان !! بي في معصوب الله ا احباس جوا کہ نورالحق موچکا ہے۔ اس نے ویکھا۔ نورالحق کی سانسیں مااوروواقعی سوچا تھا۔اس کا تی جایا کے نری سے خودکواس سے ملحدہ کر لے "ای ے وعدہ کیا ہے تامیل نے !" اللَّا كَالَ كَي نيندنه خِراب بو-"اس سے کیا ہوتا ہے ....؟"عبدالحق نے بے پروائی سے کا وواى طرح ليثاريا-" کوئی وعدہ کرے اور جان ہو جھ کراے بورانہ کرے تو انتہ میں

SEKEELD FILLENSES Courtesy www.pdfbooksfree.pk

"جی وہ میں بتاتی ہوں۔" ارجمند نے کہا۔ حبدالحق جیرت اور بحس ہے اسے ویکھ رہا تھا۔ ارجمند کا رومل اس کی تو قع عن تنا\_ا عنوليقين تحاكدار جمنداس كى تائيد كركى-"ویکھیں... بچوں کی ابتدائی تعلیم ہوتی ہی کیا ہے ۔ ؟"ار جمند نے کہا۔ " حروف مجمى كى پيچان اور مجم انتيل جوڙ كر لفظ بنانا۔ بندسول كى پيچان، جمع

النب الشيم اور يهار عاوكرنا- اورتو كي تيس !" " تم تو ميرى اى بات كى تائيد كردى بو-"عبدالحق في بعير عبات ت

" تم بھی بی ابت کررہی ہو کدا سکول کی اتنی اہمیت نیس ہے۔" بمنيس آينا جي الله من پيه کهنا جاه ربي جون کدابتدائي تعليم کي کوئي اميت "اور میں اس سلسلے میں آپ دولوں ہے مشورہ کرنا جارتا ہوں کا اللہ دوق کھر جائلی دی جاسکتی ہے۔ لیکن اسکول کی امیت بہت زیادہ ہے۔"

" تكرين ول ساس بات يريقين ركفتا بول ، اورآب ك سور ك الدين مان ، باب ، داوى ، كرك ملاز من اور يجو بها جان كرك وك

الله والدينة ويناجى مواور جيزول پر چيناجين جي اسكول كي اجيت يه ب كدوبال "میں جا ہتا ہوں کہ پہلے اے قرآن حفظ کرایا جائے اور ال کے بھامل اللہ کا فنی افتی بڑا ہوتا ہے۔ زندگی کا منظر پھیلنا ہے۔ پچے نئے تعلقات اور نئے

الل - روشاس بوتا ب گري اے برطرح كا تحفظ حاصل بوتا ب-اسكول مُلاے زندگی کے چیلنجوز کا پتا چلنا شروع ہوتا ہے۔اے پتا چتنا ہے کہ وہ بیاں کھر الرن تخفظ نيس \_ا ہے اپني چيزوں كاخود خيال ركھنا ہے۔ وہ اپنے ہم عمر بچوں كواور المستون كو ديكمنا اور جهمتا ہے۔ نيك ہے،شرير ہي، حاسد اور جمكزالو ہي، ملن فظرت والے بيچے، وه ان عنمنا سيكھتا ہے۔ اے اپنے لئے دوست منتخب 

اے یاد تھا۔ ٹوراگی کے بارے میں اس کے اور اربی کے اللہ اللہ کے اور اربی کے اللہ کا اللہ کی اللہ کا الم کا اللہ اختلاف رائے ہوا تھا۔ وہ پہلا اور اب تک آخری موقع تھا کہ ارجملائے اور اب تک آخری موقع تھا کہ ارجملائے اور ا منوانے پر اصرار کیا تھا۔ بلکداے اپنی بات مانے پر مجبور کردیا تھا۔ ووس تی ان الی بهم الله كانتمار

وہ سادہ ی تحریلو تقریب تھی، جس میں باہر سے صرف عارف بر ان کے بیچ شریک ہوئے تھے۔ تقریب فتم ہونے اور نورائن کے موجا ہے اس حمیدہ کے کرے میں جمیدہ اور ارجندے بات کررہا تھا۔

"اباتواے سکول میں وافل کرائے گا ایر اساسیدو لے لا۔ " وتيين امان ....! ميرا اراد ولو يكوادر بي-"عبدالتن يركيا... نورالحق پرآپ کا اور اوجمند کا جمعے ہے نے اوج ق ہے۔'' ''ناچر !! باپ سے زیاد وحق تو تھی کا نبین ہوتا۔ یہ تو تھی ہے۔'' ''ناچر !! باپ سے زیاد وحق تو تھی کا نبین ہوتا۔ یہ تو تھی ہے۔'' معادت مندی ہے۔''

بغير وفي فيعلنيس كرنا جابتان المستعلى ا

" پہلے بیتو بتا کیں کہ آپ نے اس سلسلے میں سوچا کیا ہے۔ "ارائے۔ کان تک نیس ملااے، جس سے بھی جو اور رقابت بھی ، دو تی بھی جو اور لا ائی يبلى بارزبان كحوى-

ين دافل كراما حائه"

"بياتو بهت المجلى بات بهتر إ" فيده ك لي مين فوقي ك-عبدالحق نے ارجمند کے انداز میں چکیابٹ محسوں کر لیا۔ و مهيل چراخلاف عبو كبو الاووبولا-"ميري رائے بيے كو رائحق كواسكول ميں وافل كرايا جا --" تمبارے ذین بی اس کی کوئی دہے تھی ہوگی 🐃

مدور عفر سام و کھوری گی۔ ﴿ وَ نَ الْكُولَ جَائِ بِغِيرِيهِ مِنْ يَحْدِيكِ سِكُولِ ؟ مِنْ بِحِيرَةِ مِجْعَقَ

المجميني تو جول اليكن عمل ميس كرياتي - بربات مان جاتى جول- ابني بات ير ا اعادنیس ہے جھ میں۔"ارجند میلی بارات اندر کی باتی کھول رہی

ال اسرار كراتورى مو-"عبدالحق في بنت موع كبا-"امراركيا.... ؟ فاكل كرتي كوشش كردى مون-" ا الرق كل كر بھى ليا۔ نورالحق كو يبلي الكول عن وافل كرا كي على جم-"

> "اوراته ي بم اع قرآن مى حظارا كي ك-" الحدار ع بحى اخلاف عاتى ....!" ارجند في كيا-

الل في الله الله وجد موكى وجد موكان في الله عن كها-الى تما يى الحدة ب يالك بات كدآب الى القاق ند

" أَوْرَا أَنْ كُورٌ أَنْ حَظَا كُر فِي عِدِوكَ فِي إِلَا كُرِرِي عِلَى "" ما يك يش النبية للي

البرة س لوامال .....!"

العافظ کا بہت بودا ورجہ ہے آ عالمی ....! لیکن اس کی بہت بودی ذمہ داری الرجندن كباروه ببت محاط تحى - جانتي تحى كرجو كيدوه كني والى ب،اب الماماط من غير جاندارنين جن-ان كى الكه حتى دائ ب، حس

ار ذمه داري اس وقت ۋالى جائى جائے، جب وه اس كا الل ہو جائے،

SHEET DON'T CANDON دوست غلط بن جائمين تو المين چيوڙ تا آتا ہے۔ بچول كا پيلا اسكول ان كے المحمد مركزنيس، بلك زندگى كى مملى زندگى كى ميلى ورس كاه جوتا ب\_آناجى المحاص اہمیت ہاور بیاس کا بنیادی تل ہے، جواے برحال میں ملنا جائے " عبدالحق اور حميده دونوں جرت اے ويكورے تے۔ "رِ تَوْ نِيْ بِ بِهِ بِهِ مِنْ بِهِ لِي كُلِي كُلِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ لِمِ مِنْ لِمِ عِلْمَا

" آدى ائى محروى ، جو كچھ سكھتا ، اپنى اولاد كواس ، بيا كوشش كرتا ہے۔ ميں خود اسكول ہے محروم ركا۔ پھوچى جان نے بہت اسكول ليكن مير ااسكول جانامكن نبيس موا- عن مم سنى ش اي جم من بجول كا محت عليه ربی۔اب مجھےاحساس ہوتا ہے کہ میرا بھین اوھورارہ گیا۔ آپ کا اورا قاتی کااس كه مجهد اسكول جانا اور وبال بهت وكوسكون نصيب مواليكن ش جاني مويد ين جھے كتنى محبرابت بوتى تقى \_ جھے تو كلنا مانا آنا ى نيس تقا\_ ش تو ، الله الله الله ا كيلى ره جاتى - الله كرم ي كي الركيال اليك الكيل جو خود عدد كالمعلم الم تھیں۔ پھران سے میں نے دوئ کرنا سکھا۔"

عبدائق كو بكى باراحاس مواكريداس كالداد بعند الكرامان في والتيارة مد كيل كالجلارة كيار عبدالحق كوشاك لكار مشترک ہے۔ وہ بھی اسکول میں ابتدائی تعلیم سے محروم رہا تھا۔ وہ بھی وی سے اسکل میں وافل ہوا تھا۔لیکن ایک فرق وہ تجھ سکتا تھا۔ وہ ار جند کے مقامیا بھی بہت ایک پژاهناد قاراس کا ایک قبملی بیک گراؤنڈ تھا، جو بہت مضوط قبار ار جمند ہے جارات تواحيها كجهو يكهابي تبين تقابه

" مريس اندر اتن يراعوريس بشي نظر آني وول "ار بعداتي ال "ميل جھتى بول، ميرى ده ابتدائى كى بھى يورى نيى بوسكى كى -على ساتھ ہوتے ہيں تو بہت کھ عکھتے ہيں۔ انيس ورج بندي كرنى آجالى ب ان دوت ہے ؟ کون بہت اچھا دوست ہے ؟ کس سے دور رہنا گاتھ ؟ さんしゃくけんはとしから、そびんびをしてか بچاہے حماب سے فیصلہ کرنا میمتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون عالم اعلی اللہ

( IN PID II LIA A SEAT Courtesy www.pdfbooksfree.pk جس يرة مدداري ذاني جاري عين " اِلكَ مَانَا عِلْ بِينِ ﴿ أُورَاكُنَّ ﴾ يو جِيد لينا كه وه حفظ كرنا حيابتا بي يا " يركيابات يونى " ؟" مبدالق في معاندات الي على أله " ين آپ سے كبول ك نورالحق كى شادى كر دي و اوراگر میں پوچھوں کہ وہ شادی کرنا جابتا ہے یا سیل ؟ اوروہ کے کہ ے الای کری کے ۔ ؟"ار جند نے کیا۔ "خنے کے واکیا کر مکن ہول "" عبدالحق کے لیے ای تھے او "كيسى جابلانه بات ب ٢٠٠٠ عبدالحق جسنولا كيا-بنجيره منكري ارجند كافير بنجيره رؤبيات اشتعال ولارباقها\_ ''انجی وو فیصلہ کیسے کر سکتا ہے۔۔۔۔؟ ایجی تو وہ مجھدار نہیں ہے۔'' " وَ قُر آن حفظ كرنے كے سلسلے ميں وہ كيے فيصلہ كرسكتا ہے ...؟" ''ای کیون کا جواب بھی ویتا ہوگا۔'' "ياوربات بي يولعليم إورقر آن توفرض بمسلمان ير" "بي ياكل ال ا الل تحك آغالى الى الى على مفق مول قرآن يرهنافرض ب تمیدہ ان دونوں کو دیکھے جاری تھی۔اے احساس ہوریا تا کی دور اور کے در بھی قرآن کے تین فرض ہیں مرحلہ وار۔'' بهت موج مجوكرا فقلاف كيا بريكن اس كي وجدال كي مجويل أي المحال الونا المول-" " بھئ شادی بہت میری ذمه داری ہوتی ہے۔ یے والی المال مال المريا الكوري ال ب ؟ چرشاوی کی ایک مر جوتی ہے۔ بیاتی بہت ملی معاملہ ہے۔ اور پیر می " قرآن پر هنا، اے بھنا، اس پر مل کرنا اور دوسروں تک کا بھانا۔" ببت دور ہوتا ہے۔" عبدائق نے برے افتاد سے کیا۔ اللہ اللہ اللہ ان على خطار ك كالود كرفين كيات في في السيا " قرآن عيم واس كم مقالم ين بيت يرى ومدارى الله عبدائق زيني بوكيا-" تم كي دونول كوملارى دو ؟" فيدالحق في المراجعة المارى "१ कारी वा वा कर "حقظ تو بيون كوى كرايا جاتات، جب دماغ كور كالله فاطرفاء " - كى كرقر آن حفظ كرنا فرض نيل ب- يوهنا فرض ب- اورفرض بريز ي "يون تو بنتين من شاويان بحي كروي جاني ين-"تمباری بات منطقی التبارے ورست ہے۔" عبدالحق كالبير بيل بار وصيما '' دوتو جہالت تھی، جواب قتم ہوتی جارہی ہے۔'' عبدائق نے م " كتن مباكل بيدا موت ال جهالت س الإبداء و الما "مر مجے یہ بناؤ کہ مفظ کرانے میں کیا جی ہے "" لڑ کا اور لڑکی دونوں بی اس شادی کو قبول قبی*ں کرتے تھے۔*" "جى طرح ين سوچى بول آغاجى ... امكن ب، ين غلطى ير بول يكن " و بھوں کے فیصلہ کرنے کے ان کو اعلیم کرتے ہیں آپ والله ب كه مجھے بتانا جائے۔ فيصله تو آپ كو اور دادى جان كو كرنا ہے۔ "كول تيل " مع کیا۔ پھر چند کھے ہوجے کے بعد بات شروع کی۔ " منظ کرنا بری بات قبیل کہ وہ تو اللہ کی رحت اور فضل ہے ہو جاتا ہے۔ "او حفظ كرنے كے معالى يى بحى يوس اليس ملنا جا -

ے ذرائے اور ایمان لائے اور ایکھا ممال کرنے والوں کو جنت کی خوش کے لئے نہیں۔ قرآن کے اپنے بازل کیا گیا۔ سننے ، سر دھننے اور جھوسے کے لئے نہیں۔ قرآن کیا جھا بندہ بنا سکھانے کے لئے نازل کیا گیا۔ اس کا احترام یہ ہے کہ اس معنی اور اس پر عمل کر کے زندگی کو سنوارا جائے۔'' مبدالحق دم بخو د بیٹھا تھا۔ ارجمند کے خاموش ہونے کے بعد بھی دیر تک اس میں گیا۔ پھر وہ پولا تو اس کی آ واز لرزر دی تھی۔ اس میں جواروں حقوق اوا کر سکتے ہیں قرآن کے سے "اس نے سوال

المند چند لمح موچتی ربی - پجر بولی-

الوَّقِ فَا حَلْ بَمِ اوالْمِين كَرِ عَتْ ....؟"

المن المراح خیال میں جم عام لوگ عوام الناس تک پہنچانے کے اہل نہیں۔
السلام وم تو کی کو بھی نہیں رہنے دیا۔ قرآن کا حق ہے کہ اللہ کی رحت سے جو
السلام آن سے سمجھا اور سیکھا، وہ اپنے بیوی بچوں تک پہنچا ویں، کیونکہ
العام اللہ سے اس کے بارے میں ابوچھا جائے گا۔"

مبالق چند کمے خاموش رہا، پھر بولا۔

القماری بات میری مجھ میں آگئی ارجمند ....! اب یہ بٹاؤ کہ تمہارے ذہن النہ علیہ فرالحق کے لئے تم کیا جا ہتی ہو ....؟"

میں نے کہا نا کہ فیصلہ کرنا آپ کا اور دادی امال کا کام ہے۔ پی تو بس السیطی بول۔''

م وق او چدر با مول كرتمبار ي د من مي كيا ب ؟"

S PRINT DD S (An) CAST

" دوسرے طوطے کی طرح یاد کرنے کا کیا فائدہ کہ آدی دان میں الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ العُلَمِين يرْ عاور دومرول كوسائ اليكن احفوهم والعالم اس کا مطلب کیا ہے۔ اس سے برق بات سے کہ بر بھر بو بھ يوستان ال رعل كرے ... مرے زويك توب بت فوفاك بات الم فران الله الله ایک تنبیہ برے کے بعد بھی آدی وہی کچھ کرتارے اواں کا کیا ہے گا اسکا بات شايد آپ كونا كوار كيكي ميكن على كبول كي ضرور - بيت فرور اليون في شورية أو في اليون خوش الحاني كرساته قرأت كى جائة و آدى و كياد كا كات جوي التى بدال ہم ااپنے بچوں کو حافظ اور قاری بناتے ہیں۔لیکن یہ نیس سوچے کا الف مجومے کے لئے نازل نیس فرمایا۔اللہ نے تو بتایا کداگراس ذات والے۔ وال پہاڑ پر تازل فر مایا موتا تو وواس کی دیت سے باش باش موجاتا۔ قرآن میں عالم نفرانوں میں علم رکنے والے جب اس کلام کو غنے ہیں تو ان کی اعموں = ا جاری ہوجاتے ہیں اور وہ تجدے می گرجاتے ہیں۔ قرآن کی چدوروں کے کریم صلی الله علیه وسلم کو وقت سے پہلے بوڑ ھا کر دیا، دوصاف قرآن کیا ہی گا اورائی سورتوں کی قرائے من کرجم مروضتے میں، کیا بید عاری جانے تی انسانوں کو ان کے کفر ، شرک اور برے اعمال کے نتیج میں اللہ کی طرف عظم

Courtesy www.pdfbooksfree.pk و قرآن ع آغاد کیا جائے، پر اس بن عربی کو عال ال ا من آپ ك ساتر تحوزى در كيل سكنا مون ....؟ ١٠١٠ ارجمندنے کہا۔ " پيکام آپ بھی کر سکتے ہيں اور میں بھی ، اوھر اسکول اپنی عکمہ سئتے ہوئے بھی نہیں ہوگا۔ قرآن تمل ہوتے ہوتے عربی کا شعور بھی آ بائے گا اے۔اندیا كيون شيل الملكن يبلي باتحد مندو توكراً وَ!" رحت ہے قرآن ہی بھی شروع ہوجائے گا۔" و التي تيزي سے باتھ روم ميں جا اگيا۔ واپن آكر اس في عبدالحق سے حمیدہ نے جواب تک خاموثی ہے سب پکھائن رہی تھی ،مجت ہے ار ہورا لیٹالیا اوراے پیار کرنے لگی۔ " تو بہت اچھی اور بہت عقل والی ہے تکی ....!" اس نے کیا۔ المال المرافق الله كمرا الوار "مالله كافضل إواوى المال ....! وبى توراد وكهاف والاعي لرائق نے اس کا باتھ تھام لیا۔ لیکن دروازے پر بھی کروہ تھ تکا۔ اللن بارجان الى الى نورالحق سمایا تو عبدالحق ماضی ے حال میں اوٹ آیا۔ اس نے ور اللوزير المربيع الله المربيع المربيع المربيع المربيع ے نوراکی کوخودے علیحدہ کیا۔ مان اورمسرت سانورالحق كى المحميس تيكف كيس وہ دوسال برانی یاد تھی اور ان دوسالوں میں اللہ کے صل عالی الحریہ الندائل وقت تميده ك كرے يك كل وه دوأل افير كى ركاوت ك نہیں اور جب کی کے ساتھ میہ آگی ہر لحدرے تو مجھو کدائ فے آتوی فی راہ بھا ۔ انگر بابا۔ اہم تھیاییں سے کیا ۔ ایک نے رائحق نے سوال اٹھایا۔ ر کے دیا ہے اور نورالحق جانتا تھا کہ اللہ وعدے کو تنی اہمیت دیتا ہے۔ اور ایکا شوات کی طور پر مبدالحق کی کھے بچھے میں نہیں آیا۔ بیتو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ للتي بالتمن وه جانتا ہوگا، جوہم بڑے جانتے تو ہیں، لیکن یاد نیمن رکھے، اٹھا گاگا الله مي كرسكون عوي بين الاست كاس ير في الله الله كرنے كے موقع ير بحول جاتے ہيں۔ اس كى روبد لى توا اجنبيت كاحساس موار يكوري تواسالا الا الله الله اللي بح ال كما تحدى بيد كيا-يقادُ السكول عن بإف نائم عن تم كياكر في وو ؟"عبدالحق في کی یادواشت کھوئی ہے۔ " ييش كهال مول .... ؟ يدكون ك جك ب يا اور جرال في الوا وہ يبال كيول ب ....؟ اے تو آفس ميں ہونا تھا۔ والأنبولية بي بابا .... المريبان وجول في نبي بي-" میلی باراے احمال ہوا کہ اس کی ایک بہت بری معروف فنم موت ہے السلط اليال تو تبين جي - مر لا مور من جواينا كر ب، وبال اي اے اپنے اندرایک خالی پن کا احساس ہونے لگا۔ اب وہ کیا کرے گا المرام اكول من بحي نبيس مول كي-" عدااور کر بھی ہے بابا ۔۔۔؟\*\* كارى ب- يول تووه ناكاره بوجائكا-

Courtesy www.pdfbooksfree.pk واي رعايت اور وسيكن ايها ختم موكا آغا في .... اكد بحى بحال نيين "لا بوركبال إيا ؟" 一道では اللي نے بچ كے سامنے اصرار مناسب نہيں سمجھا۔ نورالحق بھی خاموثی "يال ع بحددد ع يا "تو ہم وہال کیول تیں رہے ۔ ؟" م ي ما تد چلا كيا-"ן ב נופונילטון רועם" "اب تونيس كرت\_ تواب بم لا بورچليل ك الموقع تفاكد ير حائى كے وقت بھى نورائحق كا وصيان ير حائى يل منيين عبدالحق كولا موركا كرشدت عيادآيا- بي عاماكيا الاقاكرود بها برها مواجى بحول كيا ب-"بال !! بال جان چليس عيم ا" ونداس كى وجه بجه كى \_ اور وه وجد فطرى تحى \_ وبى تواس ك دنيا يس آن "اوريرااسكول.....؟" ر مجین موجع کی کوشش کرتی رای تھی۔ اور اس کی کوشش کا میاب ثابت "الكول تو وبال بحى بين بيني الم وران کی پیدائش کے بعد بھی وہ ان محبوں کی تبلغ کرتی رہی تھی۔ مرسب "ابس تو تحیک ب استورالی نے کیا۔ پھرور والد الی نے بچے کواللہ سے روشناس کرایا تھا۔ اور وہ اس کی عمر اور بچھ کے مطابق "جم يبال كيلة آئة تق بابا "" اللہ کے احکام اس تک پہنچاتی تھی۔ساتھ ہی وہ اللہ کی ذات یاک - Style Wing Alrdu Novels "اسكول مين اوركيا كفيلة بوتم "" " پرم پري بحي كياتے بل" الاب ے پہلے ال نے اے مجت کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ کام ''نو چلو....ونی سی !'' ات ہوا۔ کیونکہ وہ محبت کرنے والے عبدالحق کا بیٹا تھا۔ اس کا تو خمیر بن محبت " كر مجه فث بال المجي لكتي ب بابا " المستدين المسلم المسلم واليابي تها، جن نه ايك سال كامون سي بيلي بي بيار كرنا سيموليا "آج لي أي كف بال بحي-ال وقت و مرای وقت ارجندآ گئی۔ وہ بیڈروم میں گئی تو وہ خالی تھا۔ اسے کھایا القاعل وواس سے بوچھتی۔ كەدە دونول لان شى بول كے۔ مہیں ونیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے....؟" " تورالحق ا چلئے ميرے ساتھ ! آپ كا پڑھنے كا وقت الا يا -الب س باباجان ساوردادی س !" وه کہتا۔ -4201 ایر و کوئی جواب نہ ہوا۔ اتنے لوگوں سے تم سے برابر کی محبت تو نہیں کر ''ابھی تو ہمارا کھیل شروع بھی نہیں ہواای .....!'' یجے نے احتیاتُ کیا۔ لاے کم ہوگی، کسی سے زیادہ ....!" " پیکیل کا وقت ہے تی نیس میں نے کہا تھا تا آپ یہ ایک مصقوراري لتي ہے۔" كاوقت ب\_ پراسكول س ملنے والا ہوم كرنا ہوگا۔" الم بحونيل يات .... مريس جانتي مول-" " کھودر کی رعایت دے دونا ... ؟"عبدالحق نے کبا۔ الفي ما سيا"

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ر جندای وقت دروازے کے پاک سے گزر رہی می ابیان کر فنک کی اور م خے لگی۔ ا ع الله الوعبدالحق تحجه اليمانيس لكا ؟" "با بھی اچھے میں مرای ب سے اچھی ہیں۔" "جي ہے جي اچي ....؟" وجی دادی ...! کہانا .... ونیایش سب ے اچھی میری ای ہیں۔"نورالحق مرجده على كرات بادكرن الله "آب کو برانگا دادی ...! برجی جموث تونییں بول سکتا\_" حيده نے اے اتا بياركيا كر بھكو ۋالا \_ پھروه يولى \_ " من بھی جھوٹ نیس اولتی پتر ....! میرا عبدالحق بہت .... بہت اچھا ہے۔ ال يه ب كه كل ال س بحى الحجى ہے۔" ارجندنے اس تار کوزائل کرنے کی کوشش کی۔ جین جلد بی اے احساس الديرما سب سيس - بين بين اليهم الي الوث جائين لو شخصيت من بهت فرق الماليك الباتواس كى ومدواري برو في تحى ال خودكو بهت اليمار كمنا تا-ادراب ووسوج ربي محى كدنورالحق كاول اس وقت عبدالحق مي انكابوا بي ال كالمجدين بات آكل الو کھو ہے۔ ایک کام کرتے ہیں۔"اس نے کہا۔ " تهمیں رات کے بچائے دن کا بیدوقت بابا جان کے لئے وے دیتے ہیں۔ الاات ان کے ساتھ کھیل لیا کرو۔" نورائق خوش ہوگیا۔ "شربياي اليفيك ب-" النوج لوا چى طرح ..... پررات كومهيں سلايا بيل كروں كى۔" انى اى ايى ايى ايى ايى ايى ايى ا ملن بيضروري ب كتبهارے بابا جان بھي اے منظور كرليں۔ ان كى

وتم ب عزياده بابا جان تع مجت كرت و در اول عادي ع نورالحق يون مرجهكاتا، يعيدابية ول كوثؤل زبابور وكروه بالاستان "شايداليا ي ب-ليكن آپ كيے جانتي بي ا والله في ماؤل كوان كي بجول كي فياص طور يريحون عنديد ائيں،ان كى باتو ل كواوران كى ضرورتوں كو تمجھ عيں \_'' يون الى نے بيچ كوفيتون كى دور تيب بوب دى تى دوال سائن "اليما ... تم الي بابا جان ع ب ع زياده عب كون ك "اس لئے كدانله كا حكم ب-" نورائتى كبتا كين ساتھ تا مد اس اور ووليكن امى ! الله في تو مال اور باب دونول على الله میمی تو میں دونوں سے برابر کی محبت کرتا ہوں۔ "غیر معمولی بات لو کی کردوں ا طرح باتی کرتا تھا۔ بہت ذہین بھی تھا۔ ایے ایے سوال کرتا کہ جو کے معطوع "بالكل فيك ""ارجنداس كالتدري-" كيكن مين كهتي بول كه تهبيل سب سي زيادة بالما جان المساهدة المساهدة المساهدة بالمساعة والما الما كالحولي قدارك سوجنا جائية -محبت كرنى ب-اور همين معلوم بكرالله في كياظم ديا ب الا الى اى الى الى كا كا كا كام مانون ان نورالى كان فريد كار المراكة "توين مانتاتو بول اي ....!" مراس كا أيك نظريه وه تبديل ندكرا كلي الصاقوان كا يا بحي بها الانكار چلاتھا۔اس روزنورائتی تمیدہ کے پاس بیشا تھا۔ تمیدہ نے یوٹی اس کے چھا " پتر نورائحق !! بير بتا ... ونيا بين ب ع اجما بخي كون للا ؟ اورنورالحق نے بے جیک کہا۔ "ای جان .....!"

Courtesy www.pdfbooksfree.pk منظوري كے بغير كھ فيل موكا۔" ان فہرست میں ایے لوگوں کے نام ہیں عبدالحق ! جن کی ایمانداری " بى اى ...! يى الجى يو چەلىتا مول يابا - " دە افخاادداك فيورى -4 BE 6 18 5 -とまなととともからよ "يقينا مول كي-" "نورالحق الى يك بحول رب ين-"ارجمد ع كلى الدين وليكن كول .....؟ "جو صاحب بہت ذہین اور عقل مند آدی ہیں۔" عبدالحق نے گری نورالحق نے بلت كر و يكها اور ايك لمح يك بات بحد الاسال اللها موئی کتابوں کو سمینا، انہیں لے جا کران کی جگہ پردکھا۔ پھر عبدالحق سے الالت الع "اقتدار جس قیت پر بھی ملاء انہیں مل گیا۔اب انہیں اس کو متحکم کرنا ہے۔ ك لخ علا يكن اب اس ك الدازي جل المحافظ في اوراى في الدار ولاقداري راه جموار كردے إلى-" "ال طرح اليرى و مجه عن بين آئي بات" " ويحيس عارف بحائي ....! اس ملك مين دو بري طاقتي بي- ايك فوج "سب يحداى طرح بوربائ جيام ك كيا تا" القال الدو مرئی بردوکر کی ، جوان کے اقتدار کی راہ میں رکاوٹ بن علی ہیں۔ سقوط ڈھا کہ - シーリンをかしいる الدوق كامورال ببت فيح آكيا ب- ليكن بيعارضى ب- اس لي بعنوصاحب " مجھ افسوں ہے ۔۔!"عبدالحق نے کہا۔ الله مام من جي فوج يو واركيا في كوعوام كي نظرون من ذكيل كرنے كے لئے وہ دونوں عبدالحق کے گریں ڈرانگ روم ٹی بیٹے تے کے مدالال فیارڈالنے کی تقریب کی۔ ویڈر ہوئی وی پر چلوا دی۔ دوسری طرف ڈان کے ادارے ا پنانام الورتصور اخبار میں ویکھنے کے بعد اخبار کوایک طرف رکے دیا تھا۔ اور کے دیا الانتان في المحاصل العامل الع ک ہمت ہی میں ہوئی تھی۔اے تواب یا جا کدائ فرست بن عارف کا م ال اری اشاف کی تقرری میں سینیارنی کونظر انداز کرے ایک بری روایت قائم کی " مجھے جرت ہوئی ....!"عبدالحق نے تان سے کہا۔ ا الديميند و جرائي جاتي ر يكي-" عارف نے اس کی بات کاٹ وی۔ "ليكن يوروكر كى يرعنايت كول.....؟" "اكرتم كريك اور برعتوان موسكة موتو بجرايما عداركون ره كيا " يبت الم إعارف بحالى ...! ويحس ، ايك وزيراني وزارت ك " يم كيا كبدسكا مون ....؟ مجهة خوشى عد مجهد بالى الى-عبوں اور معاملات کے بارے میں کیا جانا ہے....؟ کچھ بھی نہیں ....اور "اوردكه كوئى تيس بيسي؟" الل و نصلے كيے كرسكا بي يو مختف افسران معلومات فراہم كرتے إلى، جو "د كه الو بهت إلى - كل كل كي بات كرول .... ؟ علك دو كل عدادك ملاے افسر کے یاس جمع ہوتی ہیں۔اس کی روشی میں تجاویز چیش کی جاتی ہیں، كرما من بتقيار والے مح ، اور وہ محى اتى بدى تعداد بيں كه تاريخ بن ايا بى يك المراحة بين \_ بيرب لوك اعلى تعليم يافتة اورائية اب ميدان من ماهر موت موا۔ پوری قوم رئے کررہ گئے۔"

"اوراب جو کھے بور ہاے "؟"

مياوك قانون كي اور خاص طور پر وفتر ي محاملات كي فيرمعمولي سوچھ يو جھر كھتے

为国民国国民D国工人在对政治 50 Courtesy www.pdfbooksfree.pk

اب نے کارکوں کی اہمت مجھ لی ہے۔ان کی وجہ سے پارٹی کی جزیں وں گی اور پیلز پارٹی اس لخاظ سے اس ملک کی اس نوعیت کی پہلی مقبول

الكن يرتو كويا ينذ ورا كاباكس كھولنا ب ١٠٠٠

المنذورا كا باكس أو تحل جِكا عارف بحالى ....! مقوط وُحاكدال كا متيجه م چوڑی اس بات کو۔ میں اب بھٹوصاحب سے تکلیف اشاچکا ہوں۔ اس معالمے میں غیروا نبداری کا دموی نبیس کرسکتا۔ اس لئے مجھے ان پر بات ر فی جائے۔ اس سے افکار شیل کروں گا کہ کوئی جا گیروار ایک ذرقی ي السكاب، جس عاركا وركمان زميندار بن جائ ليكن ابيا جا ميردار و پلے اپی تمام زین چور کر ایک مثال قائم کرے گا، تا کہ اصلاحات ہے والوں کوائل کے خلوص اور سچائی پر یقین آجائے۔ حکمران جماعت کے

ول منطول كو في تولي بين ليا جائ منا كد كونى مخالف بدند كي كدا عالى الدينا الا بيا بي بين بات يدكه منعتون كوقوى تحويل مين ليفي ك

الله و المحمد الماسية المعرودي موكد الن يل ترقى موه روال شد مود اوريد آسان الديوندايكسيرى كالإت عادف بعالى فالرآب وى كرور روي اللها لائے بین او آ پ کولیداوار اور منافع دونوں کی قلر ہوگی۔ لیکن آپ کی طن مالان اورة تى كى فكر بهي شين كرسكون كا اور صنعت كا نقصان توى نقصان ب-"

الصحة بحق الديراي نظرة رباع آهي "مارف في كها-

الملن ب السياى الح او كديس اورآب مناثرين يس عين ياس يل علما ہوں کہ میں اب بھوصاحب کے بارے میں فیرجانبداری کا دعوی نہیں کر ٹنا یہ ضرور کبوں گا کہ بھٹو صناحب دوستوں کے مقالبے میں کہیں زیادہ وحمّن کما الله مرااندازہ ہے کہ ابھی ہیمل ان کی پارٹی میں بھی جاری ہوگا۔

الميلز پارني عن كوني ايدا آوي نيس ره سك كا، جواية تيل بحثوساحب

میں۔ انہیں اس سے فائدہ اٹھانا بھی آتا ہے۔ ہر فیصلے پر ملدرآمدان کے بدرا یں۔ قبیں۔ نظام حکومت اور نظام ریاست در حقیقت میں چلاتے ہیں۔ان عمل السال بھی ہیں، جووزیروں کے سانے بھی ڈٹ کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ عدد کر ایس ك ين المالي الله عن الدواكد فاكد عاصل كا-الكور والمال يوروكر كى كويد پيغام دے ديا كداس كى اوقات نوكر سے زيادہ فيل دورى طرف انبوں نے بوی تعداد میں Vacancies نکال لیں ،جن پر ووا ہے می بیروال مقرر کریں گے۔اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کی سے پرم کاری مان عی می ان کا م كمطابق ركع جائي ك-"

"? .... 851 LE U"

"اس سے ان کی پارٹی موامی سطیر معنوط ہوگی " عبدالحق ا

وہ یہ کہہ عیس کے کہ پکی بارانہوں نے جمہودیت عرات مار اور du Novels

" في بال .... مر محمد جواس من خرالي نظر آفي بدوه يه بيدي ميرث كوفير باد كيت بين لو كريش كا وروازه كمانا عدادر يدورواده اليك المرافي الو چراسانی سے بند تین موتا۔ اور ایک بات جوش و کھے رہا ہوں مدورے کے استار یارنی اب شاید جمیشه ملک کی بوی یار نیول ش رے گی۔ بدا گرخوالی سے تعالیات کی تو دہ خرالی دور ہونے والی نہیں ہوگا۔"

اليم كي كهد عظة موكه بليلزيار في ببت آك جاك في "محوصاحب في جواشارث لياب، ووبديتاتاب "مبدالي في كا-"مرکاری طاز مین کا تکالن، اس کے بعد زری احظا مات، پر صفول ا فروع دینا۔ بیسب بہت پرکشش ہے۔ اس سے ایک طرف الفین کھے جا اس کے دومری طرف اپنے لوگ مضبوط ہوں تے، تیسری طرف یارٹی کے گیا گائے کا اول كو بحى كجر مل كا- اورجنهيس مل كا، وه يارتى ك لئ جان وي كو بحى تاريق

S ERRED PI ( Company) Courtesy www.pdfbooksfree.pk ے برابری کی بنیاد پر بات کرنے کا خود کو اہل جھتا ہو بھٹو صاحب یا سک بازور اور ر بغير ممكن بيل تقا-ے چھکارا یا تمیں کے، جنہوں نے انہیں روٹی کیڑااور مکان کا جادوئی نوروری جھیا ای وقت فون کی مختی مجی عبدالحق نے فون ریسیو کیا۔ اے جرت ہوئی۔ یارٹی کی کامیانی کی بنیاد ہے۔ وہ لوگ اپنی افادیت کھو چکے۔ بیپڑ پارٹی کو افریس الناكرنے عظراتا تھا۔ "يب كيا وكيا كاكا .....؟" جا گيردارول كى جماعت تى فتا ب- بيدون يمن شو باورر بي كال "لعنى يارنى كومنشوروي والے بارنى سے باہر الكول عوال " كُولَ اليل بات فين زير بعالَ ...! كيون بريثان موت بين ...؟" "ايك تويدكم منشور كف لعروب عمل كرنے كے ليے فيل وور عواد بحائي، جو كى كى حد درجة خوشامد كرتار با موت وة الميلوقة آفي أي ال عدال الله "آپ کو بدنام کیا جائے اور ش پریثان ندہوں ....؟" خوشاد كرانا عاب كا-خوشاد يستدلوك الدخوشادى بى اوتي إلى المتعمات "ال ع كيا موتا ب الله وب جاما با "?… はあるはりと とニッさい قريب خوشامدى لوگ بى ريس ك\_" المكور سيا كومت سيا" الطافي جمهور کا آتا ہے دیانہ - W. A. - W. - J. - J. - J. - M. Lell - M. Lel جو تعش کین تم کو نظر آئے منادو "اب آب وبال كياكرد بي الكاكا .... عيال أجا تين نا ....!" تى بال ....! ووسر عمرع كوا قبال في والشح نين كيا يون سال ا خود اس کی تشریع کر لی کہ برنقش کہن مثانا ہے، اچھا ہو یا برا۔ ضروری ہو منب "ال ا ا ا و جا الله يا عالما ضروري - قائد اعظم كا ياكتان ختم، بدنيا ياكتان ب- يى فاك الديمة في العام المان كالم المان كالبيد مكايات أربا مول -" ريسورر كنے كے بعد عبد الحق عارف كى طرف موار لیکن بد فیصله کرنے والے بدلیس مستجھے کہ یا کتان صرف زیمن کا نام نیل، بدایک تقرب الأباب في الوياع عارف بحالي ....؟" ے ... خدادادریاست ... بدانشاءالله قائم رے گائے ... خدادادریاست مجر بھی نیس میں تو بس بر سوچارہا کدائے برسوں کی خدمت کا بیا " تم پاکتان کی طرف سے تثویش میں جلا ہو ؟" الزت ے دیٹاؤ ہی کردیے مجھے .... ویے بھی ریٹارمن کے قریب تھا "مين في بهت كجود يكما بعارف بماني التوط وها كم في بهدال روش ... شراب كى وكانين جاه كردى كئين بشراب كو يانى كى طرح مو كان عالما اليارادراس كے بعد من في بولتن ماركيث كى چورقى من مورتول كى معد علاف يماني ....!" والے تاش، بليو رئنس اور بليوفلموں كاسلاب آتے ديكھا، جو كھے عام ف ياتھ براكھ اوق نیک ہے ۔ مرمرے پاس وچے کوکیا ہے ۔۔؟" الله الواجارت وي من آپ كي طرف سے موج ليتا ہوں -" "بوجي توايك بى مطلب بوسكائ ب- ماك جانے والى قوم و ي الله كالمرك كالمات ب ١٠١١ الله كاشكر ب كدتم ال صورت حال مى بحى وینا، اے سیدمی راہ سے بنا دینا۔ اور جس طرح یہ ایک دم سے ہوا ہے تھے واللہ

Courtesy www.pdfbooksfree.pk الى .... تۇسامان بىك كرئاشروخ كردى يەم لاغورىكى ك الليك عنور بعالى ال "الساليك بات اوركاكا المحية درب كدآب كاكاد ن جى فريد "آب قريد كري ب. الله پر چور دي -" و مع بول گے۔آپ کے پاس کیش کی کی ہوتو بتا دیں۔ ویسے تو بنگلے میں "چاو فیک ہے ۔۔۔!" و العديش كرا في آجاؤل كا-" " الآپ فکرند کریں زبیر بھائی .....! پیکوئی بڑا مسئاتییں ۔" ليكن زبيرا كلے روز تيس آ سكا۔ ا فن رکھنے کے بعد عبد الحق نے اپنی فائلیں دیکھیں اور مطلوب فائل نکال لی۔ شام کواس کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ بنگ کوئیل کر دیا گیا ہے اس مع بدوہ بائک آگیا، جے زبیر نے بھیجا تھا۔عبدالحق نے وہ فاکل اس کے سرد لوك في الحال ايك بوكل عن بين-اں نے زبیر کے نام ایک رقعہ بھی لکھ دیا تھا کہ وہ ان تمام کاغذات کی گئی عبدالتي كوشاك الكا\_ الماليكي تياركرا في "دليكن كيول الماني راے واس نے کیش کے معاملات برخور کیا اور بے فکر ہوگیا۔ حمیدہ کے " حكومت كي آروز بين شام كو آئ تق كل ين عدال عدد الما يقي قرابتي تني فوداس كي ياس مجى خاصا كيش موجود تقال بجرار جندك آزدرلون كاانشاءالله....!" الم الم معقول رقم موجود كى \_ عبدالحق كواس بار جرت عولى-الراس نے زبیر کوفون کیا۔ اے میر متانا تھا کد کا غذات اس نے پائمٹ "زير بعالى ...! آپ كوير ب كي يا "rdu Movel" الدية بن ال علاوه الداوم بات ي-"آپ کی مریانی سے کا کا .....!زشن کے معاملات آول کو جت و الله النب براني المارے ساتھ عارف بھائي بھي لا مورشفث مول كے۔" دية بي -ابيس دويم والازير توتيل مول-" عبدالحق كي جرت اتى شديد كلى كدوه بيكه بول بي نيل علا یبان آنے سے پہلے آپ کوان کے لئے تھی معقول مکان کا بندو بست کرنا " برسال جوا اق ك كوشوار السياح كرات إلى وان كالايبال إلا الا عارب عي مواور ياده اليها ب-" آپ کے پاک "" زیرند او چھا۔ 5.00 2 "السايل" عبدالتي في وعد كركها إلى النين بى فارغ كرديا كياب" "وو مجھے بچوادیں آج ہی۔وکس کا کہنا ہے کہ کل بن اے ل جاتے گا لنظے روز وہ خاص طور پر جینک گیا۔ بتا چاا کداس کا اکا و تنت واقعی فریز کر دیا "كرآجى كے بي كا مول " عدد ال = وه عارف كي طرف كيا-"لي آئي ا ا كا ايك يالك بائي جان بيان كان كا وو آن رات ف فيول كى ضرورت موتو بلاتكلف بتائية گا عارف بھائى .....!" فلائك لا يور لا رہا ہے۔ ميں نے اے آپ كا پاوے ويا ہے۔ ووائل كھ واجد ليول بھي سياب اب ايسا بھي نہيں ہے۔" 「シュー」ところとうし」とこうしょこしょこ ب کوئیں معلوم .... ا کاؤنٹ بھی فریز کردیے گئے ہیں ہمارے۔''

Courtesy www.pdfbooksfree.pk عارف نے جرت اے دیکھا۔ پھر بولا۔ "" يتم ير خصوصى عنايت مولى ب- يس تو آئ على يورى يا سوچا، لا بور جانا ہے تو يہاں ا كاؤنث ر كھنے كا كيا فائده.....؟ "ب ين برا بوجاؤل كالوسي؟" " چلیں ... بیا چھا ہوا .... اللہ کا شکر ہے !" الى بى آپ كو بوے صاحب كها كروں گا۔" زير نے كها۔ پھر بات كو "اب يل كهدر با بول كه بيول كى ضرورت بوتو با تكف كريد ال دیے کے خیال سے بولا۔ "آ ب سے من تكلف كرتا اى تيس عارف بعائى "" "جووري ان باقول كو نير بتاكي، يل آب كے لئے كيالايا مول "؟" " يجي بحى لا ع مول .... جو يحف عاع، وه لو نيس لا ع ....!" فورالحق زبر کود کھے بی نورائی نے نعرہ لگایا۔ " تا آگے ۔۔۔!" اور دواس کی طرف لگا۔ الورآپ لوكيا جائي "؟" أ زبيراكرون بيثه كيااورات ليناليا-الماني جان اور تاني امال ....!" "السلام يحم تايا...!" المان الريري آلكيس بعيك لين اس في مكرات بوك كبار "وعليكم اللام تجوف صاحب ""زير في كها عيدا في الساليطلي الو موائي چوف صاحب ايراس كيد ليي باوجود وه نورالحق كوچيوف صاحب بى كبتا تقا\_ القلايا ول آب كے لئے ....!" المانى جان سے بردا كوئى تخصیل -" "بييرااوران كامعامله ب-آبال شائدياك ا کھو لیں .....!" زیر نے اپنا بیک کھول کر جہاز کے تکف تکا لے اور نورائق كے كے وہ برے اہم رفتے تقد عبدائق بنا الله الله الله رکھا تھا۔ وہ جانا تھا کہ ماجدال کے بینے سے بہت محت رہا ہے۔ ال ایک ال فرائن كا تدازش يسلي الى بولى فى ، كلك و كي كروه يبت مايوس موا\_ وه کراچی بی آ کرره جاتا کین ای پر دیرا اوجد تفاد ایک طرف ای کا ملیم گ دوسرى طرف وه كاروبارى معاملات شى زير كا بالتي بناتا تحاراى في الله اللث میں لا ہور کے۔ کل آپ جا تمین کے اور پھر وہیں رہیں گے اسے تقطيلات ہوتم تو عبدالحق محرك لوكوں كولا مور بين وينا اور فورالتي وال آ المان الالاتاني الل كراته .... يبال نيس آئي مي ع-" كرب لوكول كويادكرتار بتا .... خاص طورير ساجد كرجوال كرساقة جمع إلى ال الرافق كا چيره خوشي سے كل الحا۔ طرح کھیاتھا۔ "كي ين چول ماحب " ؟" غير ف ورالتي كويدر ليد فَ اليسي؟" كراس نے تائيد طلب نظروں سے عبدالحق كى طرف " آپ مجھ چھوٹے صاحب کیوں کہتے ہیں تایا ۔۔ ؟" یہ پیلاموق تاک الالتى نا الات مى سر بلاديا-الباولين من عايدب عرواتحددد؟"

من كاشين (حية م) الم Courtesy www.pdfbooksfree.pk جواب می فورافق نے اے بیار کرایا۔ ر نے بہت غورے اے دیکھا۔ اليكون كى يروى بات ب يتر زير ....؟ الله و يكر يحى آزماتا ب ايخ "نورالحق....! آپ کیا محبت کرتے ہیں تایا ہے روایی کے کریمی آزماتا ہے۔اور بندے تو آزمائش برکم بی پورے ارتے ایدائے تھے ہوئے آئے ہیں اور آپ نے دول رکا عال مردل و ذكحتا ب نالمال ... ابيرب و كيوكر." "برك بات زبير ....!" حميده نے تنبيم ليج ش كبار نورالحق نے زبیر کا ہاتھ تھام لیا۔ الدوكدادر مايوى الحكى چيزئيس -سب عى تونيس بدل جات \_ يحداو كول كى " چلیں تایا....!" اور وہ اے حیدہ کے کرے یں اگا۔ المرود عالى ٢-وہاں وہ چھ در بیٹھے۔ حمیدہ نے لا مور کی خریت دریافت کی الم "روه بهت تقور عبوتے بین امان....!" الاسدا يدتو الله كا قانون بيد يكي تحورى موتى بيد وزن ين "ابآپ خودوبال جارتي يل-خودي يو چه ليج كا الملك ببت زياده موتى عندير وزان سي بللي - لو آوى كواچهائى يرنظر ركھنى " مجھاتو بھئ بہت فوتی ہاں بات کی۔" عیدہ لے ا المال عوصاريتا ع " جھے تو بھٹی اپنا گاؤں بھی بہت یاد آتا ہے۔" اوائنی المان ..... آپ نے تھیک کہا۔" زیر نے کچھ سوچنے کے بعد کا۔اس "Ing song the World" Ilovels" !..... Ily place of the song in the second " مجھے تو شہر میں بھی اپنا گاؤں ہی نظر آئے گا پتر ا" اتی دریش ارجمند وائے لے آئی۔ ساتھ یس بسک بھی تھے۔ "اب وه گاؤن كبال .....؟" زير في مرد آه بحرب كابلوال عليمة الاورد يموزير ....! گاؤل اورشير ع كوئي فرق نيس يراتا-" حيده كي آواز "اياكيا موكيا يترزير .... ؟" جيده في يرتشوش في على كا "میں نے عجیب بات ویکھی امال !! خوش عالی آل ؟ الله في الرول كي أوهي كا آخر فيين ويكها....؟ اور مين جمعي بحول نيين "قدرليات عزير الم دبال تق ين الله المال !! "آپ میری بات نہیں مجھی امال ....! خوش عالی کے ساتھ دیارور : " ال ابرے فعا کرنے وہاں کس پراحسان نہیں کیا تھا ۔۔۔؟ کون تھا ایسا ے کہ اچھائی کی جگہ برائیاں آجاتی ہیں۔ لوگ احسان فراموش اور خودوش اور اللف مرياني ندى مو ي "ميده ك المح ش اداى تى-میں۔ اوب آواب اور لحاظ اٹھ جاتا ہے۔ عزت کرائے کا شوق ہوتا ہے اور ال ﴾ جب آزمائش كا وقت آيا تو جان اور مال كے خوف نے زياد و ترب و فا المرول مي وبك كربيثه محتے وفادار تھوڑے تتے، جنہوں نے تھا كر بھائي كرنا بحول جاتے ہيں۔"

S E REPORT OF THE PARTY OF THE Courtesy www.pdfbooksfree.pk ے آئے کو سے موکر جان دے دی۔ پر کی کا چکے جی تو تین عالم اللہ جان ... گریس عافیت الاش کرنے والے بھی مر کے۔ انہیں یا موتا تو وقادان وا جمالية - يترزير .... اشر مويا كاون الك عدوة بن في محودان ال ورآب کے خلاف جو حکومت نے اقدام کیا ہے، اے عدالت یس چیلنج كو- يه بتا سماجد كى يرهائي كمل بوكى ....؟" "ترجى ايبانيين چاہتا زير جمانی ....! ميں اس ميں خوش ہول۔ ميرا تكت ماحول موكوار بوكيا تفا\_زيرن بدول عكما\_ و کاللہ نے مجھالیک تیدے رہائی وی ہے۔ "اس سال نی اے کر لے گا انشاء اللہ ...! اور کا متووہ سلے ، وواین جگہ کا کا ۔ الیکن بے انسانی اور زیاوتی کے خلاف اڑ نا ضروری "اوررابعد كي عسي؟" "ا تى حكومت ك "مرا المال الكونى فاكرونيل المال المنازير لي المال المال المالية ا کول بھی ہو۔ میری بات سیس کا کا ....! اپنے ویل نے جب آپ کے " آپ ریکھے بغیر میں مجھ مکتیں۔" الله عند و وه الو ياكل بواليا- ال كاكبنا ب كديد يس الو حكومت الربي نبيل "كياسطلب ... ؟ فيرق ب ٢٠٠٠ حيده ك ليح ش تو يوافي والله ين آپ في يملي عظام كئه، اوران كى آپ سے وضاحت بحى طلب " فيري فير إلال ....! بس وه بهت الى ودكى ب كار دار ال المائي، وو جائز اور قانوني بين ، اور ائيس صبط كيا بي نيس جا سكتا \_ أنيس تو معافى علام الله الله بول اور برجاند الى دينا موكار اور أنيس آپ كى برطرفى كاعظم بھى واپس لين " تو نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ "حمیدہ نے سکون کی سائس لی ا "اے ماتھ کون ٹیس لایا تھ۔۔؟" "مُرش ينص جابتاز بير بعاني....!" " وولو ساته وآنا عامي تقى المال ....! بجرخود الاخيال أكما كالماسك "آب بساس پروشخط كردي كاكا .....!" زير كلى باركى بات پراصراركر سبنی وہان آنے والے ہیں۔آپ کے استقبال کے خیال سے دک گا۔" مجودي بعدز برغ شرمندك كها-ليكن عبدالحق كالماتحة للم كى طرف نبيس بوها\_ "المال ....! اجازت وي توكاكات كي بات كراول ش كول ازول بيكس .....؟ "اس في كها-"كول نيل پتر ....؟"

عبدالحق زبيركواسندى يس فيا۔

"الى روتخط كردي كاكا ....!"

"5 - FL"

زبيرنے ايك كاغذ عبدالحق كى طرف بوھايا۔

کین طبدائتی کا ہاتھ آتھ کی طرف نہیں ہوجا۔ "میں کیوں لڑوں ہیکس .....؟"اس نے کہا۔ "اٹاثے کون ہے اپنے تھے۔اللہ کی امانت تھے۔" "عزت کے لئے کا کا .....! عزت کے لئے .....آپ کی رسوائی ہوئی، جگ اللہ اللہ"

" الشرك الله عن الله ك ما تعديل ب- الله كى طرف ب ب- "
" من الله ك الكاركيك كرسكا مول كاكا .....! وين كى مجعة التي سجه بحى

" بہتیں کا کا ....! بندے کے پاس تو جو پچھ ہے،اللہ کا بی دیا ہوا ہے،اور ہے، جب چاہے والیس لے لے۔لیکن کوئی اور ڈاکہ مارے اور آپ ہے چیمن ہے ہیں۔ اس کا تو اجر لے گا اللہ کے ہاں ..... میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں ان اچا تک بی وہ نضے بچے کی طرح سہم گیا، بے بیمنی میں جتلا ہوگیا۔ "آپ ٹھیک کہدرے ہیں زیر بھائی ....! لیکن میرا کہنا ہے ہے کہ شاید ہے بھی

" ہوسکتا ہے کا کا ایالکل ہوسکتا ہے۔" زیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ "کین اللہ اپنے بندوں سے کلام تو ٹیس کرتا۔ وہ بتاتا تو ٹیس کہ یہ یس نے

"ق برايه بها فلولونيل ب-"

میراخیال ہے کہ بندہ اللہ ہے مدد ما تک کراپنے حق کے لئے لڑے۔ اور والارہے آد کر نائیل ہے کا کا ۔۔! عدالت میں جانا ہے۔ کیس لڑنا ہے۔ تو آپ الایں۔ ہار جا میں تو مان کیس کہ بیداللہ کی طرف ہے ہے۔ پچر بیر سوچیں کہ ہم سالایان می غلطیاں ہو کیں اس معاطے میں اور ان کی اصلاح کریں۔''

ال ك بعد وي كي كن النبائش فيس ملى عبدالحق في فاموشى علم الفايا

الشائ يروشخا كرديجية "بهت شكريه كاكا....!"

الرافع كما قاء كرش في كمانيس ....!"

"من جانیا ہوں کا کا ....! کہ آپ نوکری کرنا نہیں جائے۔ اور اس کی مناقبیں جائے۔ اور اس کی مناقبی جائے۔ اور اس کی مناقبی اللہ کی رصت سے آپ بحال ہو جا کیں تو عزت کے ساتھ استعفیٰ منالدوہ اور بات ہوگی۔''

البت شكرية زير بهائي ....!"عبدالحق نياس كا باتحد قفات موع كبار الصح شرمنده ندكرين كا كاس!"زيرشر سار موكيا - پحر بولا - نیں۔ پرایک بات بتا میں جھے ۔۔۔ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، عر اللہ کی دی ہوئی ہے، عر اللہ کی دی ہوئی ہے، عر الله کی دی ہوئی ہے، عر الله کی دی ہوئی ہے، عر الله کی دی چیز کو اللہ کے خلاف مرامت اللہ نے منع کیا ہے کیا ۔۔۔ ؟ مسلمان کے لئے تو فیرت بہت بری چیز ہے، اللہ ہے مرداست منع کیا ہے کہ اللہ نے جو پکھ دیا، اس کی حفاظت کرا ہوں کی دو مدداری نہیں ۔۔؟"

مدالحق نے دل میں تعلیم کیا کدان برسول میں زیر بہت بدلا ہے، اور آگ گیا ہے۔ اس کی مجھ پو جو بھی بڑھی ہے، اور اے اپنی بات کہنے کا ملیقہ بھی آگیا ہے۔ اس کی عزت کرتے ہوئے وہ اس سے بحث بھی کرسکتا ہے اور اپنی بات ہے۔ بھی کرسکتا ہے اور اپنی بات ہے۔ بھی کرسکتا ہے اور اپنی بات ہے۔ بھی کرسکتا ہے۔

تا ہم اس نے کوئی جواب تیں دیا۔

ذير چند لمح ال كجواب كانتظاركتاريا فريوا

"بات ائن ي عدا كاكا -! كدآب ائي طازمت ير على في لا

عبدالحق نے اثبات میں سر بلادیا۔ "آپ عقل والے میں کا کا اس او آپ کا تا مجھ نوکر موں آپ ک

"ايانكين زير بمائي ....!"عبدالت في احتاج كيا-

" برداشت فيس كرسكاراس ع بهتر محمتا بول كدم جاول

"الى بات ندكرين زير بعائى ....!"

"آپ اجازت ویں تو ایک بات کوں ہے تو چوہ من بال

"كياؤر عين آب ا"

'' بیاتو آپ ناراض ہوگر کہدرہ ہیں۔اب میں پچوبھی نہیں کیوں گا۔'' عبدالحق کواحساس ہوا کہاس نے زبیر کا دل ڈکھایا ہے۔وہ شرمندہ ہوگا۔ '' بیریات نہیں زبیر بھائی۔۔۔! آپ کہیں، میں من رہا ہوں۔''

Courtesy www.pdfbooksfree.pk "اورين چايتا مون كاكا الكرآب لوك كل على الامور يط علم عدالحق كے لئے يہ بات اتى خلاف تو فع محى كدوه سائے مين آحميا۔ "كل ... ؟ البحى توسامان بحى يورى طرح بيك نيس بوات. "بولى اللطى جھے ۔ ؟" زير فيشمارى عكما-"اس كى قارندكري - عن اى كئة تو آيا بول - شى سيستيال الله " شیں ! اللطی او مجھ سے ہوئی تھی زبیر بھائی ! و یے یہ بتا میں کہ يس .... نوريز كويبال چيوز جائين..." قاليا كول كيا- - ؟" "اور عارف بهاني ....؟" "بيايك اور بزافيصله - ايك اور معطى -" "وہ بھی ۔۔ ان کے لئے بندویت کر آیا ہوں میں ۔ كل ماك ع " کچھ بتائیں کے بھی آپ یا پیلیاں ہی مجھواتے رہیں گے ۔۔ ؟" الك بنك الله الله مدائق جنجلا كيا-"بي ببت احجا كيا....!" زير اور فروس توكيا-زير فاواك ال كمائ اتح بورك "إس علظي بوتي كا كالله ا "آپ دور ہوے کا کا ۔۔۔۔! تو آپ ے او مجے افر خود لیے البواكيا المالم عبدالحق في وعش كرك اينا ليجزم كيا-عادت يوكن ب-آب محصماف كردي كا الم "آپ كا كاروبار يكيل ربا ب ناكاكا ....! تولائق اور مختى لوگول كى ضرورت "آب بحول رب بن زير بعالى ....!" عبدالحق في الم الم الم ال مدات عادف صاحب ایک فعت إلى الے۔ جوآب كا ايكسپورٹ كا كام ب،اے وہ بہت الچھى طرح سنجال عيس "مين في سار عد معاملات آب كوسوفي قرآب كويرا في المعاد وعدايا ولا الماراق قائدہ ہا اس میں اس لئے میں نے ان کے لئے بتلافر مدلیا۔ جائیں ففل كرنے كا بھی۔" الله الله تخواه من ع تحور الحور الرك اداكرت ريس مين مجم يقين بكدان " پر بھی کا کا ....! یں آپ سے پوچ سکا تھا۔ لین بی اللہ اور کا اللہ الله على الدوراد ومن العلى يدع كائن ويرك بحرباته جوز كار فيلط كي اورهل بهى كرايا-ابآب كويتات بوع شرمنده مور ا بولال ال بارعبدائق فے اس كے باتھ جوم كے اور زبير سائے مي آعميا-"الى كيابات بزير بحائى ....؟ افتيار نه بوقو معاملات ي منالل "الحديث إلى في تووه كام كيا، جو جي كرنا جائ تقارآب ي كبنا كة ب .... اور وي بحى ش تجتا مول كدزين اور كاروبار ك مطلات ش آب الماقاء كر مجے اس كا خيال بى نيس آيا۔ آپ نے حق اوا كر ديا ميرا ... جزاك ای درست فیلے کر کے ہیں۔ میں تو بالکل کورا ہوں ان معاملات ش زبير دونول باتقول ے اپنے زخسار يننے لگا۔ زبر بيني اے اے و كمير باتھا۔ "اچھا.... بتا میں تو اے کیا ہے ۔.. ؟"عبدالحق نے کیا۔ " عرایک ستاے اس میں ....!" عبدالحق نے کہا۔ زير نے نظرين جماليں۔ "عارف بحائی بوے خوددار آدمی ہیں۔ انہیں رضامند کرنا آسان نہیں "ووكاكا ...!عارف صاحب كے لئے من نے دو بطرف الا "-= 1212 "انشاءالله ....! سب موجائ كاكا سا! الجمي حلة مي عارف صاحب

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ادم كاكا كى طرح مين جول عارف صاحب .....! ين كاروباري آوي "ایک بات بتا کی زبیر بھائی ۔! آپ کوؤشل نے دنیا کے اور ا سلے اپنا نفع دیکھا ہوں۔"زیر نے نہایت اعمادے کہا۔ الجماديا تحا۔ البحی آپ نے جو ميري اصلاح کي اپنے حق کے لئے لائے کے معلانے الله من نفع كيانظرآيا آپ و ؟" میں، اس نے مجھے خران کر دیا۔ آپ بلاشہ درست سے اور می ملطی پر تھا۔ ار حققت آپ کو عاری ضرورت میں عارف صاحب ....! جمیں آپ کی بتائيں ياتى جھ كيے آئى آپ كو ؟" "بالله كي رحمت ع كاكا ا" زير في عاجزي ع كا " بغة ين ايك دن سارے كام چوز چياز كرمولوى ساحب كي الكروباريب كهيلا مواع جارا .... اورسنجا لنه والا ايك ين مول ياميرا الاساتي ي تعليم بحي حاصل كررباب- بم يربب بوجه ب-" گر ارتا ہوں : اللہ والوں کی صحبت ہے بھی بہت کچھ ماتا ہے کا کا المرملازين كي تو كي تيس " بے شک ....!"عبدالحق نے کہا۔ اس کیج اے مولوی مربلی پری ا نھیک کہا آپ نے طازم بہت، منبجر بھی بہت۔ کیکن ایک اہل، محنتی اور " كيے ين مولوى صاحب " ؟" اى في الا تھا۔ الم بت برى المت باوروه آب بي -آب اليل كالوجومنافع اوح "-82200 25 0 28 -8 - 10 L - 10 - 10 0 "بہت بوڑھے اور كمزور مو كئے ہيں۔ ليكن اللہ كے فقل سے فيال مورث "كرآب بحص جانع في كتابي - ايك بار طاقات مونى، وه بحى سرسرى -リナントランと عبدالحق كاول مولوى صاحب عظيكا روا الفاي الله في محدال عنى أورا يما عدار كي محدليا ....؟" "آپاکا کے دوست ہیں۔ کاکا آپ ے مجت کرتے ہیں۔ اس ے عارف كاروهل عبدالحق كى توقع كيسن مطابق تنا عارف نے میدافق کی طرف و یکھا۔ "نديداحان بعارف بعالى ....! اورندى عبت" مبرائق نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ے صفائی چیش کی۔ " بلكهاس مين تو ميرا كوئي وخل بي نبيل \_" النداك مس عارف بحالى ... إبيرس كجوزير بحالى في خود على سوطا، الالعلاكيا- برااس مي كوئي وخل نبين-" "من نے تو ہی زیر بھائی ہے آپ کے لئے لا مور شل مکال کا بندو عارف نے ای سے پہلے عبدالحق کو صم کھاتے نہیں و یکھا تھا۔ اس کے كرنے كوكها تقا۔ وہ بھى خريدنے كانبيس كها تقا۔ جھے تو خود يہب كھا بھى يعد و من معاقاة دور ہوگیا اور نری چھا گئی۔ وہ زبیر کی طرف متوجہ ہوا۔ آب كى يەچىكش ميرے لئے باعث عزت اورات قبول كرنا ميرے يلے علمعلوم ہوا ہے۔" عارف نے کڑی نظروں سے زبیر کی طرف ویکھا۔ اس کی عصوب سے ع اليرساح الكن آپ فيرع نام ع مكان فريد كرير ع

الماكياكيا-آب بهت يو په تو ليت ا"

-2101-

استفسارتها\_

BRIEF BD B L (Res) CE (CE) Courtesy www.pdfbooksfree.pk

ارف نے و مخط کروئے۔

ي بدل كيا، فضا بدل كئي، كرد و چيش اور ماحول بدل كيا، آب و جوا بدل كي لیل کے حکراس تبدیل سے ہرکوئی است ایداز میں حارث بوا۔ ار صرف البورآئے والوں پر تیس بڑا۔ اس سے لا بور بیل موجود لوگ بھی متاثر

محوى تار ببرحال خوشى كالقا-

رابعہ کی خوشی کی تو کوئی حد بی نہیں تھی۔عبدالحق اور جیدہ کے بغیر تو اس کی الل ي نيس من \_ پيرار چند بھي اس عن شامل ہو گئي اور کرا تي جاتے جاتے تھا وال المرام على شامل موكيا \_ الله أن الوكول م يغير لا موراً ما أور وران لكنا اور جب وہ واپال جاتے تو اس کے لئے لا مور کی ویرانی اور بڑھ

اس اورائی بھی شامل ہوگیا تھا۔ وہ ان لوگوں ے ایک بل بھی دور میں رہتا

كرك نوكر بهي بهت خوش تق نسيد تو جيشه على ارجند كو ياد كرتي تحي-الالق كے بغير خودكو يرويس مي محمول كرتا تھا۔ اس سے دورى كے متبح مي الای اولنے کا شوق ختم ہوگیا تھا۔ یہاں ایدا کون تھا جس سے وہ انگریزی

اللبي سے آئے والوں میں ب سے خوش نورائحی تھا۔ لا مور والا کھر الت بهت اچھالگاتھا۔اس كالان اے بہت پندتھا۔ پر تبتي الحبول عال بی کی نبیں تھی۔ انا، آئی اور ماموں، ب اس عیت کرتے تھے۔ الاوال جي بهت زياده تھي۔ تائي كالبس چانا تو وہ اے نظرے او جل عي نہ الما-اورب سے بردھ كرساجد، جےوہ بحالى جان كہتا تھا، وہ بہت مصروف

" تواس میں برائی کیا ہے۔ ؟ " زبیرنے ساوک سے پوتھا۔ " آپ خودسوچیں۔ جس روز مجھے کرپش اور بدعنوانی کے الرام عی روز كيا كيا، اس كے چند روز بعد ي عن لا بور كے ايك پيش علاق عن علا الله بول-يومير \_ يرم كا ثبوت بن كيانا ... ؟"

"ايبانيس بعارف صاحب "!"زير في بعد المينان سال " میں پڑھا لکھائیں :وں۔اس کئے ہرکام میں پہلے اپنے ویل ہے ط كرتا بول \_الله كى مبريانى ي مجهوكيل ببت الجهاملا ب-الى في الى يبلوكون م اور پھر سلتے ے کام کیا۔ بھدآپ کے نام ے ضرور فریدا کیا ہے لیان اس کی اداع اماری مینی کی طرف ہے کی تی ہے۔"

اس نے اپنا بیک کھول کر چھے کا غذات نکالے اور عارف

" ہمارے اور آپ کے ورمیان جو معاہدہ ہور ہا ہے، ال کی الیائے کا مینی آپ کی خدمات کے عوض آپ کو بد بنگ فرید کردے دی ہے، جوآپ کے ہوں گے۔اس کے بعدآب کی مرضی ....!"

" آپ يقينا پر هے لکھے نيس جي ۔ آپ تو پر سے لکھے لوگوں ے برد ا ہیں زیرصاحب !! اس باراس کے لیج می احر ام قا۔

مبدالحق کی خوشی کی کوئی حدثیل تھی۔ زبیر نے تواے بھی جراك الديا ف ال موجه اوجهاور فراست پراے رشک آرباتھا۔

"اب تو آپ کوکنی اعتراض نبین عارف صاحب "" "مِي تَوْ صرف شكريه بي ادا كرسكنا جول آپ كا ال

"ال ك بجائة إلى معام عديد و وعظار وي وي ال موں گا۔ اور بال ....! و حوظ كے فيح 17 تاريخ والے كا، كوك مكان 18 تاريخ

Courtesy www.pdfbooksfree.pk موتا تھا۔ لیکن اس کی کوئی بات بھی تا ال بی ٹیس تھا۔ اور دوائی کے مالو کری ال ال ون نو الماليقوب في برى طرح باتحم بلاك-اور يعقوب بي بات كرن عن الت بهت الله أج قد ال كراف الد و الله الكريز .... و عد وانت الكريز .... و عد ان الكليند .... عي ان ببت الچھی لگتی تھی۔ اے انگریزی ہو لئے کا بہت شوق تھا۔ ووات اسال احرارات وہ جب لان میں اکیلا ہوتا تو یعقوب اس کے پاس آجاتا۔ ه الحق کواس کی صورت وقت گزاری کا ذر بعیدل گیا۔ ساجد گھر میں نہیں ہوتا "آب مجيد الل ماسر كون كتب بين "" ويحيد سال فوراق ما في ع كوارثر على جلا جاتا-ے ہوچھاتھا۔ س باریقوب لان ش اس کے پاس آیا تو بری جرت اور خوشی سے اے يعقوب بو فخ ع حرايا تقا-و ميور فاور مائي بك ماسر....! يو مائي اسال ماسر اليل اكوارفريك ماسترال نورالی کونٹی آئے گی۔ گراس نے ظاہر میں ہونے دیا۔ ورائق فيرت عاع وكما "مرى تجه من آپ كى يورى يا تمن تين آشى " الله المال المالية "ابحى الل ين نا .... يز عرول كرة بحد آليان الله الحام الله المال الم الله المال الم الله المار المال " ب عد بخيد كى سے كما-اوريرا دول كالو ..... ؟" "آب اسكول جاتے ہيں ....؟" الم ال يك ال Urdu Novels "الكثرية على ١٠٠٠ الحرى والريك .....!" " عَيْنَ مِن الْمُ لِكُ كار يرش آب كو تحفاؤل كالمنظ "فرم فائع سكس كتني آتى إنا آپ كو ؟ "آپ کیے کھائیں گے ۔۔۔؟" ال اِ آلْ بِ " نُورالُقُ فَي حِيد موس كما " الى الكش ويرى ويرى كذ الى الحريزول كم بالقدام التي الحريزول الول توش بهي بك نيس بول كا الما الإيفوب وح لك بالأخراس في كما-"اگريز کون ووتے بيل ٢٠٠٠ آپ بک ہوں کے .... جب میں نہیں ہوں گا۔ يعقوب وج من يؤكيا- بدبات كي تجائ ودای وقت عبدالحق آ حمیا۔ لیقوب نے جلدی ہے فوجیوں کی طرح اے では、というというというできるといいでは、こうとはないになりでいい。" پرزوردیا۔ جب کوئی بات سمجمانے میں دشواری ہوتی تو دوا سے عی قرہ تا۔ اللا تى بورى بين ٢٠٠٠ عبدالحق نے يو چھا۔ "آپ بھی انگلش ہو اتے ہیں۔ تو آپ اگریز ہیں۔ مار ایسان ایسار با گوار در با مار کوانگریزی سکھار باتھا۔"

Courtesy www.pdfbooksfree.pk یں طرح تھا۔ جاند کا کام بی کیا ہے ۔ ؟ ہر وقت زمین کے گرو چکر "يكوارثر بك ماخركيا ووتا ي "" الله الفرآئ ياشات، ياب شك نظرى شائد، ووتو بريل زمين كو يعقوب چېر ساور باتفول پرزورد ب كراس كي وضاحت كريا ؛ اے وروشی می زیمن سے متی ہے۔ " غضب خدا كا .... ارك ...! الجي تويه مرف اك في كا اي و جال عبدالحق اس كي ساتهد، اس كي تكامول كي سامن تقا، وبي اس كي ب اور چھوٹے چھوٹے لفظ !!" ایری ونیا ہے تو اس کا تعلق برائے نام ہی تھا، اور اے اس میں چھے ایسی يعقوب كالمينة تن كيا-" محمد يا ب بك ماس "" الى نے فور لي مح مری کچوالے ہوتے این، جوآدی کے لئے کی جگد کو پشدیدہ اور کمی کو "اى كيّ تو قل الكش تبين بوليّا مول." و على المراجي المعتدكو ما يند نبيل قعار ليكن لا مور اس ك لئ "رح كرواى بي جارك ير ا"عدالتي في الله الحراجة الد الاعدابتداء من المبوراس كے لئے الك قض كى طرح تھا۔ وہال اس مین وقت گزارا تھا۔ مر پھر عبدالحق کو بھی تو اس نے وہیں ویکھا تھا۔ وہیں "اس كى الكريزى توسكيف يبلينى تباويو جائى" "ايانين عر اين الم الاكول كالكول كال ولی اللی کی اوروی اس کی ولی آرزو پوری موفی تھی ....عبدالحق سے "جمهين باتحدر كمن كي ضرورت الي نيس !"عبدالي الدوران كے لئے پنديدہ تھا۔ مرلا بور كاس بنگلے سے تواسے عشق تھا۔ "اب اگرش نے تہیں اس سے انکش اولے اولی اللہ ال ك تخفظ كا قلعدال كى كل يناه كاه فقا الله ك تخفظ كا قلعدال كحرك يابندي لكا دول كا-" "اوك بك ماسر !" يعقوب ني مرى مرى آواوي كا المعلف حلالا الله في الله في الله في مدو عرف روكر كار يا كيزه قربت مارار المان المال كا كرو، جہال منج وہ عبدالحق ے ملتی تھی ، بھی بھی اسے سورہ ملک و فناه جہال وہ عبدالحق کے آفس بھیجنے کے لئے کھانا پکائی اور نفن میں رکھتی۔ حيده كے لئے تو حق مر كے علاوہ برجك يرديس على قام كيا حاليا الله ما اليولا جولتي اليني يربين كرال كي خوب صورتي كومراجتي، جهال ساجد چيك لا مور ١٠٠٠ بى يە ب كدكرا يى يى جبائى كا احماس زياده مونا تحال المورى دى مستاسة چونی جا چی کہتا۔

Courtesy www.pdfbooksfree.pk على عيدالتي خود بكه بتانے والالميس تھا۔ حيده سب بكه بتا چكى مدروم كى دائريان بى كبانى كوهمل كرعتى تيس-مدوراے رشک آتا تھا۔اے اللہ نے وقت کے ساتھ ملنے کی زیروست الله وو ع دور کی اجنی چیزوں کو بھی آسیانی ہے قبول کر لیتی تھی۔ است اں نے اس کی زبان میں بن بری تبدیلی دیکھی تھی۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی الع والى وى - مجرنور بانوك وريع اورعبدالحق ك وريع بحى ا المركابات ت المركابات الفنان يونك كراس و يكار تميده كي أتكسين جيك ري تيس. الى واوى امال .....!" "9 80871301- P الادادى الالسدادة عالى كى يورى درازي ركى بين" ل نے رقیل ۔۔۔؟" James الل اللي مبدالتي في ركان بول كال الله و تابعاب ووياد بحي أيس ....!"ار جمعد في كيا-آنی کے انقال کے بعد میں نے انہیں سنجال کر رکھ دیا تھا۔" يدولوايك خيال في جوتكاويا والنف بھی انہیں کھول کر بھی نہیں ویکھا۔"اس کے لیج میں جرت تھی۔ العادي المال .....!" ويكى بى كى دل جى نبيل چابا ..... ا تيرا مى دل جى نبيل چابا ..... ؟ " للوبيت حابتا تها دادي امال .... الكين آعاجي كي امانت .... آعاجي كي معرش کے بڑھ عق ہوں انہیں ....؟" ال يوى مل كون سايده موتا بي موا، وه صرف اس كے والد اور تميدہ على جائے تھے۔ تيوں كے بيان ملے بي اللہ الله على الله في الله على الله في الله في الله في الله في الله في الله الله في الله في الله في الله الله في ال

ک بین الحدید الله کا کراچی جادلہ ہوا تھا تو داوی امان اسے کرے کی اے دال ر جب جبران ، رواے هیقت سے زیادہ افساند گلق تھی۔اے می کر عمان تاری دادی امال نے شاید محسوس کرلیا تھا کداے ان کی بات پر ہوا بیس ہے " كى ....! توا كهانى جمحتي بنا .... ؟ "الكرون انهول كالله ووثيين داوى المال ....! يح مجمعتى مول - يركبيل كين يقين في آج الله الله المال في دواينا لئے-- リーピーション "يريج يد بي كا الديم بورائيل بتا ياتى ـ" وادى الال عاليد " يورائيس بتاياتم ....؟" ارجند في يرت علي "تواور بھی بہت کھے کیا " "تو اور کیا....؟ بوے شاکر سی طرح مسلمان او کہ اللہ معلوم ۔ کعدائی کے بعد برائی حو یلی کے تہ خانے سے ان کی دوؤائر کی تی ہے۔ توربانونے برحی تیں اور پر عبدالحق كودى تيس- الى كے بعد وي الا ميران سا فيال بتایا تھا کہ شا کرور بی مسلمان ہو گئے تھے۔ کیے ایک بی بی بیات جا وہ دونوں ڈائریاں ارجمند نے بھی دیلھی تھی۔ وہ توریا تو اس ایک اس نے اس سے ان کے بارے میں یو چھا بھی تھا۔ تورباتو نے اے مرمری اور ہے بھی تھا۔ لیکن میر بھی جنا دیا تھا کہ عبدالحق کی اجازت کے بغیر ووائے اللہ است ارجمند خود بھی ان باتوں کا خیال رکھتی تھی۔ جس کے باوجودان نے میان اجازت لی، نہ نور یا نوے اصرار کیا۔ " آلی ے کہیں تو وہ آپ کو بڑھ کر شادیتیں۔"ای نے کیا۔ "كى باركها، پروه نالتى رى \_اور پروه دور چلى كى قوبات عائم مولى -" ارجنداس پر سوچتی ربی۔ واقعی ....! اس کہانی کے علی راوی ع عبدالحق كے والد، حيده اورخود عبدالحق عبدالحق كى يادداشت كي قال الله الله

Courtesy www.pdfbooksfree.pk "ارے بھی۔ اس میں کوئی شرم کی بات نیس۔ میدانی رسال سرانحانے گے۔ بلکہ وہ اور بڑھ گئے۔ کراپی میں وہ روز آفس جاتا ارجندے دور رہتا، وفتری کاموں میں الجھار بتاتو مئلہ صرف تصورتک عزت اور فخر کی بات ہے۔ پتا ہے ۔ اس کے بعد بی تو اس نے اسے مرالیا وا ۔ وہ ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتی تھی۔ اور وہ اسے پہلے ہے الفاكر جي كانام تبديل كرايا تفا-كبنا تقا ميرے والد بھي مسلمان تے الحدو " بے شک اماں ....! بات تو عزت اور فخر کی ہے۔ لیکن آغاتی کی كے بغيرتو من انبين كول كر بھى ندو يھوں۔" مدروم كامعمول ان كا ويى كرا چى والا ربا- بلكداب توات ينج سوت مي "راب میں تھے ہے کہتی ہوں کدوہ مجھے یڑھ کرسا "میں آپ سے بھی بی کبول کی دادی اماں اکر سلے آنا کی ہے یاں وہ ایک اور آزمائش ے کزرا۔ جب خوابش نے شدت سے سر افحایا الدايك في وق الجرى-ال في مويا كمسل كے معالم ين جو يكه بوا، احازت ليس-" ال كاسب كرا في كى آب و موا مو للذا كول نديهال في بدكر ك و يكما "آبكاى بعلا بال عن الله كاعم بالسوادي ال "ارے ...! مراعبدالحق رحی میں ہے کیا ...؟" حیدہ الح الکین اب وہ بہت چو کنا تھا۔ اپنی آخری کوشش کے بنتیج میں وہ جعد کی نماز "اوروه بحصنع كرد ع كاكيا ؟" '' ویکھیں امان .....! آپ خود پڑھ لیں تو شاید ہے آپ کا حمد البار سے البار اتھا۔ وواس کے لئے ایک ایسا نقصان تھا، جے وہ زندگی بجرنبیں بھول سکتا کے لیج میں عاجزی تھی۔ اس ماجزی تھی۔ اس ماجن کا اس ماجن کی اور اس ماجن کی اس ماجزی تھی ہے۔ اس ماجن کی اس ماجن کی "لكن آپ كى اور ي روهوا عن تويد دوسرى بات ب- بااجه عن ك يبال بحى وه فورا بى مجھ كيا كريداس پرشيطان كاحملہ ہے۔اس نے اس كنابكار اور آب يمي - اور يوجد ليما كوئى برى بات تونيل - آب كارتياء الكاران كاركون ويا ال نے اس سے پرقرآن عیم ے رہنمائی حاصل کرنے کے بارے عن وال كا ايمان تفاكدونياك برسط كاحل قرآن ،سنت اورسيرت طيب يين موجود بات ميده كي مجوين آئي-" تو نے فیک کہا تی اس ایس عبدالحق سے یو چھالوں گا۔ مین اس کا سئلہ تو بالکل ہی انو کھا تھا۔الیم کوئی تظیر بھی اس کے سامنے میں عبدالحق کے لئے لا مور میں بس بھی ایک خونی تھی کہ بہاں زور جمالی راج ا کا ایمان پخته تھا۔ وہ اس پرسوچتار ہائیکن پچھے بھے میں نہیں آیا۔ اور ساجداے ل مجئے تھے۔ ووہری یہ کہ پابندی کی زنیری ک افتی تھی۔ ووائد ساللہ کی رحمت بھی اس پر کدوہ بیہ وینے کے لئے بھی تیار میں ہوا کداس کے كب سے وہ فتى محرنيں جا كا تھا۔ اب جا سكنا تھا۔ مولوى مبر على كى دو يہ كى الحار عالم موجودتیں ہے۔ بلکداس نے عاجزی سے سوچا کدانشکا کام تو ایا ہےکہ فللسلوك السر بحف اوراس كى تشريح كرف كى كوشش كرت ريس كم يكن

باتی سب کھو سے کا ویابی تھا۔

الله بحی نیس مجھ یا کمی سے اور وہ تو وہ لوگ ہوں سے ،جنہوں نے یا قاعدہ اس

علم كو خاصل كيا ووكا اور الله في الي جناب عد كي النيل توازا ووي الم Courtesy www.pdfbooksfree.pk اوقات ی کیا ہے۔ وہ تو بس قرآن پڑھ لیتا ہے، اور اللہ کی رهت برو کی آہدے والرحبرے مراوروزہ ہے، ای لئے رمضان المبارک کو ماہ صرکہا جاتا ہے۔ اے لگا کہ اللہ اے راہ دکھارہا ہے۔ ظاہری سامنے کا مقبوم مجھ لیتا ہے۔ پر قرآن تو آخری کاب ہے۔ تیامت تک کے لئے عال کی کیا ہے۔ روزه اور تماز ...! ہر دور، ہر عبد کے لئے کافی و شافی ہے۔اس میں متنی پیشین کوئیاں ہیں، جم احدیث اے یاد آیا کہ سورہ نور میں ان لوگوں کے بارے میں ایک آیت ہے، جو يوري بوئي ،اوركتني بين جوقيامت تك پوري بوني رجيل كي-ياتو آفاتي كام يد الی استطاعت میں رکھتے۔ اب اے گرائی میں جھنا بندے کے لی کی بات میں۔الدالت اس نے تغییر کی وہ جلد کھولی، جس میں سورہ 'ٹورتھی۔ بالآخراے وہ آیت نظر ال ووتينيوس آيت كي ال يل ان اوكول كوجو آزاد عورت ع تكاح كى عاب، نواز وے اور جتنا عاب نواز دے۔ اس کوشش کے بعد وہ اس اللہ سے ای رجوع کرسکا تھا۔ اور ال خوالد ا الله الله الله الله على الله على المارت وى الحافظ والله عليه ى اس كى رہنمائى فرمائى - اوراس كے ايمان كے مطابق قرآن عى كورك ينسا ر بر رئے کوال پر تریح دی تی ایونکداس سے فکاح کی صورت میں اوالا و غلام الرمبري صورت مين بشارت تحي كدانلدا يستحض كواسية ففل عفي كروب يملي توال في موجا تفاكد كى صاحب علم كرما من النا ما وي الم الله عليه وسلى الله عليه وسلم كي حديث نظراً كي- آپ سلى الله عليه وسلم نے ے مشورہ لے۔ مگرید ناممکن تھا۔ اس کے مزاج میں شرم وحیا آتی تھی کہ لی کی دیاں اں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کی شادی کی استطاعت نہ ہو، وہ ہی نہ تھلتی ۔ وہ تو شاید بید مسئلہ مولوی مہر علی کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ الله اين بندول كايرده بحى ركمتا بادران كى مرويكي فرال المسالك الم الم الموتارية على المراب كوتو رف والى إلى -ال ك ول كوقرارة كيا-اس كاول اميد سے بحر كيا-رحمت فرمانی اور بغیرتسی و سلے کے اس کا مسئلہ طل فرمادیا۔ اس روز سورہ بقرہ کی علاوت کرتے ہوئے وہ بینتا اسون ایک م بشک اس کا مسئلہ نکاح نہیں تھا۔ وہ تو شادی شدہ تھا۔ لیکن اس کا ال النائع الماران كاعل العل العالم باراس كى مجه من آياك تحتك كيا-ال نے اے كى بارير حا-اللا للا عبادت إداراك كي كنة فاكد يل-"اور مدد لوصرے اور غمازے، اور بے شک سے بھ ال نے سوچ لیا کہ ہفتے میں تین روزے رکھنے کامعمول اپنائے گا۔ كرال ب، سوائ ان بندول كى، جن ك داول يك درادد روزے کے لئے سری ضروری تھی۔ لیکن یہ کوئی سند نہیں تھا۔ تبجد کے لئے

اس نے اور پیچے سے بڑھ كرفوركيا۔اس يس ابل كتاب كے احداث والغنا قبااورار جمند بهحي-

جودومروں کومل کرنے کا کہتے تھے، اور خود مل نیس کرتے تھے۔ لین اے معمول

"اور مدولوصبرے اور نمازے ۔۔۔ "

ال ناسليا مي ارجند عات ك-

الايتندخوش موكلي-تراك الله آغا جي ....! آپ كے ساتھ يس بھي روزه رك اول كي-

Courtesy www.pdfbooksfree.pk مدرت کا ہوگی ۔۔ اور وہ بھی فوری طور پر۔ اے زیر کے جانے ے كارندےاہے بہت اچھےل گئے تھے ... تحتق اور ایماندار۔ مرب سے برھ کراہے ساجد سے مدولی تھی۔ ساجد کی مدد سے اس الل سالة لكمنا يرصنا كيما يرب كجوعبدالحق كوعلم ين بحي تين قاد كوكدال كالدو مراے یادآیا کہ حمیدہ نے بھی اے بلایا تھا، اور اس کے لیج میں تاکید جائے کے بعد ہوا تھا۔ ساجد پہلے تو اے خود پڑھا تا رہا۔ پھرای کے اصرار پرندی ن المال المال المال المال کچے در بعد وہ اپنے کمرے سے لگا اور جمیدہ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ نائث اسكول مين واخلدليا- وبال عي بيليك سال ال في ميثرك كيار كافت يدم موجودك كاتف دين الى في عدر عاش كرايا تا-"كياكيا كيافض فرمايا ميرے رب نے الله اس في موالد موا حددان كرے يل اللي كا عبدالحق الى كے يال جا جيا۔ المنكهين بعيلنے لکيں۔ چھپلي زندگي تو اب اے دھندلا ساخواب لي تھي۔ ملہ وہ ہے، "أُمْ لِي بِحَدِ بِالْمَا تَمَالُوال "!" نیں ، کوئی اور تھا، جس نے وہ زندگی گزاری تھی۔ پھر اللہ نے اے کرائی ہے تا ہدایت ہے نواڑا، اولا وعطا فر مائی، کاروبار کی سوچھ پوجھ عطا قر مائی۔ وٹیا تیں معظا و حدد کو یادی کیس ریا تھا۔ اورم شدعطا فرمایا، جس کی اس نے خواہش می کیس کی گی۔ اور سے ای اور 一日とこえといり 上しい in Jely کدا ہے غروراور بدو ماغی ہے محفوظ رکھا۔ اس کی عابزی سلامت رہے۔ الی تھا کہ ا عيدائ شفائا-ين بكو بكى موروه خود تو يبلي بحى توكر تفار اور اب بحى توكر بي ب ال قار كات ي البرع ليحت الما ووالان الان المان Urdn Novels -== -== roor تيده چند كمي ذائن يرزورد في ربى - بالآخراس يادآ كيا-اے یا بھی نہ چا کہ اس کی آٹھوں ے آنو برے ال علام آنو۔احباس ہوا تو اس نے جو مک کر ائیل ہو چھا۔ پر اس نے علوم قالم الفاق المان مر المان كيال" الات عال ال ورازے چیک بک اور یا س بلس تکالیں اور اکیس ایک لفاف علی سے ایا-عبدالحق كاخيال آيا تووه نجر يريشان بوكيا-اس كى جوي الاساسات ان كے بارے مل يو چھا تھا۔" وو فعا كروير بي كي والريال تي نا-معالق كي بلو تجويش شي آيا-ال الى الى كيا عظى اوكى وجل في الالماض كرويا وه فاكل اور لفافد لي كراني والحاكدورواز عديد الك الله كيالو حِصا تعاامان ٢٠٠٠ الكروه كبال بن الم ا ہے کرے می عبدالحق کو خیال آیا کہ ناشتے پر اس کی اور ار بعد کی ج مرى ميزى درازين بين امان الله موجود کی زیر اور رابعہ کو بہت غیر معمولی گئے گی۔ نہ جانے وو سے مجے گال اللہ الشي بني تي كه تخفير ماو بهي نهين بول كي-" ك ١١٥٠ على علوم د بون كي صورت على و أي ال علام اللي باتي كرتي مو امال ....! أنبيل عن مجول مكنا مول بطا اعداز كے جانے كا، تو بين كا احساس موگا۔ اس خیال نے اے بھین کرویا۔ اس نے فیلد کرلیا کہ اس علے عد و تو میری نسلوں کی امانت ہیں۔ نورائی برا ہوگا تو اے پر حواوُں گا۔

Courtesy www.pdfbooksfree.pk الاست كول شكايت كا حراب الم جب پريشاني موتا مول تو انهيل پرهتا مول اور الله كاشكر ادا كرتا مول ا و کر پتر الوب اوه کوئی شکایت کرنے والی ہے ؟ بیاتو میں خود حيده كويين كرخوشي مولى-" چل ۔ تیرے بینے کی تو وہ امانت ہے۔ ویوی کو بھی پر صلی ہ مختم بهي نو كالنيس-" معلمة خيس تو نوكا كيول نبيل .....؟" الايهانين لكنا يتر ....! لو كوني يجيونين كدراه دكهاؤن تخي ... ؟ يرآج "ارجند بی کے پاس تحیل وہ امال ! اور اس فے میری داند ی ا اور اور او تو این جوایے حق سے زیادہ زیردی بھی لے عتی تھی۔ اور مید ا جواپاحق بھی بھی نہ ما تھے ۔ تووے وے تو اللہ کا شکر بھی ادا کرے "اس کا بیمطلب نیس کداس نے وہ پڑھی بھی ہوں گی ا ہے۔ ایے بندے کے ساتھ ہے انسانی بہت بری ہوتی ہے پتر ۔۔۔۔!" · "كيسى باتي كرتى بوامال ... ابعى ... ال ك يال والحي ... الين اين طور يركوشش أو كرتا مون المان....!" "دليكن اس فينيس يرحيس" ميده كواحياس بواكه بات بهت دورتكل كل-"آپ نے پوچھاتھااس سے "" لل يه كبدري تحى كه يمن بهى نورالحق كو بهت كچه بتا على مول، اور بتاتي "بان الول، يه بهت ذاتى يخ بولى بيد اجاز ع تم ے زیادہ مانے والا کون ہوگا امال ....؟ تم نے تو ب چھائی "تواعازت لے لیتی ....!" brdu Movels " 000 317 - - 10 Fire ال بر ارشار وين كا محضيل باراى لي داريون كا إي دورى "اس كے لئے توب يزهنا جى سے بھى زيادہ ضرورى بيدوي قولى ال تك بيرب پنجائے كى۔ وہى تواللہ كے حكم سے بيش آك يوسات كى اللہ "أو المال ! ارجند ع كبوء دوير هكر سنا د ع كي كني دن ...!" "اوريل " " تمده نے کے جے ہوے لیے علی کیا۔ الباتناس عسر كيفركى يبلية عاجى عاجازت ليس إ" عبدالحق نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں بھی لئے اور اونوں ا مدائق كوارجندير بيارة عما-البياري ب\_ندايناحق جيهتي بندسي اوركا-" "برامان كنين امال "" وبتر ! تواے ڈائریاں پڑھنے کی اجازت دے دیتا۔'' "نا پتر ...! برا کیوں مانوں کی بھلا ۔۔۔؟" الله المال ! وه جمل سے اجازت ماتھے کی تو دوں گا۔ بغیر ماتھے " كدارجندكم عزياده مجا "" "اس پر مجھی برانبیس مانوں گی۔ بیاتو میں خود جا بھی ہوں۔ پرقوا ہے اعالات المحل جيسي بات مجتا، بتناح بالكالي ال مراے كرويا كريل في اجازت وے دى ب-وولمويل يده عبدالحق جونكا\_

Courtesy www.pdfbooksfree.pk كرينا عتى ب- اور چا بي فود بحى پره عتى ب، جب على يا عالم اور ي ھے پر جو درخی تھی ،اے و کھے کر عبدالحق سہم گیا۔ جمیدہ نے بھی اس عاب-اس ے کہا، نورالحق اس کا مِیا نہیں، لین پال تو وی ری اے۔ الع من بات ليس كالحي-مناب وقت پربیاب بتانا ۔۔ اللہ نے ہم پر جوافعل فر مایا ارهت کی اس سام الل ابآكے الك لفظ نيس كما اے" "- くづけんけいとう سائق بالى عال كرونوں باتھ يوسے لگا۔ جيدوك جركارتك بدل كيا-"معاف كردوامان "!اب اليى علمي تين كرون كا-" "يرى بات پتر اجمى تور بات كدرى ال الله لي ايا لكا كر تميده ال ع باتحد چيزان والى ب- مر چروه كيا\_ بهدول و كال الكان و كون ي بات المال . ؟ " عبد الحق جان يوجو كر انجاك بن أيا-الله عَلَى كَيْ خَاطَر معاف كيا الدورن بحى بحى بات ندكرتي تجه ع-" " يى كەرەنورانى كى مال ئىيس-" "العقية وهيقت عن المال الدور كال على ال المية في كاداك كبانا ال كي خاطر معاف كيا ب مجمع ا" "برل باتى ع يتر الداور بند ع أو يا بني ين العالم الله من جاوَل امال .... ؟" عبدالحق كو وبال عداكل بحاكة على على -5312 C بخرآه ي كوهقت كي بات ميس كرني جائي والماسية الماس يريري بات يادر كنا بيشه..... ات شديدرومل يرعبدالحق وم بخودره كليا- ال كي تف عند تك آلي كنا والى باير الله اورزير ك كرے كى طرف جل ديا۔ يرسول كے بعد وہ كون ك .... ببت برى بات كدوى الى ن ، جوميده ك تور فالملك "كيامطلبالا إلم الصفا كون ولئي ال ال فے دروازے مروستک دی مجر چند محول کے ورواز ہ دھکیا۔ جيدو كو بھى خيال آگيا كدايك ليح عن راؤ فاش دو با ع كات ال تیزی ہے بات منائی۔ گراس کے لیج عمی اب بھی تقدی گا۔ الاازء مطاتوزير كوعبدالحق كي صورت نظرة كى الفاف اور فاكل اس كے باتحد " كى نورائحق كى مال نيس تؤيس كب تيرى مال اول الما ؟ كول محتاب ؟" الله الله ١١٠٠ عند المثكل لكا-وه اور بات بامال ...! محصاو تم في المائل كرے كا جائز و لے رہاتھا۔ پہلے كے مقابلے میں وہ كررہ اے بہت حيده في ال كابات كاث دى۔

مل اغرا ما الله الله على ....؟" الى في ورواز ع ير كور ع

できるいはまたまりではいいといいまましい

عبدالحق نے کچے كہنا جاہا۔ كر حميدہ نے ہاتھ كے اشادے

Courtesy www.pdfbooksfree.pk المراجعة ショナらいかはとないいいいととびころこりいい ورف رقت را جاؤل أو آپ كا ساته دول كار ورندآپ ناشتركيس-"آپاکرے-" و بم الناي كما من كانشاء الله الله "ووتو من و كيرا بول ....اوراى كا وكانى بوا ع المان برى بات بكاكا المات وورى كيا تا-" زيراس كے ليح كى نارائى سے اور يوكلا كيا۔ الراب بھے آپ سے ناراضی ہے۔ یوں کیس کہ شکایت ہے۔" " أكي السيا" ال فعيد الحق كا الحد يوركون و مريان موكيا۔ عبدالحق اس كماته اعداآيا - يكن اس كى كرى ير معط عدال الما .. E REPURE "يو آپ ک کری ہے۔ على يہال فيک ہوں۔"ان كے كيالان ابی آپ نے چھ کہا، اور وی کہا جو آپ بھتے ہیں۔ اور وہ آپ کے المرات بحي موكيا-" زير كوراريا-" KELLEY " مجمع بلوالية كاكا ....! آپ فود علم آئ ا نے کہا کہ یہ میرا کر ب، چھے آپ کا ٹیل .... اور یہ ثابت بھی "اور يل توخودآب كي ياس آف والاتحال" زير بميش كاطرح كلسيا كيا-المن بات كرت بن كاكا .... اين تو آب كان مول -آب كا كر ميث اب فی المان کردے ہیں اس اس الحق کے لیج کی شکایت برو گئی۔ " آپ این کری پرجینیس توبات کروں ....!" عبدالی افر کر الا الدیا المرين كتي المحمد عرى مريز عن آب شريك بين- مرا مركم "ورنه چلاجاتا بول-" اب-آباء ابنا كرنه مجس او مجهد كايت و موكى ....؟" زبير بوكلاكر بيناكيا-الكاوكون باتيس كاكاسا" "يَا مِن وَبات كيا ہے " اللوات زير إمال ....!"عبرالحق في اس كى بات كاف دى۔ "آياتوآپ عندرت كي كواقا المال الي دور بين عيال كرے عالى كى جزير آپكا "معذرت يسى كاكاس؟" الكاد مالانك ب آپ كا ب-" "مماشتى ساتونس تقا الىكالخ المركالة وكويح عن فيس آرباكاكا ....!" زبيركى جان يس جان آئي-"میں تو سمجھا تھا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوگئی اور آپ ناراض ہو گے الليونے عرب من آپ نے بیميزلاكروال لى جبكه كريس اتى المقدم- وبال دوميزي جي جي، اورجگدائي ع كددوادرميزي جي "بات يه ب بعائي ....! كداب توكرى كى بايدى ق بالك لكالصاك شاوية

Courtesy www.pdfbooksfree.pk الرقيري توكريد عديد المرازير " سوچا.... بيگام نمثاؤل اور يسيل سو جاؤل <u>"</u> ا کاؤنٹ ذاتی کیے ہوسکتا ہے زمیر جمالی اعاض کے اکاؤنٹ "اور و بل بند نكال كرآب في يبال تين سنكل بندوال اللي ماي موتا ب السب جس من عادوبارك لخ رقم تكالى جاتى بارے میں کیا فرمائی گے آپ ای "ماجديدا بوكيا بيناكاكا .... ااب مار عالق و في ممك وم كاود ا كاؤنث الك ب كا كا -" يى تويى مجى كهدر بابول-"عبدالحق كے ليے على تي الله ﴿ الكاوُن كُولِ كَي ضرورت كيون فيش آئى آب كو ؟ "عبدالحق "وو فاصل بيدروم بھی جي يهال-ساجد كوالگ كرويا نے اینے ساتھ بھی زیادتی کی اور ساجد کے ساتھ بھی۔" رے سے کا منابع تو آپ میرے اکاؤنٹ میں جمع کرادیتے ہیں۔" زير فے شرمندگ عر جھالا۔ ا \_ وشاید یادنیں کا کا ....! ش نے آپ کو بتایا تھا۔ اس اکاؤنٹ میں "انجانے میں علطی ہوگی کا کا!" معالى فين عرصرف فين فيصد جح كرا تاريا مول-" " فير .....اب ميل خود اس معالم كو و يجهول كا سماجد الله و ياد تما، اور جب زير في اس بد بات بتاني محى تو ايك لمح كو گا۔"عبدالحق نے کہا۔ ووال بات كا قائل تفاكد مرمائ اورمحنت كى شراكت يل محنت "آب ين تأي كدير عيال كول آرج تق فعلاور سرماي لكانے والے كا منافع جاليس فيصد بونا جائے۔ بيرحال زبیرنے میز پر گرا موالفاف اتھا کراس کی طرف برسادیا۔ المنافع مين فصد مقرد كياتوال عن بعي اعدكوني اعتراض نيس تفااس عبدالحق نے لفافے میں موجود چزیں باہر اللی موال علامات الكرماري محت بحى توزير اكيلاكرتا ب\_ من جارياس بس تحيل - ايك چيك بك تحي، جن ش تمام ك تمام چيك مود ا العادب ال نيكار اس نے ویکھا، وہ اکاؤنٹ حق انٹر پر ازز کے نام سے قبل اللہ اللہ اللہ "ييكيا بزير بعاني "؟" "آپ كاكاؤن فريزين حكرانشاءالله جلدى على جا ي -اليتارامشر كما كاؤنث بواسي؟ "عبدالحق في كبار أب كاور مرامشتر كدا كاؤنث .....!" " يرآپ كى امانت تقى ميرے پائل- ميل في موجاد يا ايس الله الله الله الله الكاؤنث ہے۔ میراا كاؤنت الگ ہے۔" الله في حرب كي كوني حدثين للي آپ کوسونپ دول-'' " يجهيكوني الي ضرورت بحي نبيل يكريدة فرم كالكاؤت ب اللَّابِ كا منافع صرف يا في فيصد ... ؟" "بظامر قرم كا اكاون بكاكا الكن ورهيت يا بهوال ال النابوا ع كرف فين كياجاء" 一きいししてしているとっとりはとりう

THE PROPERTY OF THE PARTY OF STATE OF S Courtesy www.pdfbooksfree.pk ではまといっというというといいい الم في مناولي في علما " يبليدية المن كداس اكاؤنث كي ضرورت كيون ويش آلي أي و برا ہونے کے ناملے میرا تو ہے،آپ کانیل۔" "آپ تاراش ند مول كاكا "" زير في عاجزى عاليا " مجمع معلوم ب كرآب مي كوبالكل اجمية نيمن ويقد ال الله ي الا الى عاداش مول-" آپ کے پیے کواس اکاؤنٹ میں محفوظ کرنے کا سونیا۔ میں جواب بول پیر قوائن میں الا کا اپیتو میں بی مجھتا ہوں اور اللہ بی جانا ہے کہ آپ سے مجھے کتنا يحى نبيس تفار كروكي لين ،اب بدا كاؤنث كام آك كاين ؟ الله كا تصل اور آپ كى عنايت - اب ايك چيز وكها تا مول آپ كو-"فرم كا اكاؤنث ب-ايك وستخط والا توفيس موكان عد كرآب كى ناراضى دور بوجائے-" "دوو مخط دئے گئے ہیں۔ آپ کے اور میرے۔ کی آم شی سے کی الم " المشركيل "!"عبدالحق في بارقى عليا-ك وستخط ع بهى رقم فكلوائي جا عتى ع-زیر نے میز کی دراز کھولی اور براؤن رنگ کا ایک برا لفافہ نکال کراس کی "اوررقم اس سےاب تک تکلوائی بی نیس کی زير في اثبات على مربلايا-الميل الميلة لكتاب كرآب عظم اور ناراش كرنے والے بيں۔" " 」」とうしょり جائيس- برآپ خود خيال نبيس ر كھتے اس بات كا-" العدائل عزى الحادراس فرير كرم بوقى على الما اوراس فرير كرم بوقى على اليا-عبدالحق بهى اين سكرابث روك نه كا-" كا بنير بمال ...! آپ في ميرى ناراعنى دوركردى ي الحفي خوش كرديا "يراواطآپ = پاتا عان الكام وه يدواك-ال نے بھی ہوئی آواز میں کہا۔ "ليكن زير بحالى ....! عن آب ي خوش فين بول، بلك الدائي عال-الله كاشكر ب\_اس في بهت نوازا بآپ كو-" آپ ساجد کی فکرنیس کرتے۔اس کے متعقبل کانیس موجا آپ نے ميرى آئىس جرآئيں-" كيول نيس سوچا .... ؟ وه يحى آب كا خادم ب- انظاء الله يح عاديا المائق نے اس کا ہاتھ جوم لیا۔"میرے گئے، عارے گئے آپ نے جو اچھا ٹابت ہوگا۔ چھوٹے صاحب کی امانت کو جھ سے بہتر طور پر سنیا کے اور كاكا ...! من تواسا ين عن إده آپ كا جمتا مول ... من كاكا اليهات تو مجيح كبنى ب-" "وولو ب لين زير بعائي ايس آپ عين الافي بول-" آپ بھے ے چھوٹے ہیں کا کا ابھے عدائی ہے " ا پ نے مجھے اللہ سے طایا۔ اس کا صلہ اللہ کے سوا کون دے سکتا

Courtesy www.pdfbooksfree.pk "كيابات ب ؟ الحياليس لك مهين ؟"عبدالحق في كبا-ماجدنے بلث کراے ہوں دیکھا، جیے اب تک اس کی موجودگی ہے بے عبدالحق كودو دن كى ايك مصروفيت اورل كلى-اك ف ايك يمن ور بری طبیعت سے از سر نو آرات کیا۔ پھراس شام کودو ساجد کا باتھ تھا م را است کیا۔ پھراس شام کودو ساجد کا باتھ تھا م را است کیا۔ " يح يو لت كون بين ؟" ماجد کے ہونٹ لرزے، پھر وہ عبدالحق ے لیٹ گیا۔ اس کے جم کی لرزش ماجد حیران تفاءای کی مجھ میں پچونیں آرہاتھا۔ عدائق كواندازه جواكه وه رور با ب\_ "ارے ۔ یا بچینا ہے ، ۱۴ عبدالحق نے اے تھکتے ہوئے کیا۔ "كيابات عوايا- "؟" عبدالحق في جانياس كي طرف يرهائي ماجد خاموش تفا- مراس كاجهم اب بهي بل رباتها-البهم الله ير هاكريه عالى لواور دروازه كحولو الااس علي میدائتی نے اے رو کنا مناسب نہیں سمجھا۔ "ماجدنے جانی لی اور چند کے تھاتا دہا۔ پراس نے دیا بالآخر ساجد ال سے علیمدہ ہوا۔ اس نے پر تشکر نظروں سے عبدالحق کو الاب بم الله يرو كركر على داخل بوجاؤ !" ماجد نے میل کی۔عبدالحق اس کے بعد کرے بی وائل اوال ا " سوري جا جو الا الساك المج من محت مى-"ياب تبارا كره عماجد إ"ال فيكا-" سوري کيون ....؟" ساجد کی تکابول یل بے سی کی ال نے ای الل علی الله "- 15-16-15-15-15-16" جائزہ لیا۔اس کے ہونٹ ارزر ہے تھے، لیکن کچھ بولائیس جارہا تقا۔ شیاف وہو کہ ال کے اس ریمل پر عبد الحق کو بھی جرت تھی۔ اور جران موااور شیلف کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ چھوٹا سا شیلت قبل ال می الله "كيان يول يا" تام كايس موجود تي -الملك بيرينا مي كداس طبط عن بابافي آب ع بحوثين كباسد؟" "این الماری کھول کردیکھو ... یا"عبدالی نے کیا ہے۔ "بركزيس ....! اتح برسول بعدين وايس آيا تو جهداس كي كا احساس ساجد نے بوج کر الماری کوئی۔ اندرای کے بیرے اوراستال فاق چزیں موجود میں۔ یہ ب یک عبدالحق نے دن علی اس کی فیرسجون علی انتا المكسين لواس يرزبير بهائي حفظ مواروه كبان جه ع يكه كني وال كرے يال منقل كراليا تھا۔ المسكية ميرى طرف ع تبهار على تخذب مير عرفي الم ساجد کی چرت اور خوشی کی کوئی حدثین تھی۔ اعموں میں ایک بنیت ک بهت براتخذے چاچو۔! بیرتو میرا خواب تفالینی بار باباے کہا کہ مجھے چروہ کور کی کے سامنے رکھی میور کی طرف بڑھ کیا۔ اس نے کو کی عوال مروعات انبول في بربارع كرويا-" جيے وہ كوئى خواب و كمير با ہو۔ اب مجهم ع بلي ناراش بونايز ع كان بإمرلان كاجائزه ليخ لكا-يول عاط ....؟"

لاہور آتے ہی عبدالحق نے سب سے پہلے مسعود صاحب سے ملاقات کی گا۔ انہیں دیکھ کر اے بہت جیرت اور افسول ہوا تھا۔ ریٹائر تو وہ بہت پہلے ہو چکے تھا۔ گر عبدالحق نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ریٹائر ہوتے ہی بڑھا یا ان پر اس تیزی سے ملا ادہوگا۔ وہ بہت کمز ور ہو گئے تھے۔ ملا ادہوگا۔ وہ بہت کمز ور ہو گئے تھے۔

"آپ تو بہت كرور بوگئے چاجان ....!"عبدالحق فے تاسف كها-معودصاحب بننے لگے- عبدالحق کی دونوں محرومیاں اپنی جگہ تھیں۔ جنہیں دوسزا بھی محتا تھاالد آزیائش بھی۔

رب ل ل الله المحتان روزے كى بركت الله آزمائش اتى بخت نيس رى تھى۔ نقس كانله الله بحث نيس رى تھى۔ نقس كانله بہت بردى حد تك دور ہوگيا تھا۔ بلكه بيح توبيہ ہے كدوہ خود كو بہت بہتر محسوں كرنے الله تھا۔ خيالات كى يلفار اب ہروفت كا معمول نہيں رہى تھى۔ بے شك مش وقا وقا، بالكل اچا بك مرا الله اتا۔ كين وہ اس طرف سے چوكنا تھا۔ اے اس كو نام مرافعاتا۔ كين وہ اس طرف سے چوكنا تھا۔ اے اس كو نام مرافعاتا۔ كين وہ اس طرف سے چوكنا تھا۔ اے اس كو نام مرافعاتا۔

BINIED BIL (FLA) CE VOT Courtesy www.pdfbooksfree.pk

و القادريد ببت برى كامياني مي-الرآن ين جو يجه ب تن ب-"معود صاحب كالبيد عقيدت بن بديا

الله في اوال عرى ك بارے يل جوفر مايا الل بي رائي الد جانا ہے۔ لیکن ملمان کے لئے بری عمر بہت بری فعت ہے۔ وہ اس وملت ے، پہلے برے الحال پر توب استغفار اور ان کی تلائی کے لئے۔ اور ر المال کا موقع ماتا ہے۔ اللہ عنور الرجيم ہے۔ بندہ خلوص ہے تو ہہ کرے تو

الريون في المادية الم "بِ قال ١ " عبد الحق ن كبا ير بحولا -/"عان اليارات الياساء"/ ا فراكو برنايد ي كي بل كي بات فيس الله رحت فرما تا ب- اور جتنا

و التا الله عدد عاكرتا الله عدد عاكرتا الله عدد عاكرتا الله ك

" ب شک .... ا بدنصیب وی تو جین جو اس کی رحمت پر ایمان قبین - Winder field

الفوي المراشى برى رحت بحمين الله ابتداءي من خداديا-اب س ايك بات كبول مية جهونا مند بري بات الم ي كن شر منده كرن والى بات آب في كر دى وفي جان ....؟" عبدالحق

الا آپ جائے ہیں، اس میں ہے بہت کھے تو میں سوج بھی نہیں سکتا، جھنا

من كم الله عند زياده جانع أوريد محصالم ب- اوريل تمهار معلامات كي ذعا كرتا مول-"

يوقو آپ كا كمان ہے۔ اور چيا جان ....! عمر كا ايدوائي اپن جگه....

" كزورى نيس ميني الينتيقي ہے۔" "عمراة آپ كاشعفى كانين ب-" ووعرى الميت نيس يرب تو الله كي طرف ي ي- المل الى ماري زندگی معروفیت یل گزری- اب ایک دم ےمعروفیت حم عولی تو بے كارى ك احماس نے جیے طاقت ہی فتم کردی۔ بچوں کے بچ نہ ہوتے تو شایداندی کی رفیہ

"لويب تريدي المعبدالتي في ووا-المي شروع موتى ب الطافق اورووسرون كافتاق كالمال المراي آدی کوجوانی اور طافت عطافر ماتا ہے۔ آوی ایسا ہوتا ہے کہ پہاڑ تھی اوھرے الم اوهر ركاد ب- اور يحرز وال شروع بوتا ب- ابتداش او آدى كويا أى تا ائی ای رفتارے چاتا رہتا ہے۔ اور ایک دن اے احمال ہوتا ہے کہ اور ایک ے کرتارہا ہا۔ وشواری ہے بھی ٹیس کرسکا۔

كدزى كتنى بدى نعمت ب\_اب ين اس بشكر ادا كرتا والدالا التلاية المراكا

عبدالحق كوجرت مولى-ان ك ليح عل واللها "الله كاشكر بكاس في محدة كل معادت أسب المالي-صاحب نے کہا۔

"وبال جو بكي و يكها، جو بكي محسوس كيا، اس في زعد كي جي مدل وي الله عرب كداس في محصراه وكهائي في احساس دواكداتي عرض في العراق ب مقصد زندگی گزارتار بااور مجتنار با کداس عی مقصدیت بداند کا عوی ای ميرى اصلاح فرمائي۔" عبدالحق كى جرت اور برمة كئ- وه ديرى تبديلى فى عامر كرور يواق الر

الله على اور الله على من الله على من الله " يوش كرتا مول ، اوراك كي إوجود ورتا مول " والله ورف والول كوب حد يندفر ماتاب-"عبدالحق في كها-الب بتائي - البي كني والع تقدي سعود صاحب چند کھے فاموش رہ کر بھے اپنی سوچوں کو ترتیب دیتے

ابرحاب كاايك بهت براعضر احساب زيال اوتاب جب تك آدى الدورون عراج محرك روما ع - وكل ندوك كرا وما ع - موضح والداوك على ي بي يكر ووجي ببت زياده نيس سويح - اور جب برهايا أنا اور ناطاقتي لانا ا و ج اورسوچ میں توانی کوششیں، این کامیابیاں اور جو کھ کمایا، وہ میں بھی آپ کی طرح قرآن کا طالب علم ہوں کر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وقت میں یوں تبین یوں کرلیا ہوتا تو کتا اچھا ہوتا۔ العال زيال ان كاستقل ريك موتا ب-"

عبدائی کی اعصیں کل کئیں۔ بیاتو اس نے بھی سوچا ہی نہیں تھا۔ سوچتا بھی العامل المعالم المعامل المعامل المعامل المعامل المعالى المعالي المعالى المعالى المعالى المعامل المعامل المعامل

"ميرے خيال عن ايمان اور اخلاص بہت كافي م بدور الله الله الله الله برى عمر ديتا ہے اور ان پر برو حايا آتا ہے، ان عيس كئي طرح المال اوت إلى ميشتر وه موت بين جن كا الله على كوني تعلق مين را موتا-الالكارم اود وه برائ نام موتا بيسين عن ان خوش نعيبون كى بات نييل كرربا الله عروع على الله ع جراع موت ميں۔ ان دنيادار لوگول على بكي وه التران جود نیاوی اختبارے کامیاب رہے۔ جنہوں نے بہت مال کمایا۔ ان میں اللي او تين، جوائي دولت كود كه كر فوش موت بين، طالانك اى دولت ي والفال استفاده كم سي كم موتا جلا جاتا ب- يبال تك كرسب وكي ميسر موت المان الى من كالك وقت كالرفيش كمانا بحى نبيل كما كتے \_ پروقت كزرنے ك العلام احمال ہوتا ہے کدان کی اولادیمی ان ے مجت نیس کرتی۔ سب صرف مطالبا ان سے۔ان کا قرب حاصل کرنے کے لئے گھر میں سازتیں ہونی

(ندكى ك يربات برى يز وح بي-" "اى بات ئو خريس اتفاق كرون كاي" "آب مجم بكه بتاري تق-"عبدالحق في أليل بإدرايا "بال .... ايس برى عمر كم معلق بنا ربا تعالي معدوسات الله - ニュニッターとか

وريمر يبلي مجف ايك بات يتاو ....! قرآن عي ال كالمات وفي ال نقصان دوتو ميس ؟"

"يدخيال كون آيا آپ كوس؟"

''ویکھو ۔۔ بی تو عمر ضائع کر کے بیشا ہوں۔ شار کی زیان سے مانا مول، ندی عالم مول کی آیت سے قلط مطلب اخذ کر میشا تر یا ما

ومكرقرآن ين الله في فرمايا كدائ عدومايت الى ويا معلام ال

اليجي تويتاديا كر كراى صرف قاستول كالي بالمعدائ الله الله الله المعلومات بن بيش بها اضاف كرد بي بين -آپ قرآن کوخلوص ے،اے بجھنے اور اس کے احکامات پر مل کرے کے بھ ين توالله آپ كى ريتمائى فرمائ كار اور اگركوئى اے دورول كوم الى الى علیت بگھارنے اور آیات سے دومروں کونٹانہ بنانے کے لیاسے او تار کوئی صانت کہیں۔اللہ جائے اور وہ جانے ۔۔!' معودصاحب في جمر جمرى كالى-

"اس كے باوجود بھى من غلط بھى مجھ سكتا ہول-" "خدانخواسته ايها بواتو الله اس كى اصلاح يمى قراو عاي ال م ناكام بندول كوابك احتياط كرنى جائية - يهلي توبيع ظالص ووكه جمايي بمرى 

LS FREE PIDE (Application) Courtesy www.pdfbooksfree.pk

ا ورسکون میں ہوں۔ میں تو اللہ سے نیک اعمال، ایمان اور نیک وباطويل عمر كى وعاكرتا مول-اى لئے كد مجصاصات ب كدين وق ضائع كيا-اى كى تلافى كے لئے مجھے جتنى مبلت ال جائے بہتر

الياب الالالاليان

المعروضات في المعود صاحب في يرسكون ليح على كبار سے بی نے استغفار اور توب کے بارے میں پڑھا تو میرا ول سکون سے ور الله عافيت كرف كرف الاس والمن وعافيت كروواز ي ے اسلاح على كر لے تو يجيلے اعمال بخش ديئے جا كيں۔ اللہ عالى "اوركونى اين دولت اپنى زندگى شي اولاد شي تقسيم روي من اولاد شي اولاد شي تقسيم روي نيس ملات تو يين سال تو يين اولاد شي تعليم ريان مث ميا يا حيكن البت مارك يرص كے بعد زياں كا اينا احماس جا كا كد ختا بى نيس۔

من جہاں اللہ نے خاص طور پر وقت اور عمر کا تعین کرے کچھ عطا فر مایا

الله الماكيارة بالرواحقاف كى چدر موي آيت كى بات كررب جين، مالك برت بري دُعاعظا فرماني إ-"

ال اوی، جس میں والدین ہے حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ والا اور برورش كے سلسلے ميں مال كى مشقت كا ذكر فر مايا۔ اب مجھے البتروعام نے یادکر لی ہے۔

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر يِعْمَتِكَ أَلْتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى

ہیں۔ان کے بچے ان کی دولت کے لائج میں ایک دورے سے بھی جدی ا بلد باجي رقابت مين جلا موترين - گرين اس مكون اور عيت ام ي الاي بیسی ۔ انہیں اولادے جھوٹی محبت بھی صرف اس وقت ملتی ہے جب کی کوان ہے ہا لینا ہو۔ پر انبیں احساس ہوتا ہے کہ بچے دولت کی خاطر ان کی موت کی آراد کرتے يں۔ پيران كى موت كى دُعاوَل تك كى نوبت آجاتى ہے۔ اور انيس معلوم ہوتا ہے ك یہ دولت ان کے کمی کام کی قبیل۔ یہ دہ ایسے بی چھوڑ کر جائیں کے داندان کے ا اس دولت کے لئے ان کی اولاو یس فساد ہوگا۔ وہ بہت برااحدای فنان موت ہے اوروہ بہت میب خبائی ہوتی ہے،جس صرف موت الیس پر خاد اللاعتی ہے۔ عبدالتي كروني كر عبوك وه بهت بياك تعويق

نعیب نہ ہوتو اولا واے ایک کونے میں ڈال کر بھول جاتی ہے۔"

یاس تو دولت بھی میں تھی۔ اور کیما سخت آخری وقت انبول نے گزارا تا مسلام ان اور کیما بخت آخری وقت انبول نے گیا۔ طويل ١١٠ كا تكسير بعيك ليس - ا الماك ا

" ورندوہ علارہ فقیر کے کام کی طرب کردش میں رہتا ہے۔ گا ال سے ان کی مرابت اور راحت کے لئے وقت اور عمر کی کوئی شرط میں ہے تا ك كراة بى ال ك كر-"معود صاحب ال كيفيت مع ديد الى كالميت الما الله

> "چندروزے زیادہ کوئی بھی اے برداشت میں رات السان الانال موتا ہوگا اُئیل کہ انہوں نے یکھ بھی نیس کمایا۔ اللہ اللہ کے دیے ہوت اے رشتے ہمی گوا دیے۔ زندگی ے فطری مجت کے باوجود اے وگ ات -موت كارسته ويكيف لكته جن"

"آپ تو بہت ڈیپریس لگ رے ہیں۔"عبدالحق نے عد ے کا "الليل بي الكل بحي أيس المعدومات فيدى مت

" مجھ پر او اللہ نے عمایت کی۔ مجھے اپنی طرف حید کرایا۔ شد ا

Courtesy www.pdfbooksfree.pk وَالِدَيُّ وَأَنْ أَغْمَلُ صَالِحًا تُرْضُهُ وَأَصْلِهُ لِي فِي عُنْضُ ٥ ورندكونى جوانى يس، كونى الركين يس اوركونى بين يس على عرجاتا تُبْتُ اللَّكَ وَإِنَّى مِنَ الْمُلْلِمِينَ ٥ من دور پر 40 سال کی عرکا حوالہ دیا۔ مجھے نگا کہ بیائے بقدوں کے رے شک چا جان .... ا ہے بہت برق دُما عدام اف ا دوبانی ہے کہ تو نے اب تک عمر جھے دوری عل گزاری ہے الع ي حج على وشوراورنم، ود مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یا غلط، بہرحال جیے یہ آیت میری کو ک ن و ایس کی مفلتوں کے باوجود تیرے مروج پر پہنچا دیا ہے۔" بـ"اب معودصا حب كالبجداعماد عروم قار الله الله المعدالي في بالمنة كها-"الك توبيك الله تعالى في انسان كواس كى زه كى كانه المائي المائي، ساس كاكرم إوقى، يديادو باني عى بارے میں بتایا۔''وہ رکے اور عبد الحق کی طرف مزے۔ "اس دعاے ملے کے الفاظ مہیں یادیں وعرے اسمورصاحب کے لیج می عاجری گی۔ " تى !! الله نے قربایا يہاں تك كرووا في وال اددبانی کے ساتھ اللہ نے اے ایک بہت یوی نعت عطافر مائی۔ عاليس سال كابوكياتواس فيدفعا كي عام دب، و محص توفق دے كدي شكر ادا كرتا رووں - تيرى ان "بالساابال عيري يحيى ياكوا المع وطافر بائى يين محص اور يرب والدين كو اور توقيق وے كدكرون ے آدی کے شاب کا تکتروج ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے ال سالط المان عقررائى موراورسائ منادع ميرى اولادكو ين توبدكرنا مول Moveling to - Sitores to sel الدياشيم بول فرمانيروارول من عدي تعتول يرشكر كى توفيق "مو بات الله خود بتاريا ب، ال عن كونى شياة نيس و سكا " مو ا لے بھی اور والدین کے لئے بھی۔ شاید اس میں والدین کوشال والدين كراتيداس حن سلوك كاحدب،جس كى آيت مبارك ك "لكن مراخيال بكريد مرف ال لوكول مراياني الا عدا بالمال الله الله على شامل عدالو والدين كرنده شرون كى زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق کر اری ہو۔ واللہ اللم "إلى الم ي على يمي موج قال جوفض فالأليل وحددة المال كاحق اوراس صن سلوك كا حصر بيا" ال حران تما۔ اللہ كيے كيے اسے بندوں كى رہنمائى فرماتا ب ....؟ جسانی فنس ے دور ہوتا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ شراب بھی ہے اور بدار ان ک صحت اور خراب ہوگی۔ تو میں نے سوعیا کہ بات یوں ہے کہ بر منحی 40 سال کا اسلام کا تا ہے ....؟ وه ول میں جمان الله کہدر ہاتھا۔ ين الني طرز زندگي كرماب سائع تكدرون يريني ماه به النياسي الگ الگ ہوتا ہے۔ افزادی۔ کیونکہ اللہ نے اس علی صیل میں الله الحل كري كو ان كاجرم نے كے بعد بحى الے بنج كا-اور يم الله الله كل اطاعت كا اعلان ..... يعنى بندگى اور عاجزى پر دعا كا 'جي پيا جان …! من مجي يمي جمتا مول-'

S RRIER PD RADIOS Courtesy www.pdfbooksfree.pk اختام، جودها كي توليت كے اكبير بي" نے سوچا، بیل کتا بدنھیب ہوں کہ بیل میں سال اس دعا سے محروم اور " بحان الله جياجات ! بلاشبه الله في والفل محمد والم اسرف ای لئے کہ عل قرآن سے دوررہا۔ عاری اجمائی برنصیبی ہے کہ ہم "الله كاكرم بي بيني المسعود صاحب في المد كرف الى ور كا خابرى مظير بنا كرقر آن كوطاق عن سجاديا، بوے احر ام المارى "دومروں کے بارے می توش کدفیس مکا۔ البتران کی مال اوبررك ويا- بھى پڑھا توبيہ مجھے بغير پڑھا كدكس آيت بل كيا كہا جارہا میرے کہنے کا یہ مطلب ہر گزشیں کہ بیاسلہ جالیس سال کی ہو ۔ ی شوری ے۔ کیونکہ اللہ کی رحت نے پوری کا ناے کا احاط کر رکھا ہے۔ اف راء "بى بي جان ايه مارابهت بوااليه ب-" ائے بندوں کوراو بدایت کی طرف باتا ہے۔ اور تو یک سے شاید آدی اس متعدد ا پردی میرااحای زیال ہے۔ "معودصاحب نے کہا۔ مروم نیں ہوتا، جب تک ای کے دل پر مر شال جائے۔ اانیوں نے اور الب لو آپ نے اس وعا كو اپنا معمول بناليانا ... ؟" عبدالحق في ان لى - كيكن جاليس سال كى عمر كى بهرحال البيت ب- مجه ياد ب كدوب شد بالما سال کا مواتو میرے باطن میں ایک انقلاب نے کروٹ لی۔ یہ ا ہوا۔ وہ اللہ كا كرم تھا۔ وہ عرصہ تھا تحريك ياكتان كا يجيب وال اللہ اللہ اللہ اللہ المَوْ آبُ وَذِيان عِنْجات ل كُلُ فِي الراحاب زيان كيما ...؟" تسلسل سے استفادہ نہیں کر پایا۔ پھر پاکستان ماتو ہم ای کی فیر لو بدا کار اللہ الم تو ہوا، کین خم نیس ہوا۔"محودصاحب نے گہری سائس لے کر کہا۔ گئے۔ یہ کوئی عذر تیس ۔ اب مجھ من آتا ہے کہ یا کتان اللہ کے اس اللہ کا حزایت کہ جب میں نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا اور سمجھا، اس رہنے کے لئے بناء انشاء اللہ ۔۔! اس کی بنا اور اس کی تیم علی اللہ کے والد میں سال کا تو نے الل تھا۔ میں نے اسے نہایت تاکید کے ساتھ اب توش بي جمتا مول كدي في وقت ضائع كياء ابنا تقسان كيا- ية الدن والدن وحاديا اورالحدولله الدوم روز الله عيدة عاكرتا ب-" " آوی عے ول سے اللہ سے وجوع کر کے اور وی کو طاعل مسلس المحریری بھے میں آپ کا احساس زیاں اب بھی نہیں آیا۔" المال كرے اور الله كا فرمانير دارين كررے تو الله جائے تو ال "اب على يدوي كركر حتا مول كدنه جان كتن لوك مول ك، جو دنيا ت ہوجاتے ہوں گے اور اس آیت مبارکہ کا، اس خوش خری کا انہیں علم عی كى تلافى كرويتا ب-" " ب شك ....! اور يد س بكو يكى الله كي الرف ي الله كالرف ي الله اللفاء اور يه سوچا مول كد ستى يوى تعداد ين لوگ مول ك، جواس آيت اللالا ع ب فر ہوں گے۔ان کی محردی پر مجھے احساس زیاں ہوتا ہے۔" عطا ہوتی ہے۔" المان خوش نفيب بيل جياجان ....! يوقو الل ايمان كي نشاني بيك رائيس "تو بحراصاب زیال کیا "؟" معودصاحب فے گہری سائس لا۔ "جبين في يرآيت مبارك برحى و يحداحاى بواكد والدلية مسليم من موتو ووكر مع بين حضور صلى الله عليه وسلم اس بات ير حيران موت يرى نعتول ميں سے ہے۔ اور يداللہ نے برسلمان كو عالمي سال كى برعى اللہ و الله كا تمن آيات، واضح خوش خريون اور نهايت شديد تنييهات ك

عبدالحق نے مری سائس لی۔

و و کھنے چیا جان ۔۔! میں کوئی عالم قرآن نہیں ہوں۔بس میراایمان ہے السے بدایت اور رہنمائی اللہ ہی عطافر ماتا ہے۔ یہی سوچ کر، اللہ سے لولگا کر والما ہوں۔ اور جو بچھ علی آئے ، بچھتا ہوں کہ وہ میرے لئے ہے، مگر میں نہیں و ووروسرول کو پڑھائے کا حق حاصل ہے۔ اس لئے میں اس بارے میں فی رائے دینے کا خود کو اہل نہیں مجھتا۔ آپ سے بات کرنا البنة مخلف معاملہ یں نے بیشہ محسول کیا ہے کہ آ دی کو فطری طور پر بعض سورتوں اور بعض آیات الله المانست بوتی ہے۔ میں یقین سے نہیں کر سکتا لیکن صرف آپ سے بات ال مد تك يدكبول كاكمير عضال عن ميرى نظر ع كوئى الى آيت نيس ا جان لحاظ ے اس آیت ہے مشابہ ہو کہ اس میں عمر کے کسی خاص ھے ،کسی ایال کی شرط عائد کی گئی ہو، اور وہ تمام لوگوں کے لئے بھی ہو، جیسا کہ اس آیت علی لیس سال کی عمر کی بات کی گئی ہے۔ دوسری بات اس سے اللی آیب ا کے بارے میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا کہ اللہ اپنے وعدے کے للك كرتا- يد بات زورو \_ كركى كئي- حالانكه كوئى مسلمان يدمونيخ كا تصور بحى سلا كريدوسرى آيت وكهاى فاظ منفرولكي بكداس مين الله في زور

> اُوْلَٰئِكَ الَّذِيْنَ فَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ اَحْسَنَ مَاعَمِلُوْ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَهِنَاتِهِمُ فِي اَصُحْبِ الْجَنَّةِ٥ وَعُدَ الصِّدُقِ الَّذِي كَانُوُ الْعَدُوْنَ٥

> "بدوہ لوگ میں کہ قبول فرما لیتے میں ہم ان کے وہ المجھے اللہ جو انہوں کے وہ المجھے اللہ جو انہوں کے یہ اللہ جنت میں۔ بدیچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جارہا ہے۔"

تويبان فرمايا، يه ي وعده ب- كم ازكم ميرى نظر اليي كوئى اور

یا وجود لوگ شرک اور کفر پر گیوں ڈ نے ہوئے ہیں ....؟ آپ اس پر اپنی جان گلائے شے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ....؟ آپ سلی انله علیہ وسلم کی خوشی تو اس شراک کہ روئے زمین پر موجود تمام لوگ ایمان لے آئیں اور ان کی تعلیم بھی تیاست تھے۔ ایمان پر رہیں۔ اس لئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللعالمین ہیں۔ آپ کا جذبہ تا

5 REPORT (1/5-1) 600 600

"عرائی جاہتا ہے بیے ...! کہ بیا آعت، بیدوعا تمام سلمانوں کا بھی ع۔"

"!- 4,2 15,7"

''ویکھو۔۔۔۔ میں کوئی عالم تو نہیں۔ قرآن کے معاطے بھی ش ایرا کوئی ہے۔ بھی نہیں رکھتا۔ چنانچہ میں نے معجد کے امام صاحب سے اس سلسلے میں ہے گا۔ انہوں نے بوی توجہ سے تن اور وعدہ کیا کہ جمعہ کے دن وہ منبر پراس حوالے ہے۔ تو ویں گے۔ مگر وہ جمعداب تک نہیں آیا۔ نہ جانے کیوں۔۔۔۔؟''

"تو آپ کا ان سے کہنا تو اللہ کے ہاں قبول اور شار ہوگا انظام اللہ کا ان سے کہنا تو اللہ کے ہاں قبول اور شار ہوگا انظام اللہ کا ان سے کہنا تو اللہ کا کہ وہنیں کہنا ہوا ہے کہ کوئی فائد وہنے کہ تاریخ کے اپنی طور پر، جس سے ملیس، اسے بتا دیا کریں۔"
"میں تو ضائع کئے ہوئے برسوں کی طافی کی کوشش میں انگر ہوں کا کوشش میں انگر ہوں کے کہنا ہوں۔ پھر صاحب علم نہیں تو میری بات میں تا شیر کہناں ۔۔۔"

''علم بھی اللہ کی طرف ہے ہوتا ہے۔'' ''گرجس نے تحصیل علم کے لئے کوشش اور ٹمل کیا ہو۔'' '' ہے شک ۔۔۔۔۔! اور تا ثیر بھی اللہ کی طرف ہے ہوتی ہے۔ اندر کے اخلاف اور بچائی کی نسبت اور اللہ کے کرم ہے لمتی ہے۔'' '' ایک بات بتاؤ ۔۔۔۔!'' مسعود صاحب نے اس کی طرف دیجھے ہوئے ہا۔ ''تم چالیس سال کے ہو گئے ۔۔۔۔۔؟'' ''جی ۔۔۔۔المحمد للہ۔۔۔۔!'' عبد الحق نے مسکراتے ہوئے کہا۔۔۔۔۔۔

"اوراللد كففل ساى دن سيدة عاميرامعمول بن كا-

Sea Courtesy www.pdfbooksfree.pk بالدم سلمان الله كي طرف سے جو سے اے دوسروں تک چینااس کا فرض ہوتا ہے۔مثلاً اس آیت مبارک میں اللہ تعالی نے بندوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا علم دیا ہے۔ الله على الله وينايالكه ويناى كافى برصن سلوك كالفصيل بم وی بیان نبیں کر سکتے ، جب تک قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی و عن ركس -آ ك الله في مال كى اولاد ك لئ مشقت كا تذكره فرمايا ہی ویے بی بیان کر دیا۔ پھر چالیس سال کی عمر میں دعا کی بات آتی ہے۔ تو ر الله تعالى في 40 سال كي عمر كوخاص اجميت دى ب-اس كي اجميت برغور منى بنده الله الله الله المالية والدين كي طرف سالله كي عطاكي مولى الركی ، اور الله كو رامنی كرنے والے نیك اشال كی توفیق ماتكیں۔ اور وعا كا و کی ہے۔ اس نے اپنی اولا دکی اصلاح کے لئے دعا کی تو اس کے لئے اے بھی کرتی ہوگی۔ان کو دین کی طرف راغب کرنا بنماز اور روزے کی تلقین معود صاحب خوش ہو گئے۔ معالی کی اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ ک ا الله عدد عاج موع بد عاجزى كرماته الله عدد عاج موك يد الماسالله الله المين تيرا قرما نبردار بول-اب بنده دعوى تو نبيس كرسكتا - ليكن اللف الكات رعمل كرنا حاسة بساط بحربهمي وه بيربات كنخ كاحق ركفتا ب يسب بكي لكين بين كوئي خرابي ، كوئي نقصان نبين \_ آپ دوسرول تك ايك 

الا ہے، اور اللہ کا چاوعدہ ہے۔'' ا المات مرى مجوين آتى ب- تم ن بهت اليمي طرح سمجمايا ب مجھے۔" مرافق کوایک خیال نے چونکا دیا۔

الك بات بتا مي چا جان ....! آپ دُعا كے ساتھ اس كے بعد والى

إصابول .....! "مسعود صاحب في جواب ديا-

SIMPLE TO THE TOP OF THE POST OF ے بین کزری والقدام ماب پیتو علائے قرآن بی بنا مجھے تیں کہ پیدائن آ منفرو ہیں یا نہیں۔ بیدالبنتہ میری مجھے بیں آتا ہے کہ یہ بہت بڑی اور حق وقل فرق ہے۔ منفرو ہیں یا نہیں۔ بیدالبنتہ میری مجھے بیں آتا ہے کہ یہ بہت بڑی اور حق وقل فرق ہے۔ خو پچھلی آیت میں اللہ کی عطا کی ہوئی دعا کے کرنے والے ووی کی ہے۔فردائے شامل ہوں گے بیدامل جنت میں۔ بیری وعدہ ہے جوان سے کیا جارہا ہے۔ "میں نے بھی یبی سوچا تھا۔ای لئے تو چاہتا ہوں کہ بیا ایت اے ماہران المخض تک پینی جائے ، جو جالیس سال کا ہو چکا ہو یا ہونے والا ہو۔ اس طرح تو شاہ ميرااصال زيال فتم بوجائه."

> "تو پہنچا و یکے اپنچا کتے بیل آپ ا" وو كي ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ كي يل يرت كي

"اس سلسلے میں جو پھوآپ کے ذائن میں ہے، ب لکو ایج اے كا بي كى شكل يى چېوادول كارآخريل بياكدويا جائ كاير سے وال ك ال خوش خبرى كو دوسر ما ملمان بها ئيول تك برينيا دين تو انشاء الله اجرعطافر مائے گا۔ مجراس کیا بیچے کو قتیم کروادیں گے۔"

"ايا بوسكائ ي " "

"اليابوتا ب چاجان !"عبدالحق في كبار " الله كام منظوري بوتو الي نيكي خوب سيلتي بيولتي في دوم والما كنايج كواي طوري چيوا كرتقيم كرت ربيل كريم الي بيلشرة كي إيع جات كار خريس شامل موجاتے ہيں۔ يول بيرثواب جاريہ بن جاتا ہے۔ "بياتو بهت اچھاہے۔"معود صاحب محرائے ليکن الگے ہی ليے بجدے

"ليكن بيني الم وأني عالم توشيس كه مجه يه بالم الله الله

"كالكرت بين آب "عبدالحق في كها-"مين اورآب آيات كي تغير شين كر عقة علين جو كلي آيات إلى الماف

و دنیا کے تمام کامول سے نمٹ کھے، لیکن اب بھی دنیا ان سے چینی ورود دنیا ہے۔ اور دنیا جرکی، اپ بچوں کی بے رخی اور ناقدری سہتے ہیں۔ اللہ ہے۔ لیکن وہ اس کے در تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ میں اللہ کا جتنا شکر اوا م ے کہ میری غفلت، کوتا ہی اور گنا ہول کے باوجود اس نے مجھے اپنا راستہ

الى بيا بان البشك البالله كى بوى رحت بـ ال ك بعد معود صاحب في دوسب كي لكها بهي ، اورعبد الحق في كايد لی اور دو تقییم بھی ہوا۔ اس روز معود صاحب کی خوشی کی کوئی حدثیمی تھی۔ الرائق كوبا چلا كمسعود صاحب زعدكى خاص معمولات كي تحت كرارر ل المتول ادر نواے نواسیوں کو وہ بہت خوش سے وقت دیے، میے ہے اللك يرملاقات موقى - ان كى خواب كاه ش جائے كى كى كواجازت نيس وافراب كاونيل، ورحقيقت ان كاعبادت كا كمروتها\_

العال الا كالا يول جلاكرانبول فيصرف الى كے لئے رعايت وى الرجال كالعلم ليل تعاد

المالق في اوح اوام و يكف ووع كما-

الإجان كبال بين ....؟ " يه غير معمولي بات محى كد معود صاحب نظر نبيس آ علام معلوم تھا کہ وہ نماز کے علاوہ گھرے کہیں جاتے ہی نہیں ہیں۔ "-いたいとしんと」

ولك چذا بول ، پرآجاؤل كاي عبدالحق المحف لكار

مستن انيس يا جا تو ماري تو شامت ي آجائ كي-" سلطانه

المائل كى تمجه من بات نبيل آئي۔ وہ متضرانہ نگاہوں سے انبيل و يكتا

المجيور ويل مارے فع مرف وعا ب- الله و وهم ماويد ضرورت نبین ہوتی۔میرے خیال میں تو پی گناخی ہوگی۔ معودصاحب جمرجمري كالحرره كا "واقعى ....! مُحِك كباتم ني .... يوقي في في وطاع المجري الله ال "إلى الله الله المراجع المالية معودصاحب جبحكنے لگے۔

"ميرى بات سنو إيد كام تم يى كراونا !"

RIM INDING WARES

" آپ کی نیکی ہے، بیاللہ کی عطا ہے، اور آپ می کا اور سے شائل کے میں بھی حصد دارین جاؤں گا۔ جو اللہ نے آپ کو عطافر بایا اس اے آپ کا

" فحك ب الم المودول كا يكن في في كرديا ال كا ا "بی بہت بہتر ....!" عبدالحق نے کہا۔

"آپ مجھے بوی عمر کے فعت ہونے کے بارے میں بتارے سے اللہ

"بان ! ثمار كے لئے مجد جانے لكا تو وہال وہ اللہ الله الله الله الله الله معودصاحب نے کہا۔

"الحمد للد ....! وہاں ہر عمر كے اوك ہوتے ہيں وسط وى مراقات كا الله الله والله وكيا الله ولكي جان نے كہا۔" تم ميشو يد ...! يس تهارے ك ادھيز عمر بھي۔ ليكن بوز ھے لوگ زيادہ ہوتے ہيں۔ ان من بھي كئي طرح كالك ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں، جن کی عمر 90 سے مجاوز ہے۔ ویلے سے امراث سيدهي فعيف بين، ليكن برطرح عاق ويوبندين، بهي ميد كفان الم میں ویکھا انہیں۔ وجہ تماز پڑھنے کی عرے تماز کے بابند ہیں۔ کی اول الا تفاق ك - يكى بور ح لوك اي بين، جن ك كفنون بين تكلف ب- كرى يده كراله برج بیں۔ نماز کے لئے مجد آنا ان کے لئے بہت بری شقت ہے۔ میں الحديثد ....! بإنجول تمازول كے لئے مجدآتے بيں۔ من موجا بون ان كے الله اجر ہوگا اللہ کے ہاں۔ میں نے ایک بات مجھ لی۔ تماز کا اجر اور روحانی فوائد ایل ہے۔ ا ليكن نماز پڑھنے والوں كوجسمانی فلنس كی نعت بھی نصيب ہوتی ہے۔ بھے ان لوگوں ،

اللين كيون ....؟" بلطانه بلم محرائي ..

"انبول نے بتایا تو نہیں ۔ لیکن می سجھ عتی ہوں۔ بہت ہی ضروری ہوتو یں ہے ہیں۔لیکن اس میں بہرحال انہیں فرق پڑتا ہے۔ان کی میکموئی میں و وا ہے۔ لیکن درواز و کھلے گا تو وہ جان لیس کے کہ بیتم ہو۔ وہ اپنی مصرو فیت مکمل ·· といるしのはるしと

عبدائق نے دل میں ان کی مجھداری پر دادوی۔ است برسوں کے ساتھ کے و کارمت ہے میال بیوی ایک دوسرے کوا ہے جھنے لگتے ہیں کہ لفظوں کی ، پچھ من فرورت بي نيس مولى -

اطان بیم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اورخود واپسی کے لئے بلث

وروازے رہا کہ کرمیدائن کا باتھ بے ساخت وسلک کے لئے برھا۔ فر الرک وی، بند درواز و دستک کے بغیراس نے کھولا ہی نیس تھا کہ بی آواب کے منافی المن مسود ساحب كالصرار اور سلطانه يكم كى وضاحت ياد آكى او اس ني باتحد مين المعدوشات ال كول كو يحى للى تقى -

ب سے پہلے اس کی نظر معود صاحب پر بردی۔ جو نماز بڑھ رہے تھے۔ عبت شدت ے عل ہونے كا احساس عوار بى جابا كدواليس اوث جائے كيكن الاسانب في ال خود اعزاز عطاكيا تحاء وه ال عديك بيراس؟ اورب معشالك في كداس كاوالين جانان كارتكازين خلل والحاكا

ال نے کمرے کا جائزہ لیا۔اس سے زیادہ سادہ کمرہ اس نے زندگی میں مار ملما تھا۔ پورے کرے میں قالین بچیا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ ایک گدا بچھا المائمة اوريون كاطرف أيك رضائى اورايك جاور سليق تتهدكى الله المال المائي المرف جود يوار الحى ، اس كے ساتھ الك فيلف لكا تھا۔ الك العظم مل بى انداز و بوگيا كداس مي صرف وين كتب بين ـ دوسرى دو ديوارون

"الك تمهين بي تومشقي كرركما إانبول في" عاظات يكم فيك مريس مجمانيس يجي حان الماسي

"ان كر كر ين بم ين عولي أين جا مكا يد من من وي وروازے براس ایک وستک وے کر پائ آئے ہیں۔ووقود باہرا کر پالے اسے ورا كيابات ب المازيزه رب اول تو سلام پير ف ك العدة ما في ا تمیارے لا ہور وائل آئے کے بعدے انہوں نے کردیا ے کا آ اور اللہ كر عين في ديا جائي"

عبدالحق کوشرمندگی ہونے گلی۔ اس کی نظریں جب کشی " میں تمہارے لئے جائے لائی ہوں۔" "اس کی ضرورت تو نہیں چی جان ا "ار عواه العاراكوني في تعليم يد ؟"

وہ چلی گئیں اور عبدالحق بیٹھا اس کرے کے بارے میں جہار کھید ووتوایک بہت بزے باطنی انقلاب کا مظهر تھا۔ ال

بیکی جان کی جائے کے ساتھ بیٹ اور بھی بھی ہوتا تھا۔ای دول ملک ک تے اور سوری کا علوہ بھی۔ اور وہ اصرار کرے کھاتی تیں۔ وہ بات میں اور اور کی کا علوہ بھی ۔ اور وہ اور کرے میں داخل ہو گیا۔ کی خیریت پوچھتی رہیں۔ آیا کیسی ہیں۔ ؟ ارجمند کا کیا عال ہے۔ \* فوال آ ول لگ عميا يهان ١٠٠٠ وغيره وغيره ويره وي دونون كر انون كا ايس على الا العالمة

ال نے جائے فتم کی تو سلطان میلم نے کہا۔ "1 31-215" ووان كے ساتھ جل ديا۔ المهمين وستك دين كي شرورت بهي شين - وروازه كلولو بار الدر ب جاؤ ايانبول نے تاكيد عليا إدبار عبدالحق كاذبين الجحف لكا-

5 INCOME PO DIFFERENCE Courtesy www.pdfbooksfree.pk

انبوں نے کہا تھا۔

ور اور اضطراب کا کوئی میل نہیں۔ نماز کے دورن جم کی بے چینی اچھی في اور ربا اندر كا حال تو وه تو نمازي بحي نبين جانيا۔ وه تو صرف الله بي جانيا

ورسعود ساحب کی نماز مولوی مہر علی کی بیان کی ہوئی تعریف کے عین

سود صاحب فے سلام پھیر نے کے بعد اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ، اور

درائ کے لئے خالی بیشنامکن نیس تفا۔ وہ ذکر میں مصروف ہوگیا۔ ن بار صعود ساحب في سلام كيير في كي بعدة عاكى اور چراس كى طرف

الله على الله على الله المحت في كما على بولا-

المع شرمندي ب كهش على موا" ی بات کرتے ہو ایک تمبارے لئے تو می نے خاص طور پر کبدر کھا

الريادية تبارية ويوري كريك تان برحك "أب اورشر منده كررب بين مجهيد"

اللي الم بتاريا بول-"

الصاتوية خلوت بين محل مونا لكار"

موت ایس بہال .... بیاتو تنبائی ہے۔ بس .... ایک حضوری کے الله تول الله تواز د الله تواز د بري دولت ب اس كے لئے بھي دعا

معبت نوازنے والا ہے۔آپ کو اندازہ بھی نہیں کداللہ نے آپ کو کتا

الكا اندازه كون لكا سكتا ب بين ....؟" مسعود صاحب كے ليج ميں

كالقددودوكاؤ عكير كے تقد

وودوگاؤ تکیوں کے درمیان،ان سے ذرابت کرفیال الا کر پیٹر کیااد صور

انبیں نماز پڑھے وکچے کراہے رشک آنے لگا۔ دوای طرح کڑے تے جيے كوئى بے جان چيز - جم من كيس جنبش نبيل تحى - بس سانوں كا الله ساتون است غورے دیکھنے رفسوں ہوتا تھا۔ان کے جم کا ہر برعفر پرسکون اور ما کے تھا

چندمن وه بیخاانین دیکمآرہا۔ گھراے خالی بن کا احساس سے الحوال الله كرهيلف كي ظرف جا كحر ابوااور كمابول كاجائزه لين لك- وبال قرآن ماك الله ننغ تقے۔ مخلف علمائے کرام کے ترجول کے ساتھ۔ پیر تقامیر میں۔ ان کے تاریخ ابن خلدون اورتغییر ابن کثیر کی تمام جلدی تھیں۔ بیرے محمسی القب و م تقريا برقابل ذكركتاب وبال موجود مى اس كالماده بحى بهت يكرف ويلي ى اليكن براعتبار على لا بريري تلى .... وين المبريري ...

عبدالحق ہر وقت باوضور بنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس وقت میں وقت اس وقت استعاد اس کا جی مالیا کہ کوئی کتاب تکا لے اور پڑھنے گئے۔ لیکن الجند اجازت کے اس مرا کا جارت اس کی فطرت میں جیس تھی۔

وه پھرای جگہ جا کر بیٹھ گیا۔

نه چاہے ہوئے بھی وہ معود صاحب کو دیکتا رہا۔ اور ہر الحد ال الارث

"الله في چها جان كوكيسي خوب صورت نماز عطا فرماني بيسان

" ركوع، تجده، قعده .... برركن كيها خوب صورت ب- اور پيرجم لاسكوت یا طنی سکون اور یکسونی کا مظہر ہے۔''

" في شك الله جب جا بي كى كو يجي عطا فرماد ، وي قوجات ے کہ کون کس قابل ہے ۔۔۔؟"اے مولوی میر علی کی کی بولی ایک یاے یادا فا۔ " قلابری تماز کی پیچان نماز کے دوران جم کا ساکت ہوتا اور فلات ا

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ا مانا۔ میں پوری جائی کے ساتھ، واؤق کے ساتھ اس کی تروید میں کر انخود زندگی بی بهت بوی عطا ہے۔ اور دوقو پیدائش سے پہلے ہے ، الدومان تفاكرريا كارى الله كوببت باليند بي-" آب کوراہ سے بٹانے کے لئے شیطان کا دل میں ڈالا ہوا وسوسہ ؟'' شروع كرويتا بيند عكو-" "! L' ..." " تم نے غلوت مجورے ہو، بیاتو ایک گوشتہ تبالی آباد کیا ہے تا ہے

ول من آنے والا كون ساخيال الله كى طرف سي معبيد، بشارت يا جدايت ا شیطانی وسوسہ ۱۹۳۰ کے بارے میں فیصلہ کرنا جھے جیسے عام آ دمی کے مان ب ١٩٠٠معودصاحب نے باک ے كبار

البرحال میں مشکش میں بڑار ہا۔ میں نے سوچا کداب اتن مشکل سے بجوں ورائن کیا ہے۔ پھرے پرائی صورت حال میں جانے کے بعد دوبارہ اس الما المورمشين بوكار يكويدك ميراول بحى لكف لكا تعارين في الله عدر منهائي الله اور المراجرة والعام خيال كے جواب ين استغفار كرتار بال"

المي تو باشبالله كي طرف \_ رجمالي تحى-" "المدنشة الرجيان إاياليقين تبين تفا- ايك طش محصة الى واي الماس التي بين يكول اورار كازاتو خواب بن كرره كيار كريس و ناربا- پير اللول حاصل ہونے تھی۔ مسود صاحب نے ایک گری سائس فی، مجھ ور تھے رہے۔ رضواند اور شاہاند کے بچے آجاتے تو اور روان او جائی۔ اول و یرے

"ان كے بعدا جانك ايك ون ممير پرايك بوجه سا آگيا۔ بدخيال كه بجون الراعبة بن اس ظام كوتبول كرايا بـ مكر دوائ ع حوث مين بن - اوريل لا حاوے مناسلے میں غفات کا مرتقب ہور ہاہوں ۔ یجی نہیں، بلکہ میں ترک دنیا مبرائ نے سر کو میں جنبش دی۔خوداس کے ذہن میں بھی بدخیال آیا تھا۔ المِن نے سوجا، بداتو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اللہ نے ونیا آخرت کے ہے۔ کینن آزمائش تو وہا ہی ہے۔ وہا میں رو کر ہی تو آخری کی فکر کرتی ہے۔ المالعبادتوالتدمعاف بجي نبين كرے گا۔''

عک اس پر سوچتا رہا۔ لیکن اس کرے سے دستبردار ہونے پر ول کسی طور

صرف حضوری کے ایک کمح کی آرزو کے لئے۔اور الیہ میں ہے شیطان میں گھی "شيطان كوتو الله في مهلت بعى دى إوررسالي بعي "

" فحیک کہدرے ہوئے !! اور شیطان کے رے بی عالی المستعمل كى كى سے يح ....؟ اور يح توبي ب كدآوى تو يح اين كيل سكا م بچا لے، وی خوش نصیب۔ میرے لئے تو میرا یہ کرہ بی آزمائی ہی الدور الله نے مجھ رِ کرم فر مایا اور مجھے راستہ و کھایا تو میرے ذہن عن اس ما ہے تاکہ ا بحرار وجد سيمحى كديش ونياوار تحا اور مول . مجھے اپنے بجول سے اور بول سيم 18 68 Bl. Abra ( 12 ) = 5 = 1 = 2 . C = - - = 5 = 1. C

معمولات مين خلل يرتار اور يكسوكي تو بالكل على شاء وفي الديم عن الله قال الما الله الماري المحالية كام جوزار يكونى كا الهيت كے بارے على براها تو على فياس كر الى كارے على الله لیا۔ مربد فیصلہ آسان نہیں تھا۔ اس برعملدر آندے کے مختی کی شرورے کی مالات کا بچوں کے ساتھ۔ جسے تیے بچوں کو بیارے تجا بچا کر دضامند کیا۔ اللے اللے اللہ وقت مقرر كيا- الله كاشكر بك الله في بدسب آسان كرويا- بعن فالويات والم خود میرے لئے بھی بیرآ سان نیس تھا۔ مجھے تو خود بچوں کی قریت انگی تی تی۔ بیرعال الله نے کرم فرمایا۔"

"اور جب په کمره مجھ ش کیا اور پی ای پی څوش اور مطمئن وقت گزار۔ لگاتوایک دن میرے اندر کی نے کیا کی زیروت ریا کاری کردیا ہے ك لوگ تو يتي ول الله بحف كله مول ك ١٩٠٥ من ول كيا با

S BREED FT (Francisco 573 Courtesy www.pdfbooksfree.pk

چینوں کے دوران امیں زیادہ وقت دیتا ہوں۔ باہر تھمانے کے لئے ، تفریح على لے جاتا ہول-الحد لله ....! كوئى خلش نييں ربى - تمبارى چى بهت اچھى ں دروازے پر غیر ضروری دستک ہوتی ہی نہیں۔ بھی کسی یجے کو چوٹ لگ گئی تو ے ۔ وہ بھی میں جانتا ہوں کہ میرے ہی لئے وستک ویتی ہیں کہ بعد میں میں رول گا که اتن بری بات موکنی اور مجھے بتایا بی نبیس ۹۰۰۰

"الله كاشكر ب- اس في بهت نوازا ب آب كو ا" "الحديث الجى كه دن يل ايك فى بات مولى مع يرص موح ر سے اندر سی نے کہا ۔۔۔ واہ بھی واہ ۔۔۔! تم تو کامیاب ہو گئے۔ زندگی بھی التاري اورعاقب بحي-الله كي قريت بحي حاصل مو في تمهين-ايك لمح كوتو مين ور کوش ہوا۔ مرا گلے بن مجے اللہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے زورے لاحول ان کی وجہ ے وہ رائدہ درگاہ ہوا۔ اور بندے کا وصف عاجزی ہے، جو ع بن المرف في جاني ہے۔ آدم عليه السلام كولة به كرني شين آتي تھي ليكن وه ا الله على الله على الدر عاجرى اور پشماني محى تو الله في البيل لفظ عطا الماء البياني مين فرق م انسان اور شيطان من يو غرورتو آدى كوشيطان والناع ب-اور شيطان كالفيني اورابدي فحكانه جبتم ب-اورين في يزها تها كه الدائم اور عبادت كا ب كداك علم نافع بونے كے بجائے تباه كن بوجاتا مرات اور یافت اکارت موجاتی ہے۔ میں ہروقت اللہ سے پناہ مانگیا ہول معشیطان کے شراور فتنے ہے بچائے رکھے۔اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ علیما اور تقیر بنده بنائے ، جو کہ میں ہون ، اور جھے غرورے بیائے رکھے۔ خال روز مجھے بحالیا۔"

والحق ١٠٠٠ عبدالحق في كيا-

مثیطان بیح بداللہ کے ولیوں تک پر آزماتا ہے۔''اے احساس ہور ہاتھا الب نے اپنے باطنی انقلاب کے بعدے کی سے اس بارے میں بات آبادہ فیس تھا۔ میں نے سوچا۔ عربیر میں دنیا میں، یوی بچوں می الا ربار کو افلات یں زندگی گزاری۔ اب اس کی خلافی کا موقع ملا ہے۔ تو یہ تو میراسی اسرونی

" لبی چینیوں کے بعد تو دفتر میں بھی دفتری ادقات سے زیادہ کام کرا ہے ب، اور وہ بھی اوور ٹائم کے بغیر-اور الحمد للہ ... ! من نے دوی بچال کے اور جر بھال ك بيون ك حقوق يور ك كرف ين كوني كوتاجي فين كا- على المعالم الله ایک رئیم کرنا ہوگی اور چھنری سے کام لینا ہوگا۔"

"جنبيل يا ب كد كري الحديد الورجي بن كاري اور المان ب ناشتے ریں سب کے ساتھ ہوتا ہوں۔ مضور میاں سے بات کی ہول ب كے بعد ہم لان ميں چل قدى كرتے ہيں۔ اب اشتے كے بعد على ال جان سے کہا کہ جوسودا منگانا ہے، اس کی فیرست مجھے دے دو۔ وہ جران میں اللہ علی مویس نے روز کا میمعول بنالیا۔ اور بیکام بی گاڑی کے بغیر کرنا تھا۔ اللہ کے مسل كر ك رجمانى قرمانى تو اس دوران وكر تفيب وكيا يديل الى توكي الماري المالية واه ... دنیا کے ساتھ بھی تو دین چاتا ہے۔ اور دین ے دنیا کا بھی فائد و کہ میں نے واستح طور برخر بداری میں بہتری اور برکت محسوس کی۔ پھر زیاں کا احسان ما کہ کا ا يديات بهلي مجه لي موتى كدسترين وكركتنا آسان اور بركت والا الات -

"اور وستك كے معاملے على على في نياده وسد دارى اينا كا الله الله الله مصروف ہوں تو سلام پھیرتے ہی باہر جا کر ہو چھتا ہوں کہ کیا بات ہے۔ مطالع يا ذكر مين معروف بول تو فوراً بابراً جاتا مون- ال طرف عليم

المنصورك عصيص صرف مع كاوقت آتاب الاعبدائي في إيا ورمبين .....! عشاء كے بعد بھي كافي وقت اے بتنباري وقي جان كواورائي بوكوديتا بول-"وه پيم محرائ\_ "ب فكرى موتى ب ما كدرات تواني على ب- بيجول كى يسنى كارات

الرے ۔۔۔ ایس او بل کررہ کیا۔ پہلے تو جیرا بی جایا کہ اس کمرے کا رہ اور باہرنگل جاؤں۔ گھرے باہر جا کر دنیا دیکھوں۔ واقعی ۔۔۔ لوگ کی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میں یہ کیا کر رہا ہوں ۔۔۔ ؟ لیکن سول راکہ بات مجھے مکھائی ہے۔ کمی بھی معاطع میں جلد بازی نہیں کرنی میں طور پر فیصلہ کرنے میں۔ اور ہر ہر نکتے پر بہت اچھی طرح غور کر کے، عالم کرنا چاہے۔۔

اب دوہرا نختہ اس کرے کو ڈیڑھ اینٹ کی مجد بنانے کا۔ تو جی نے ایس کے طاہری حالت ہے اس کے اللہ جس پر فضل فرمائے تو اس کی ظاہری حالت ہے اس اللہ اللہ بنا جائے گا ہے۔
اللہ اللہ نے فضل فرمایا ہے تو آدمی اچھالباس پہنے، اچھا کھائے۔
معملان قیام کے لئے آجائے تو المحمد شد…! اس کے لئے ہر آسائش اور معملان قیام کے لئے آجائے تو المحمد شد…! اس کے لئے ہر آسائش اور معملان تیام کے لئے آجائے تو المحمد شد کھاوا کہد دے، انزانا قرار دے معملان کے اسے گھر میں میرا اید ہے۔ اس کا مرہ ہو ۔۔۔؟ اور معملان کے میں میں ایس میں عبادت کروں ۔۔۔؟ جبکہ اس کمرے میں میں نے معملان کی ہے اسے مراک ہے اسے مادگی ہے اسے مراک ہے مراک

میں گی۔ ای لئے وہ اندرے آئے جرے ہوئے ہیں۔ اور وہ پہلا آؤی ہے۔ جی اے دہ بات کرتے میں، جیے دہ ان ہے۔ جی ات کرتے میں، جیے دہ ان سے ایسے بات کرتے میں، جیے دہ ان سے ہو۔ بیداللہ کی عطاکی ہوئی عاجزی ہے ان کے پاس، جو بہت بردی تھے۔ معدد صاحب کسی بہت گہری سوخ میں تھے، جیسے ذہ ن پر دورہ سے ہوں، کوئی بھولی ہوئی بات یاد کرنے کی کوشش کررہے ہوں۔ پھر انہوں نے جر انہوں نے جر انہوں نے جر انہوں نے جر انہوں نے جر جر انہوں نے جر انہوں نے جر جر انہوں نے جر جر انہوں نے جر انہوں نے جر انہوں نے جر جر انہوں نے دیا۔

SHRIPE PD BI (A) WEST

" میں اس سے پہلے کی کوئی اہم بات بھول گیا ہوں۔" ان کا اعداد شریقات کاساتھا۔

> ''یادآتے آتے رہ جاتی ہے۔'' عبدالحق غورے انہیں ویکھنارہا۔

"بان سیادآیا ۔۔۔!"معود صاحب نے اچا تک کیا۔ "اس غرور والی بات سے پہلے ایک دن اجا تک بیرے الرک کا

" يوتو واقعي بهت بزاحمله تفار" عبدالحق نے كها-

 کوشش کی۔ ماتحقوں کو کمزور انسان مجھ کران کے مفادات کا خیال رکھنے ا کین ان کے فرائف کے معاطع بی ان پریخی بھی کی انہی کی بہتری اہیں احساس دانا تارہا کہ ہم سب درحقیقت عام اوگوں کے حاکم نہیں ، خادم رالدنسا ائ بات كے لئے على بعشائية عامقتر اور بزے اوكوں ي وك كيا- بيرب الله كا كرم تها جهد ير- اس وقت تويس جانا بحي نبيس ل یے ہمتا تھا کہ جو چیڑای ہے، وہ بھی اللہ کے علم سے ہے، جو کلڑک ہے، وہ عظم ے ہے اور جو افسر ہے، اے بھی اللہ نے می مقرر کیا ہے۔ سورة ر وہ آیت مبارکہ تو میں نے اب بڑھی ، جس میں اللہ نے فرمایا کہ وی اوگوں مران روزی تقییم کرتا ہے اس و نیاوی زندگی میں اور پکھا او کول کو پکھا لوگوں پر ر ج کے اعتبارے فوقت عطا فرماتا ہے، تاکہ پچھ لوگ خدمت لینے

مبدائق جران روگیا۔ برسول پہلے وہ بھی اس آیت مبارکہ پرغور کر چکا تھا۔ الوسى كوا سانى سے روزى ملى باوركى كو مشقت سے۔ اور بيدالله كى ے ہے۔ لیکن یا یخ وقت کی نماز اور روزے سب پر فرض ہیں۔ کون جانے، المن المال كم عبادت كا يبت زياده اجرعطا فرمائة آخرت يل من تو آساني الفالله كے حقوق اور سنبيس كر سكا۔ اب اس نے فرصت عطا فرمائي اور راه المناه ير حرك اوورنائم كيول نه كرول .... ؟ گزرے وقت كا زيال تو ميں پورا الله الله كوخوش كرنے كى كوشش تو كرمكما جول يو جو جا ہے تو كرم فرمائے اور الولادي

المحی کونیس معلوم کدانلد کس کی عبادت کو پینداور قبول کرتا ہے۔ بندے کوتو عال بونی بحی نبین جائے۔ میں تو بس اللہ سے امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا مُعَلَّامًا مُ وَشَثْلُ كُوتِيولَ فَرِمَا لِلْهِ."

المیں نے اس آواز کو بھی جھٹک دیا۔ میں اس کرے سے دستبر دار نہیں ہو

ووق كرمطابق جايد اور يهال ش كي كوانة جي تين كون المنظم الم اے مجد کا درجہ تو نہیں دیتا کہ جو اللہ کا گھر ہوتی ہے۔ پانچ وقت ٹراز پر سے تو شاروں ے مرسلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو جواللہ نے خصوصی اعز از عطافر مائے ہیں اُن سی یہ بھی ہے کدان کے لئے پوری زمین مجد ہے۔ سریس موں تو جال الا اور ا و بال نماز يزه ليل - اور سب پكر در حقيقت الله كا ب الويد كرو يد كرو جي الله كا اس کا کرم کداس نے مجھے عطافر مایا۔ مگر ایک ون سرمب کی میں جوز کر مشار میں

"اورا گا تکته، اس کرے کا دروازہ سب پر بند کرنا میری خوشالی، فروران تكبرے۔ تو ميرے اندر كوٹ ہے تو الگ بات كه ين ال سے لين الما ے بیکی چھیانیں۔ مریس پوری بھائی کے ساتھ بھتا اور کہتا ہوں کہ ے- میں دنیا سے اور دنیا مجھ سے ایسے چھٹی ہوئی ہے کہ تبائی میں تا ور پھی اور بھے اور کھارے قدمت گار تو بیرتو اللہ كا بنایا ہوا نظام ہے۔ اگر سب كو برابرى بھی وہ میرے دماغ میں صل جاتی ہے۔ میں اے وظیل کر ہاہر قالے واقع کے اور میں کا کاروبار کیے جاتا ہے؟" كرتا ہوں، اور تماز كے دوران الى بي لى طارى موتى بال وكائ يا الى عابتا ب كدي في في كررودول "معودساحب كي آواريرا في الله

"ارے .... میں تو ارتکاز کور ستا ہوں۔ میں تو حضوری کے ایک کے يس ايك ليح كى آرزوكرتا مول اوراس آرزويل في راعول يا المراح المارة اوركى بات يركرون كاكد مجهي وان لوكون يررشك أتاب، وفاد كانت كيا اوراس کے بعد دنیا و مافیھا سے بے جر موجاتے ہیں۔ میرے اس میں مواد اس اللہ من اپناب کھائیں دے کروہ ارتکار لے اول ۔"

"اوررى بات فرصت كى تو وه بھى الله كى دى بوئى ب-اوراس - يكف معروفیت مجی اللہ کی عنایت تقی۔ ایک طرح سے اللہ نے افتدار ویا تھا محصہ اللہ افتراربہت بوی آزمائش ہوتی ہے۔ میری بے فبری میں، انجانے می مح سے دیادل ہونی ہولوگوں کے ساتھ تو اللہ جانے اور معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جی اس ا فكراداكرتا بول كديس في فودكوقوم كاخادم عجما-اينا كام جال فظافي اور جالى -

؟ اور سجے گائیں تو فائدہ کیا ۔۔۔؟ ''الف'' ہے'' ۔'' تک سب پُرُد جائے اور جانے گا کچے بھی ٹیس تو ہر لے گا کیا خود کو ۔۔۔؟ ارے ۔۔! یہ تو انتلاب لانے الاسے ۔''

" اور میں وہل گیا۔ ندامت سے پانی پانی ہو گیا۔ اس کمھ سے آئ تک ری دوندامت من شہیں تک ہے۔"

"الحدالله ا"عبدالتي في باختاكبا-

"شن خوفزوہ ہوگیا۔ میں نے گھرا کر اللہ کو پکاراء اور یکدم دل کو جیسے قرار الاہا اور جیسے تفرائی۔ ہر تعریف اللہ کے لئے ہے، جورت ہے سب جہانوں کا۔اور فیلے وہاں سے ہو مینے سے انکار کر دیا۔ ہر تعریف اللہ کے لئے ہے ۔۔۔ ہر اللہ ہر تعریف ۔۔۔''

"برتعریف مرف الله کے لئے ہے سرف الله کے لئے ہے .... صرف الله کے لئے ہے .... صرف الله علامان کا مطلب ہے کہ کوئی تو میف کوئی تو سیف کوئی ثنا ، الله کے سوائسی کے علیمی فیرین علی سے مجمعی فیرین ہونے والی ، ازل سے ابد

"اور ہم دن میں ہزاروں بار مختلف چیزوں، مختلف لوگوں کی تعریف کرتے اللہ کا اللہ کا تعریف کرتے اللہ کا اللہ کا کہ ہم تعریف صرف اللہ کے لئے ہے۔ اور قرآن برحق ہے۔ اللہ کا میں ہزاروں بار جبالت سے کام لیتے ہیں۔

''استغفر الله ! کتنا بولا ہوں میں ؟''اچا تک معود صاحب اللہ ا ان کے لیجے میں شرمند کی تھی۔

"كان كما لي تمبارك إ

" مجھے شر متندو نہ کریں چھا جان ۔! اس پہلے بھی بہت کہ سکتا دا ہو آپ سے اس مگر آج جو کھ ملا ۔ وہ بہت قیمتی ہے۔"

پ سے ''ارے نبیس میاں۔۔۔! تم تو شروئ سے بی راہ تی کے سافر یو۔'' '' آ دمی تو خطا کا پتلا ہے پتیا جان اللہ کی رہنمائی کے بار اور اللہ کریم بار بار اے سیرحی راہ پر لے آتا ہے۔ ایمان تو گفتا پر حاریا ہے۔ جان ابس اللہ بتم سے توامیان سے محروم ہونے سے بیائے رکھے کھٹا

"آين !" . . . ايك بات يوجيم سكتابول پياجان اين الم

"فرور پاچو ہے ۔!"

''آپ قرآن علیم کی طرف کیے آئے تھے ''الا اللہ کا سال اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی مہر بانی سے تماز تو ہا قائد کی سٹرون کران گران گا اللہ کی سٹرون کران گا اللہ کا ا

پہو و برے ہاں وات دیں ما۔ اب دی اور ہے گا۔ اب دی اور ہے گا۔ اب دی اور ہے ۔ کہ اس کے دور ہے ، کہ اس کے دور ہے ، کہ اس کے دور ہے ، کہ اس کا اس کے دور ہے گا کہ تیرارت جھے ہے کہا فرمارہا ہے ۔ ایک میں موسے گا کہ تیرارت جھے ہے گئا تھے ۔ کہ اس کی میں گلتی ۔ ؟ دو بھی کا نتا ہے ہے دیں اس کی میں گلتی ۔ ؟ دو بھی کا نتا ہے ۔ اس کی میں گلتی ۔ ؟ دو بھی کا نتا ہے ۔ اس کی میں گلتی ۔ ؟ دو بھی کا نتا ہے ۔ اس کی میں گلتی ۔ ؟ دو بھی کا نتا ہے ۔ اس کی میں گلتی ۔ ؟ دو بھی کا نتا ہے ۔ اس کی میں گلتی ۔ ؟ دو بھی کا نتا ہے ۔ اس کی میں گلتی ۔ ؟ دو بھی کا نتا ہے ۔ اس کی میں کی کہ کا ت

'' ہے شک ۔۔! اپنی اوقات کو دیکھوں تو وہ بہت زیادہ ہے۔لیکن اپنی ممر وین کی وسع دنیا کو دیکھوں تو احساس ہوتا ہے کہ میں بہت چیچے ہوں۔لیکن سے اپنی ہے کہ اس دنیا میں دوڑ ناخیوں، رک کر ،خفبر کر مشاہد و کرنا او رپیمر غور کرنا سازنے کی صورت میں تو پہلی تھیں ملے گا۔''

L125,

"اور بینے ایجھے تم ہے بھی معذرت کرتی ہے۔" "مذرت علی بھوسے "؟" عبدالحق کی جیرت کی کوئی عدفیمی تھی۔ "سی بات پر علی عنایات کے سوات پے نے میرے لئے اور پھھ کیا ہی

ا می تهین تھیٹ کر سول مروی میں لے گیا۔ تعبارا راستا بھی کھونا کیا۔ کے احمال ہوا کہ میں نے کتنا وقت شائع کر دیا تو مجھے تعبارا خیال آیا اور اے بارے میں مجھے اس سے بھی زیادہ افسوس ہوا کہ میں نے تعبارا بھی وقت

"آپ کوالیا نیس سو چنا جا ہے چھا جان ۔ اوباں سے جھے بہت کچھ ملا۔ الانگال کے جُرِبات، بہت کچھ کیصا بیس نے ،اور پھر دیکھیں کہ جب اللہ کا حکم بواتو الانتہال کئی اس ہے۔"

" محصاس كا بحى وكد ب كدام المارك بعد تمهيل عزت كر بجائ

''عزت ذلت تواللہ کے ہاتھ میں ہے چھاجان ۔ !'' ''گر میں خود کو اس کا قصور دار سمجھتا ہوں ۔ اللہ ہے بہت دعا کی ہے کہ وہ استقرابیے بی اس کا از الد کرائے ۔'' ''آب اس کی آتی مردانہ کریں ۔ مجھے اس مرقر راسا بھی ملال نہیں۔''

"آب اس کی آئی پرواند کریں۔ مجھے اس پرؤرا سابھی ماال نہیں۔" "ارسے ہاں....!"مسعود ساجب نے چونک کر کہا۔

الله كى تعريف كرتا ہوں ۔ كيسى خور تو كروائ بات رہے بھے ايك تقوير الله كائى ۔ الله كائل كى تعريف كرتا ہوں ۔ كيسى خوب صورت تصوير ہے۔ اب اسل ميں منانے والے كى تعریف كررہا ہوں ، جے بيل نے و يجھا بھى نہيں ۔ تو ہم الله كى تعریف كرتے ہيں ، كونك ب بالله الله كى تعریف كرتے ہيں ، كونك ب بالله الله كے الله كافر ، تعریف كرتے ہيں ، كونك ب بالله الله كے الله الله كے الله كافر ، تعریف تو الله بی كے لئے ہے ہے الله الله الله كے ليا جو كائن تو ب صورت بنائى ہے تو الله كے الله الله كے ليا ہے ہوں الله كے ليا ہے ہوں الله كے ليا ہے ہوں ہوں ہے كہ بر تعریف الله كے لئے ہے۔ اور يہ طے ہے كہ بر تعریف الله كے لئے ہے۔ اور يہ طے ہے كہ بر تعریف الله كے لئے ہے۔ الله كے الله كے الله كے لئے ہے۔ الله كے الله كے الله كے الله كے الله كے الله كے ا

۔ " تو بیٹے عبدالحق ....! شاید وی دن تک میں اس پہلی تالید میں تعدامہ ا وقت گزنے کا بنا بی نبیس جاتا تھا۔ اس کے بعد بس میں نے قرآن واٹ کو ابتاری ا لیا۔ "

"سبحان الله ""عبدالحق في كبا-

"اكي بات بنائي ، عن يوري فيلي كى بات فيس كرنا - كيا يد مكن فيس كديس ل الرجاؤل - ؟ اورمواوي صاحب سال اون - ان سے ملے كور س رہا ہول

"تحورًا ساصم مر لين كاكا ...! اب انتاء الله .. بس چند روز كى بات

میرالحق خاموش جوگیا۔ اسرار کرنا تو ویے بھی اس کی فطرت کل شیس تھا۔

عبدائق كوجرت بولى-"كبير، جانائة كالسيان " پال ...! ایک بہت ضروری کام ہے۔ ممکن ہے، کل بی ہوجائے او جمکن ب، دو تمن دان لك جا مي -" "الله آب ك لئ آسان كرب فيك ب بياجان ہارہ ہے کے بعد عبد الحق نے کہا۔ "اب مين چلتا مول پيا جان !" " كَانَا هَا رَبِّا اللَّهِ "

کر والی جاتے ہوئے عبدالحق نے مویا کہ جس وان وہ روزہ را اس وہے ہمی صعود صاحب کی طرف نہیں آتا۔ اس باراتو معود صاحب کو ہا ہ مرات

" كر أنين كيا كام يز كيا ؟" چند لمحده بحس ع وجنارا و الراب نے اے وائن سے جھٹک دیا۔

معود صاحب سے ملنے کے جذر عبد الحق کو بہت شدت سے واوی صاحب یاداتے تھے۔ووان سے ملے کو بری طرح تربیا تھا۔ کی بارال ال ال ال الله الله الله بات کی وحق محر بھی اسے بہت یاد آ رہا تھا۔

لیکن ہر بارز بیرنے اے ٹال دیا۔ ووجعنجلا كميا-

ا كه على حق محرفين جاسكا "اياكيا عنير يعانى " کوئی خاص بات نبیس

ورم اے یہ خیال قا کہ خرور کوئی برق بات ہے۔ ورن فرد ایجان کی بات Courtesy www.pdfbooksfree.pk الكن محصر يقين بكرآب كى مداخلت كابغيروه ميرى باتنيل مانيل نا لئے والانتیں۔ اور وہ اوری بات نیس بتار با ہے تو یہ محل مفروری می دولا۔ "اتنے دن ہو گئے، عارف بھائی ہے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔" اس نے "الحك ع الع الحاس ع" " كي ين وه ؟ آپ نے افيل بهت معروف كرديا عليد عدائق بعد مل بھی اس پرسوچارہا۔ وواس سر پرائز کے بارے مل سوچ しるいっちことからしい "يرى كيا كال كاك ؟"نير في كرات بوكيا. "اليومريان ع الايوكات ؟" " مجھے نیس معلوم تھا کہ کام کے معالمے بی وہ جن ایت ہوں گے." ال في وال عال خيال كو جوكار " ير من بجي زياده ي بحس نيس كرت لكا بول يرجبال الله في تجس "أيالكا ع كروه كام ورع وع عرية ووق كام والعاف ي ار بال اور جال مع فرمایا ع، وبال به بری بات جے وہ کوئی وشمن ہو۔" زبیر کی آنکھیں خوشی سے چک ری تھیں۔ الله الله المودكوة عار "دن رات ایک کردیے انہوں نے ...!" الرنجردوس زاويے اے تشویش ہونے کی۔ زبیر نے کہا تھا، بات "وه ايے على يل \_ الحدالله !" ر بمیں تو یہ جھیں کا کا ۔! کہ بہت بری نعت ال کی ہے۔ ایک اس "الى كالت موعتى ب ؟" بجراى في موجا-میں انہوں نے کام پر ایساعبور حاصل کرایا ہے کہ بیرے خیال شک ان استعالیٰ كونى ال معالى ش كيا كرمكتا ب المعرب والت توالله كالقيار مجھنے والا مارے بال کوئی بھی شیں۔" "آپ جي نيس " "ارے علی کا اعل اعل انتی کی انتی کی الانت ا وویکی نیزین قاک کی کی موجود کی کے احساس سے اس کی آتھے مل گئی۔ " بھے پرے قربرت برا او جوب کیا ہے۔ ایکیورٹ کے اور کی مرف ال في مرحما كرو يكاء ارجندال كي يال يفي كال-مجھے دیکھنے کی ضرورت بھی تہیں۔ سب کچھ محفوظ ہاتھوں ٹال ہے۔ معمول کے مطابق وہ نجے سوتا تھا اور ارجند نورالحق کے ساتھ اوپر بیڈیرے میں "الله كاشكر ب إ"عبدالحق في كباءات ولي فوش يوفي كا-الله في الدارجنداس طرح فيح آفي حى اس كذات على ببلاخيال مجل آياك " بى كاكا ! الله بميشرا ي ايما عدار لوكون علاديا -وال كي آزيائش جونے والى ب-"آپ نے انیں شراکت کی بیش کش بھی ک الالبحی شیس کا کا ! وہ بہت جلدی بجڑک جانے والے آدی جا وو كمبرا كرائه بيضا\_اس كاجهم تن ساكيا-مناب وقت پر بات كروں گا۔ مجھے يقين سے كدمنافع اس سال بيت يد سے گا۔ ال "كيابات بارجمند ؟" " مجھے افوں ہے آ غاتی ۔! کدیس نے آپ کی فید فراب کی۔" كے بعد بات كرول كا۔"

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ال ك الح من الى شومندكى كرفيدا في كاول كال "اليي كوئي بات نيس - يس الجمي سويا بي نيس تفار"اس في جلوى عالي عبدالحق وجس مونے لگا۔ یرے بارے بی تو بیسب پچھمہیں پہلے ہی ہے معلوم تھا۔ اور اس بی "كريات تومتاؤ ابواكيا ؟" " مِن بَتِ خُوشُ نصيب بول آغاتي ...! الله في بيت فقل فريا الحديد مل فون نیں۔ یہ تو اس اللہ کا فضل اور اس کی نوازش ہے۔ "اس نے کہا۔ ا بی میں جانتی ہوں۔ لیکن جوٹیل جانتی تھی، وواس ہے بھی بڑا تھا۔'' ببت عزت عطافرماني-" "بي تبارا مطلب شين سمجها!" " عِشْك م الله ببت تواز في والا ع " ومن نے اللہ كا بہت شكر اوا كيا، پھر اللہ نے بہت ڈیا كى كہ تھے آت ك الناترائل ندف وي عراج يحدد النيس كيا-" ال الين ال يل كيا خاص بات ب ٢٠٠٠ غيدالحق أو أو تع على يكي كروبا تها، يجر بحى الت كرفت ما الأرال الم يحي ا کے اللہ تعالی نے ایا جان کو ہر طرح ہے آپ پر سبقت عطا فرمانی۔' البدائل فوش مواليا الوریا میرے لئے اللہ کی طرف سے اور بردا اعزاز ہے۔ عبدالحق نے "آب ناط مجورے بیں آغابی ا"ار جند نے جلدی کے دور العلام الماروسوق رباتها، اوراع احساس جورباتها كدار جند ك وريع ع ين فالت ي على بات اس ير تحلف والى ب، جووه يميل نيس مجد مكا تحا- اس في تحف مجح " ين انشاء الله آپ سے وعدو خلافی مجی تيس كروں كى دار كے الى والتأكر بوحال فوش عالما الله عدما كرفي وولي trdu Mevela of cot & Jan " " / 13" الزرافي بحل بناو الركي ... ؟ المحرف "عن ایک معادت سے مروم ہوں ۔ اس کا اصال اب اور الم کا استان ا "کل کریات کرونا۔ !" ا وین اسلام کو سیجھنے کا تھیال اور اس کی رفیت اللہ نے انہیں آپ سے سیلے الله يك الآل عدورة آب زياده بمتر جانع بين-" العن صرف اتنا عائق بول كرآب على برروز اليا وال والله الرائل ف تيزى بسوح كى كوشش كى- ايك لمح عن اس اندازه المائلة في بت ورست ب- اس كروبلي جاتے بى بتا جى اس كى كى يورى اجازت وے دیں ۔!"ارجندے لیج س التا تھی۔ مستولے مطالع کی طرف راغب ہوئے تھے۔ ان کی ڈائزی یہی بتاتی تھی۔ عبدالحق بحونجكاره كيا-ال بات كوتوجه اورا بميت نبيل وي تقى \_ وه خودتو صرف خدائ واحد كو "من نے بہت وعا کی ہے اللہ ہے۔ انتاء اللہ الل كم مرطع مي تفاريكن ال عرص مي الله في يتا جي كوا پنارات وكفا آز مائش نیمن ہے گی۔ ''اب ارجمند کے لیج میں اعتاد تھا۔ الله الله يرقدم بحى ركاويا تفا-" تكريداطا عك جواكيا ؟" "لبا جان کی ڈائری پڑھنے کے بعد مجھے معنوں می اصال بدا کا ا الك كماتم في الاسال في أجد ع كما-نے کتنی بری ثعب ، کتنا برد اعزاز عطا کیا ہے بھے۔ تی یہ ہے کہ وہ دائری پاسے بھے

وں وقت ووخود عبدائق سیس، فعالر او تار علی قعا۔

اللہ اللہ اللہ علی ہے ہوئے ایک بار ۔ صرف ایک باراس نے سوچا تھا کہ اللہ این دونوں کو ایک بی آیت، اپنی ایک بی نشانی کے ذریعے ایمان ہے اپنی ایک بی نشانی کے ذریعے ایمان ہے اس نے اس میں نے اس سے پہلے اس آیت کو تفصیلی مشاہرے کے بعد اس سے پہلے اس وقت کی بات تھی۔ اس کے بعد وو اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔

ان جیٹ یادر کئے گی گی۔ ان سورہ واقعہ کی آیات کے حوالے سے اب کہلی بار وہ شعوری طور پر ایک ان سمجور ہاتھا۔ جب اس نے قرآن کھول کر بھی ٹیس و یکھا تھا تو اللہ تعالی کی اور کھرٹ اپنی رہنمائی اور ہدایت ہے اس کے ابا جان کو قرآن منجی کے عارہ طل فریادیا تھا۔

ستاہ را کرم تھا اللہ کا۔ اللہ نے اے اور اس کے باپ کو نہ صرف یہ کہ ایمان اللہ بلک ان کی نسلی ترتیب بھی درست فرما دی تھی۔ یہ وہ کرم تھا، جس پر جتنا الابائے کم سے المیکن برقستی ہے وہ اس بات کو بھی بین میں سکا تھا، شکر کیا اوا الاراب فوش تسمتی ہے ارجمند کے ذریعے اللہ نے اے یہ آگئی عطا فرما دی

"براک اللہ ....! ارجمند ....!" اس نے بے تشکر سے کہا۔ "تم نے بہت بردی بات جمعہ پر کھول دی۔ میں ختہیں اس کا صلہ نہیں دے

ا و علتے ہیں ۔ !''ار جمند نے بے حدیقین سے کہا۔ ''کی ۔ آپ مجھے ہر رات اپنے پاؤں وہانے کی اجازت وے ویں۔ آپ کوکٹی پریشانی نہیں ہوگی اور اگر ہوتو مجھے منع کر وجعے گا۔ پھر میں گھٹی کروں گی۔''

ر کون ساجذ ہے ۔۔۔؟ "عبدالحق نے جرت سے کہا۔ انگر بچھ لیج ۔۔۔۔! اللہ نے جن اوگوں کوئزت اور سرفرازی عطافر مائی ہو، ''شاید پتائی ''نبیں ''ابا جان ''اس کے اندر کی ہے ۔ ''بہوائیس کس محبت ہے ابا جان کبدری ہے اور میں وی پتا ہی۔ بال ''امکان بجی تھا کہ جب اس نے ٹیکی بارٹور باٹری ٹاسٹ میں آت کی تلاوت میں تھی ،ابا جان اس سے پہلے ہی قرآن کی طرف راضیہ و بیٹے بھی سے '' ٹھیک کہدری ہو۔۔۔۔اور۔۔۔ ؟''

"اورابا جان نے آپ سے پہلے قر آن پڑھ کرای عظم علی ایا۔ "کون ساتھم ۔۔؟"

''قرآن کوچھونے سے پہلے پاک ہونے کا عکم یہ انہوں نے کہ بیرآیت پڑھنے کے بعد وہ قرآن پڑھنے سے پہلے نہاتے تھے۔'' ''بافکل ٹھیک !!ور۔''''

"اورجس آیت مبارکدکوئن کر، مجھ کر، اس کا مشاہرہ کرت تھے۔ میں اس کے مشاہرہ کرت تھے۔ اس قبول کیا، ابا جان اس سے پہلے ہی اس کے مشاہر کے سکو لیکھ کی تھے۔ اور انہوں نے سورہ واقعہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے چارچینی دیے ہیں، ان بھر سے تین کو سجھ کر شاہم کر لیا تھا ۔ بیعنی انسان کی پیدائش، ذرا عت اور وائی تھا ہوں ان بھر سے تین کو سے ایسان لانے اور کلمہ پڑھنے کی سعادت آو آئیں ہت بھر تھا مطلب ہے کہ ذبان سے ایمان لانے اور کلمہ پڑھنے کی سعادت آو آئیں ہت بھر تھا مطلب ہوئی لیکن دل اور و ماغ سے ایمان وہ پہلے بی لا چکے تھے۔ انسان کے ایمان وہ پہلے بی لا چکے تھے۔ انسان کے سوچوں کے در دازے کھل رہے تھے۔

''فیک کہاتم نے '''اس کی آواز سرگر آئی ہے نیادہ بلندگیں گا۔ ''اور وہ ایمان بھی آپ ہے پہلے لائے۔''ار جمند نے جی یاہ علی کا بیہ آخری بات پوری طرح عبد الحق کے شعور جس موجود تی۔ اور دوال کئے بہت بودی خوشی، بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس کی بنیاد پر تو اس نے آئی مستوجات جس والد کا تام تبدیل کرایا تھا۔ بیدوہ کیسے بچول سکتا تھا '' بھر یا تھے۔ بھی بید خیال نہیں آیا تھا کہ جب اس کے آبا جان ٹھا کر پریاب تھے۔ براہ ہے۔

رشده کی آواز مجرا گئی۔ الم تو شروع بى سے يہاں ہو۔"اس نے كيا۔ "ربم ابنا گاؤں چھوڑ کرجو يہاں بي تو صرف چھوٹے صاحب کی وجہ ہے ر فرف ان کی مجت میں بیاؤ کری ما تلی تھی بڑے صاحب ہے۔'' "ريخ دويه باتيل التخواه تم بھي ليتي بو بماري طرح-" "جہیں کیا با ہے جمیں تو بڑے صاحب نے اتنا کھودے دیا تھا کہ ہم الله على مارى زندكى عيش آرام سے گزارتے۔ ير جھوٹے صاحب كى محبت ا ناجیا مرتان کے ساتھ کرلیا۔ اور میری بنی بھی بیس کیا یوی تھی کہ الله شتة ما الله تجوز كريبال آت ؟ تم تو كي يحي نين جنتين " رشيدوكي

وي أنواكت " تح كرے، الن بكال عدور ربول بالله كديدورد كيا بوتا ي بادا كي ق أخدى دن كے لئے چھنى كے كر كر بط جاتے ہيں۔ يرضم

المركادل في كيار الل في رشده كا باتح تفاسط موع كبار "اب ميل مجو گئي۔ يج تسمارا حق جم سے بہت زيادہ ہے۔ پر کيا كريں ؟

الدائق مبت کو بھتا تھا۔ار جمند نے سب ے زیادہ اے بی تو سمجمایا تھا۔

اوابتدائ ب رشیده کوانا اورآبیا کوآلی کبتا تھا۔ اس روز اس نے رشیدہ سے

الا الم كاكريهال ع بهدور ع "؟" ال مجوئے صاحب ! بہت دور کراچی جتنا دور !" الدآب كے بي بحى بين ....؟ جيے عن اى اور بابا كا بچ بول ...؟ الماماب بى .... ايروه بهت برے بي -آپ كى طرح جھو فے ميس

بت ورت وي إلى في الحديد الحديد ال " چلونحیک ب او سے یہ جی پرتمہاراایک اوراحیال ارجمندنے ال كے مند ير باتھ د كھے ہوئے كيا۔ "بي الياقي ندكرين" عبدالحق المدكم ابوا-

" " جا كبال رب بي آپ ؟ برے سے كى بل قطاق ارجند يول-

"ا بحى نيس ....! الجى لو في الك ادر فرض ادا كرنا \_ اور وضو کے لئے ہاتھ روم کی طرف بڑھ اگیا۔

نورالحق کے لئے لا مور ایک ایسا کھلا آ سال تھا، جربو کا ان الوروق يهال اس كي توجه كے طلب گار اشخ زيادو تھے كدان سب و فوش كري ال آسان ميں تھا۔

وہ اس کا کوئی کام اس کی ای کو بھی شرکرنے ویش ۔ اب یہاں وی حال نیسدادان کی بیٹیوں کا تھا۔ اس کے منتبے میں رشیدہ اور آبیہ ہے اس کی شخص رہی ۔ جیک رشیدہ ان اس سے کتنی مجت کرتی آبيانيس كردانتي اي نبيس تحيل-

ایک دن لسی بات پررشیدہ نے نسیدے کہا۔ مم مجھونے صاحب کو ہم پر چھوڑ دو۔ ہمیں ان کی ضرورت کو خال

" کیے چیوڑ ویں ؟"نسیہ نے تک کر کہا۔ "وه مارے بھی تو چھونے صاحب ہیں۔ تم کو اتا تی

و نورالحق ! کبال ہوتم ... ؟'' ساجد کی آواز سائی وی تو نورالحق باہر چلا گیا۔اے نبیس معلوم تھا کہ اس نے

اوروبان تائی تھیں۔ وواس سے قریب رہنے کی کوشش کرتی تھیں، مگر پھے دور

ا الفار پر بھی اے مید بات معلوم تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتیں تو شد جانے کیے الفار ہو تا۔ نہ جانے کیوں ، وہ ان سے انجانا بنا رہتا۔ لیکن اے احساس ہوتا

الله المحمول سے بہت زم می چوارای پر برس ربی ب،اوروہ بھیگ رہا ہے۔وہ

ے بہت اپھی لکتی تھی۔ اور وہ اے بھی چھوتی (لیکن ایسا کم بی ہوتا تھا) تو

ورا سے چوتی، جے ای کی ہدایت کے مطابق وہ قرآن پاک کو چھوتا تھا۔

المجوف يركى خيال آتا تفاليكن اس كى وجداس كى مجدين نيس آتى تقى-

المدونال فالى عالما

"آپ تو جھے پیارٹیس کرتمی۔"

الوري وبل الكين\_

" عَبِرَ الْمِن تَوْتَمِينِ سَاجِد سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں۔" الق آپ بھے پیار کیوں نیس کرتی ۔۔ ؟ای کی طرح۔۔!"

الل برويس ي موسيل

> وَلَاثِقَ جَانِنَا تَهَا كَدِيدِ فِي بِ- مَرَاسِ نَهِ كَهِا-"كُرِينِ كَيْ تَوْ آجَائِكًا تَاكَيْ !! مُجْصَاتِهِمَا لِكُنْ كُا-"

المتالى نے پہلے ایک ایک کر کے اس کے دونوں ہاتھ چوے، پھر بری

المالي ال

گرتایا کی محبت بردی بے جبجگ تھی۔ وہ اسے پتر نہیں کہتے تھے، گراس سے ستھے۔ بھی وہ جلدی آ جاتے تو اے اپنے ساتھ دلان میں لے جاتے۔ یں۔ "قریجے بڑے ہوجاتے ہیں تو کیا ای بابا انہیں بحول جاتے ہیں۔ ایک آپ کو دویادئیس آتے اٹا۔ "ا

پ ودويادين سيره رشيده رو ب گل-

"بہت یاد آتے ہیں مچھونے صاحب اپر آپ سے دور جاؤں ہو آپ ان سے بھی زیادہ یاد آتے ہیں۔ آئی کا بھی کبی حال ہے۔ پر اس کی جادی ہوگی ہے اے دور جانا پڑے گا۔ مجھے پتا ہے، وہ بہت رویا کرے گی آپ کے لیے ہے۔ ٹوراگئی چند کھے موچتار ہا۔

"آپ سب كويبال بالين اسا"

"وہاں ان کے گھر ہیں، زمینیں ہیں، وہنیں آگئے۔ بیٹوں کے دول میں ۔ ب-وہائے شوہروں کے ساتھ ہیں۔"رشدہ نے کہا۔

"ر چھوٹے صاحب !! ہم بہال بہت فوش ہیں۔ ہم دہال سے فاق

نيس ره عقيه"

" من بھی آپ سے اور آئی ہے بہت مجت کرتا ہوں انا۔

رشيده كي أنكسي إر بصلخ للين-

" مجھے پاہ چھوٹے صاحب !"

نورالحق بكه موق رباتفا - چند لمح بعد بولا-

" آ پی کی شاوی ہوگی تو وہ دور چلی جا کی گی اتا "

رشيده في اثبات على سر بلايا-

نورالحق پھر پکھے۔ چے لگا۔ پھراس نے سراغا کروشدہ کود کھا۔

"اورا گرآ بی کی شادی مامول سے ہوجائے تو وہ کیس نیس جاس کی۔ سیک

ر میں گی۔''اس نے کہا۔ چند کمیے تو رشیدہ کی بچھ میں پکھٹیس آیا۔ پھراچا تک اس سے دل میں روشیٰ سے علام

ى بولق-

Courtesy www.pdfbooksfree.pk پہلی ہاراہیا ہوا تو سب لوگ لان میں ہی جینے تھے۔ ال منظر پر بڑی اور بات اس کی سجھ میں آئی۔ اس نے بوکھا کر بخت کہے میں "يرى ماتحة ي يجون صاحب !" تايان على وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ کچھ دور جا کروہ اکروں پیٹے اور انہوں نے ہی "نورالحق ازير بحاني ا" نورالحق نے جلدی سے زبیر کے بال پکڑے اور تھبراہت میں پھھڑیاوہ ہی "مير \_ كذه ي بين جائي جيون صاحب "الساس في الم "زكين تايا ازك جائي ا" "كون تايا جان "؟" "اون وتايا كت ين-" زير في بنة موع كبا اورات كده ع اردیا۔ وونوں جائے کی میز کی طرف چل دیئے۔ تورالحق سبا ہوا تھا۔ کیونکہ بابا کا " آب بيعين توسي نورائل چند کے جمجا، پران کے کدعوں یا بیٹا گیا۔ رہ فعے ہے تمتمار ہاتھا۔ وہ غیرارادی طور پر تایا کے چھے ہوگیا۔ "اب میں آپ کا کھوڑا ہوں۔ آپ کو لے کر دوڑوں گا۔" ز برعبدالحق کے برایروالی کری پر بیٹ گیا۔ نورالحق ارجند کے یاس جا بیشا۔ "كورانيس! اون ! اون غ كبا اع اليكياح كت بحى نورالحق ....؟ "عبدالحق ني سخت ليج من كبار "ابع ات من يح توثيل مو !" " چلیں اون ہی سمجھ لیں !" "ايانكها تما باباجان ....!" خبرائق نے زبیر کی طرف دیکھا جوگڑ بردایا ہوا تھا۔اس کی نظروں میں سوال " تيز دور نا بوتو دايال كان يكزي، رفاركم كرني بوتوبايان كان يكريان ز كنا مولوبال بكري -"زير في كبااوردور نا شروع كرويا- المسالك "ول عن بهت ارمان من كاكا ...!" زبير في مجتملة موع دب لهج من چائے کی میز پر میٹے ہوئے لوگ بدب دیجورے تھے سے عادات مخلف تھے۔ رابعہ کے چرے پر خوشی تھی۔ حمدہ جے کہل کوی کی تھی الدال ف " چھوئے سے تھے تو دُور چلے گئے ،اب ملے ہیں تو وہ سب ارمان پورے آ تکھیں بھیگ ری تھیں اور ار جمند کم سم اور لو کھلائی ہوئی تھی۔ جے اے بھی وہات "مر جھے اچھانیں لگا۔"عبدالی نے کہا۔ ادهم أدهم موجود مازين كاندازي جرت اورد كي كا "لس كرعبدالحق .....!" واوى في سخت ليج من كباراس كى آواز زندهى بالآخرار جند مبعلى اوراى فيسركونى من جيدو على " جا جا كوروكيس نا دادى امال !!" مج كياح بان ك في آن كا اوروه رون كى-ال وقت إبا نماز بر هروالهي آئے- چائے كا يرى فينے كي بدائ ماما يوڪلا گئے "كيا بواامال ؟ كيا بوكيا ؟"

Courtesy www.pdfbooksfree.pk روتی ہوئی واوی نے بس اتنا کہا۔ وجنہیں الگ کمرہ میاہے ...؟ انہوں نے اس سے بوچھا۔ "اپنا بھین تھے یادئیں ۔ پر جھےتو کیا کیا پکھ یاد آگ " وه چند کی سوچتار ہا۔ پھراس نے نفی میں سر ہلایا۔ اور باباشرمنده نظران کید " إلكال كيار بناتو مجھاجھانبيں لگے گا۔" " مجھے معاف کرویں زبیر بھائی !" ین کرساجد بھائی محرائے۔ وہ بہت خوش نظرآنے لگے۔ "ارے نیس کا کا ۔! کیوں شرمندہ کرتے ہیں کھے ؟" تا اے جلدی " آب کواچھا لگتا ہے اکیلے رہنا ....؟" اس نے ان سے بوچھا۔ "ايك بات مّاؤل - عاطيانے جب يد كره جھے ديا تو جھے كہا كدكوني كى مو اس کی مجھ میں پکھ بھی تیں آیا۔ رات کواس نے اس سے یو جھا۔ ماں تو بھے بتا دو۔ یس نے وہ کی بتا دی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہتم کھے بوے ہوجاؤ "ابھی تم چھوٹے ہو۔" انہوں نے کہا۔ الدووال كى كودوركردي ك\_" '' کچھے بڑے ہو جاؤ تو حمہیں ایک بہت انچھی کی کہانی ساؤں کی گئے۔ "اوروه کی کیا ہے۔ ؟" كباني تهارى امانت ٢٥٥٠ " ش نے ان ہے کہا کہ یہاں بس نورافق کی کی ہے۔" " توابھی شادیں نا !!" ووفول موكيا-"البين ....! البحي شين ....! اصل بين داوي كو زيادة معلوم يد الرافية "يكباآپ نے ١٠٠٠ آپ اپنے كرے بيل مجھے شريك كريں كے ١٠٠٠٠ " يل اين بروج ك بارے يل جمت بول كدوه بم دونوں ك ب

"بہ کہا آپ نے .....؟ آپ اپنے مرے میں جھے تر یک لایں گے ....؟"

"ایس اپنی ہیں چیز کے بارے میں جھتا ہوں کہ وہ ہم دونوں کی ہے ....؟"

تباری اور میری ۔ ' ساجد بھائی نے بڑے پیارے کہا۔

"بلد میری ہر چیز پہلے تہاری ہاور پیر میری۔"

"اتو یہ مروم میرا بھی ہے ....؟"

" مجھ ہے زیادہ تمہارا ہے۔" " تو پھر میں یہاں رہ کون فیس سکتا ۔۔۔؟"

میں نے اپ صے کا کام کردیا تھا۔ جاچا ہے تمبارے لئے اجازت لے اللہ میں اب تمبارے لئے اجازت لے اللہ اللہ میں اس کر میں گائے۔ اب تے ابازت لے اواقو تم آج بی اس کر میں گائے۔ اب تا ہوں''

نورالحق کے جم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے بابا سے بات کی تو انہوں نے کہا۔ ''ابتم تمن دن تک اس کمرے میں نہیں جاؤ گے۔ یہ بمراعکم ہے۔'' وہی سنائیں گی۔'' اب بھی تایا جب جلدی آجاتے تو اس کا اونٹ کیلئے اور کی ساتھ کراتے۔اور بھی اے گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے اور کھلاتے پلاتے۔انیس معلوم کہ آئس کریم اے بہت پہند ہے اور وہ ساجد بھائی کوساتھ چنے کا خواسے میں کا گھ

اور پھر ساجد بھائی تھے۔وہ اس سے بڑے تھے۔گر اس کے دوت تھے۔ اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اسے بھی ان کا ساتھ بہت اپھا لگنا تھا۔ وہ ان سے بہت پچھے سکھتا تھا۔ شروع میں تو ان کی مصروفیت زیادہ تی تحریف وہ اسے بہت وقت دینے لگے۔ وہ ہوم ورک کرتا تو وہ اس کے پاس پیٹھ کردیجے رہے۔اے کوئی مشکل ہوتی تو اسے مجھاتے۔

اور کچ بیہ ہے کہ وہ بھی ان ہے بہت مجت کرتا تھا۔ پھر ساجد بھائی کوان کا الگ کمرہ ملاتو اے بہت اچھالگا۔اےان پررظ

بحي آيا-

ال روز زبیر دو پہر سے پہلے علی کھرا گیا۔ وہ ایک ہاتل سمول کے طلاب
فی اس پر سب کو جرت ہوئی اور وہ خال ہاتھ ٹبیل آیا۔ وہ مشائی کا ایک بڑا ٹو کرا
اربہ ندنے اس سے پوچھا۔
اربہ ندنے اس سے پوچھا۔
"کوئی بہت بڑی خوش خبری ہے جا جا ۔۔۔"
"آئی بڑی کہ آپ سوچ بھی نبیس تعمیں اربی بی بی بی۔۔!"
"تو تا کی نا ۔۔!"
"تاؤں گا ۔۔۔ بہلے یہ بتا کی کہ کا کا کہاں ہیں ۔۔۔"
"آپ امال کے تمر سے میں جلیں۔ ہیں نبیس کے کرآتا ہوں۔"

" يومنمانى امال ك كر على بينجا دو-" زير في نسيد س كها اور رابعد علاء "اورتم بحى امال ك كر على جلو الين آتا مول-" بيد كهدكر وه الأن كافرف جل ديا-

ار بحدى مجديل بكفيل آيا- تا جم وه حيده كر عيل چل كى-

اک نے دردازے پر دستک دی۔ اخبار پڑھتے ہوئے عبدالحق نے سر اُٹھا کر دردازے کی طرف دیکھا۔اس ا کے روز وہ ساجد بھائی ہے ملا اور انہیں اپنی اس سزاکے پارسٹ تالید وہ ہننے گئے۔ ''آپ کواچھی گئی ہے یہ بات ''اس سخت صدمہ ہوا۔ ''قین دن بعد دیکھتا ۔۔۔ تہمیں بھی انچھی گئی۔'' وہ بہت أداس ہو گیا۔ اے ساجد بھائی ہے ایک اُمید نیس تھی۔ وہ ان ہے پچھ تھی سا گیا۔

تین دن بعد بابائے اس کا ہاتھ تھا ہے ہوئے کہا۔ '' آؤ نمیرے ساتھ ۔ اِ'' اور وہ اے لے کر ساجد بھائی سے کر کے طرف چل دیے۔

ساجد بھائی دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ بابائے ان ہے کہا۔
''لو پھٹی ساجد ۔ ''اپ کے پارٹنز کو سنجالو۔۔۔ !''
ساجد بھائی نے اس کا ہاتھ تھا ما اور اے کمڑے میں لے گئے۔
پہلے تو اے جیرت ہوئی اور پھراس کی خوشی کی گوئی جربیں آئی و جہاں ہے ا ایک چیز تھی ، وہاں اب ایک جیسی دو چیز ہی تھیں۔ ساجد بھائی جیسا آیک میڈوی کی تھیں۔ ساجد بھائی جیسا آیک میڈوی کی تھیں۔ ساجد بھائی جیسا آیک میڈوی کی میز کے برابر، و لیک ہی ایک اور الماری ، و لیک ہی کرئی۔ میزان کی میز کے برابر، و لیک ہی ایک اور الماری ، و لیک ہی کرئی۔

" نبیس ساجد بھائی ....! ہمارا کمرہ ۔" اس نے کہا اور ان سے لیت کیا۔

ان محبوں سے بیا کے اسے گھیر لیا تھا۔ اس کی زندگی کا افق فیر محسوں طور پر بھیں جا

رہا تھا۔ بھی بھی اے خیال آتا کہ بابا ہے اس کا ملنا کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا تو منسی تھا

کہ وہ ملتے ہی نہ ہوں۔ رات کو وہ با قاعدگی ہے آتے۔ اس کے ساتھ فیت کراہے

اللہ میاں کے متعلق بتاتے۔ وہ اللہ کے متعلق بہت با تیس کرتے لیکن آیک ہا۔

ایک تاکید وہ ہررات کرتے۔

" وختہیں جھے ، ای اور دادی ہے، تایا ہے ۔۔۔ کسی ہے جی کوئی شرورے ، تایا ہے ۔۔۔ کسی ہے جی کوئی شرورے ، تایا ہے ۔۔۔ کسی ہوتو ان ہے ما تکا کرو میرے بیا۔۔۔

وظ راے برے بول عی بیاں کوئی تیں آٹا تھا۔ ار جمعدے سواا اوروا سے ا Courtesy www.pdfbooksfree.pk در پہلے بی جائے دے کر جا بھی تھی اور و سے بھی وہ وستک نہیں وی تھی۔ ر ذی ہے چک رہے تھے۔نوعیت تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھی لیکن پیا حساس سجی " كون ب الدرآجائي ا"ال في بلندآواز على كيا ا كوكى فيرمعمولى خوش فيرى --وروازه كلا اورزير نے كرے يى قدم ركھا۔ عبدالحق حميده كے يال جا جيشا۔ زيير نے مشائی كي توكري كھولى۔ اے و کھتے بی عبدالحق نے اخبار رکھااور بڑ بردا کر اُٹھ کھڑا ہوا۔ "اب يتا بحروي اكيا خوش خرى ب ١٠٠٠ د مند ف ب مرك "زبير بهما كي \_ ! آپ \_ ؟ ال وقت \_ ؟" وه بچهري يشان عوكما زير كى كيفيت بدل كي تقى عبدالحق كود يكية بى ات يكوبو في الكرينيا الياس الله مدينها بوكاب كالانزير في كبا پر عبدالحق كوشش ميں چره يخف لكاراى كى باوجود وه ائے أنوول كوندروك عدما من تویی کی اس کیفیت میں وہ عبدالحق کی طرف بروستار ہا۔ "ابآپ پلے امال کا مند شاکرائی کا کا!" اس كة نود كي رعبدالحق رئب كيا-اس كى يريشاني اوريره كي عبدالحل في زيراب يم الله يزه كرحميده كومضائي كحلائي-"أب المال ! أب كا كاكار ميشاكرا ميل." "الله فركر عن ري بعائي اليابات ٢٠٠٠ زير كے ہونث كيكيائے ليكن آواز نيس لكى وه كمي معمول كى طرف نیدہ نے شفقت سے عبدالحق کا سر تھیتھایا۔ پھر بروی محبت سے مشالی اسے كے سامنے جا كھڑا ہوا۔ اس كى آنگھوں سے آنسو بہدر ہے تھے۔ عبدالحق نے اس کے کندھے پرزی سے باتھ رکھے اور اس کے کندھے پرزی سے باتھ رکھے اور اس کے کندھے پر اب ين فق فرى عاما مول ـ "زير نے كيا-" كيسى على يريشاني موزير بعاني التاكيران كي ضرور الله عا بال كاطرف متوجه يوكي میرے مشکل فاک .... کا کا کو ہے ایمان اور بدعنوان کہہ کر جس طرح كارماز عـ الاقاء على طرح أكيس بعر = اوروسواكيا كيا تفات " يد كت كت زيركي يه ك كرزير كو جمع كالكار الأنده أل - أنكسيل آنوول ع فركس -"ارے نیں کا کا ۔۔۔!" وہ رونا بحول گیا۔ وو بيرے دل ير زخم كى طرح تھا۔ آج اللہ نے اپنى رحت سے بيراوه البياتو خوشى كي آنسويين بهت بروى خوش خرى لايا مول - يه الكرير ا عبدالحق كے دل يرے جيے يو جھ بث كيا-عبدالحق سميت سب بن موكرره كالي بلي تلي تو تجي تجي اللي تتي سيكن على المراكى كي تجهين أن كلي-"مبارك موزير بحائى ....!"اس نے زير كو ليناليا-"كي عاط ... ؟" ارجمند في كها-" بِهِ بِمَا يُن كُرُين !" "جم نے اس فصلے کے خلاف کیس کیا تقارآج عدالت نے فیصلہ سادیا کہ "أمال كر يش جليل اب كما من يتاول كا-ت كا ده الدّام غلط تقا، غير منصفانه اور قطعي طور پر بے بنيا د تھا۔ عدالت نے قيصلے عبدائق اس كاباته قام كرجيدوك كرك كاطرف بكل ديا-

Courtesy www.pdfbooksfree.pk الله ع الحركة لي كا-عدائق نے اٹھ کرز بیرکو لیٹالیا۔ الله كى رحت سے آپ نے مير سے لئے وہ كھ كيانير بھائى ...! جوكوئى ر ملاقال ال في كبار الظاہر تو مجھے اس کی کوی پرواو نیس تھی لیکن عزت کی اس بحالی پر جوخوشی الله اندازه اوتا ب كدشايد يل اينة وكه كوخود ع بحى چميار باتها-ولي بمائي مونے كاحق اوا كروياز بير بحالى -! الله آپ كواس كا اجر عظيم الدونون جانول على " يرے لئے آپ كى خوشى اور آپ كى دُعاوَى بردھ كر بكتے بھى تين ب الرير في عبد الحق كا باته جو من يو ع كها-آغ و بت زيروت واوت مونى جائد كيون كل ... ؟ " حيده ف كور نبيل دادى المان ....! جوهم آپ كا-" يلي فريول اور مسكينول كي دعوت موني جائي -"عبد الحق بولا-ال ك قرد كري كاكا النازير في كهار ين بهت التح كهانے كا آرڈر دے كرآيا موں۔ وو كھنے بعد وہ داتا دربار ل الوخود بيط كرلوكون بين تقسيم كرون كاي" الديني أب بريز كاخيال ركع بن زير بعائي !! عبدالحق الله كى ميريانى لے سب آپ بى سے سيكھا ب كاكا .....!" زير نے المفتدن رابعد كود يكها جودوية بين منه إصاع بوع سبك ري تحل الله فی ایس سکتا تھا کہ عبدالحق کے ساتھ جو ہوا، وہ اے جھتی بھی تھی اوراس کا ل می اوراب خوش بھی تھی۔

ين كباك كاكا كا عالى يرموز ت الرئي و ي التي وري طور يرمول كيا با عال كا كا كوافقيار ديا كميا كه جس طرح ان كى ساكة كونقصان پينچا كرانيس زسواكيا كيا.ان يرده عزت بتك كادعوى كرك برجانه وصول كرنے كافق ركھے بيں " زبير كوايك وقت بين اتنابولتة نبين سنا كيا تفارس جيران يق "هُندًا مِنْ فَصْل ربِّي الجمدالله إ" عبدالحق اورار جمدية ساخته اوربیک وقت کیا۔ پھر جران ہو کرایک دومرے کوویکھا۔ ایک علی مح میں الک "الله تيراشكر بي "" حيده اور رابع بحي بوليل \_ وتُعُوزُ مَنْ تَشَاهُ وَتُدِيلُ مَنْ تَشَاهُ .. "الى بار بحى عبد التى اورار عند ك آوازي بم آبنگ ميں۔ "ادهراو آزير !"ميده في زيركو يكارا زیراس کی طرف گیا تو حیدہ نے مضافی اس کی طرف بوخائی۔ "مند كول زير إب ع يها في او ترا قاء" "ميراتوية فرض تحالمال ! كاكاكى بيعراق كي خيال جوعي فوي موچنا تھا کہ میں مرجاؤں گا۔"اب زیر کی آنگھوں ے آنو بدرے تے حمدہ نے دوسرے ہاتھ سال کے آنو ہو تھے۔

"منية كحول ينك !" زیرنے مدکھولا۔ جمیدہ نے اس کا سرجما کراس کا ماقا چمالا۔

"اتونے ابت كرويا زير الكو يرايدا با اور عيدائق كا يا الله

" مجھے تو خادم اور غلام بی رہے ویں امال تی ....!" زیر فے علمیا لرقبام عبدالحق اورار جمند کی آنگھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ حيده في ارجمنداور رابعه كومشائي كلائي- پيرآ داز دے كرنسيدكو جايا-"بيمضاني لے جاؤيم سب كے لئے بداور انعام بھى في عام وكان

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ار جمعد في التي إو في كهار می نے اس کے دلچین نہیں کی کہ حکومتوں سے ان ما ممکن نہیں ہوگا۔" '' پچی …! بیرب آپ کی ذعاؤں کا صلہ ہے۔'' الكِن فير الآپ مجھے تمجھا ئيں !!" عبدالحق كروماغ ميں بلچل ى مجى مولى تقى دورى ميں عبت سال الت یہ ہے کا کا ! کہ حکومت کے پاس ندتو اپنے مؤقف کی تائید کے تے، جن کے جواب مرف زیر کے پاک تھے۔ الااورندي آپ كے خلاف-" · 多三子子之子以表表,可以自己上之一 الين بج بھي تو انسان موتے بيں۔ حكومت كا دباؤ جيلنا جوں كے لئے "! ... 667 ...." ان دو گھنٹوں میں اس نے ظہر کی نماز پڑئی عظر کے نوائل چے۔ اوال العموت بھی کسی کی ماتحت ہوتی ہے کا کا ۔۔۔۔!" زمیر نے بوی سادگی ہے كے لئے اتى برجى خوش خبرى تلى كدوہ جننا بحى شكر اوا كرتا، كم بقا الله فيال في ال بحال فرما دی تھی۔ ور الله على كر ما من توكونى وم نيس مارسكا اور الله عاب تو كرور ي وو تھنے بعد زبیر نے ذروازے پروستک وی۔ پھر دروازہ م میں اور مات عطافر مادے کہ وہ طاقت ورترین انسان کوزیر کر لے۔" "المحليل كاكاسا" جائق ألى شرمندكى كى كوئى حدثين تقى-وه أفحا اورائدی سے باہرآ میا۔ ے میرااللہ پر مجروب !"اس نے شرمندگی ہے سوچا۔ گاڑی زیر ڈرائیوکرر باقعااور دوائ کرداروال علی معالم عالم المر کا اور ایل و کر عتی ساور ایل کی عامت کرنے والے عبدالحق اپني موچوں كوم تب كرتے ہوئے يہ موچ كى اوس كرا الله الله على دال كتے ہيں۔" بات ك طرح شروع كر .... ؟ بالآخرات برال ال كيام ما كالم العل آب كو بتاريا جول كاكا ! كدوه التيل فيس كري ع - يدلس، بهم " بے شک زبیر بھائی ....! بیاللہ نے بہت برا کرم فرمایا ہے۔ میان ع من كاك يبال وك كرين آب كوتفيل بيناؤل كا-" زبير في كبااور حتى في ونين بي ك بم اس طرح جش منائي - "اس ع كيا-'' میں آپ کا مطلب تہیں سمجھا کا کا !!' "ميرا مطلب ب كديد فيصله حكومت كے خلاف ب اور عكومت كيان الدونوں فيج أثر ب - وُكان كاما لك ليكتا بواان كي طرف آيا۔ المرومت اورلكيس كي باؤري .... إ يحري ويليس لدوا دول كا كارى ایل کا حق جی دوگا۔" "ية ب فيك كها كاكا .... اليكن وه الميل فيس كري ك. الك ب، م انظاركري كيد "زير في كبا-"ياب كي كه عقي " ؟" "آپال لے نیں بھے یارے یں کا کا ایاآپ ا المال كرسال الكرسائ يل لكاصاحب لوكول كے لئے ...!" وفی ی کیس لی۔ آپ کو پائی نیس کہ یہ کیس من انداز ایس چا ہے المكردوكرسان كآيا-

" يو اوريزى زسوائى جوئى زير بحائى !" اليس في تو مجر بحي ميس كيا تحارجو بحرتها، الله كا ديا جوا تها اور من في "آپ غلط وچ رے بی کا کا !"زیر نے ناسحانہ کیج یس کیا۔ "و و کوئی و علی چھی بات تو نبیل تھی۔ حق گر میں کون ہے جو یہ بات نبیل ؟ جالزام آب يرنكاء ات كل مرين كوئي بحى يرواشت فين كرسكا تقا\_" بات معقول سی براللہ کی وی بوئی عزت سی بوصرف اللہ بی واپس لے

الفیک کبدرے میں آپ اسان نے دھرے سے کہا۔ " ليكن بيه بتاتي كه يس تو برروز اخبار يزهتا بون بيتفييل مجھے كيون نظر

توویل صاحب نے وہاں ہے کی گواہ نتی کے ان گواہوں ہے دیوں ان کارروائی کارروائی کروائی کارروائی کروائی کارروائی کروائی کی کرفیل آنے تک عدالتی کارروائی پرے زمین دار ہیں، عدالت میں گواہی وے کہ دو پاکستان کے کے جد بعد میں گائے کے اور ساکھ کا

عبرالی کی دلچین ایک دم برده کی-

عدالت في المار ع وكيل كا التدال تعليم كيا اور حكومت كى ورخواست

مراخبارات مي تو يجه بهي شائع نيين جوا-"

" بينيس كاكا !" زيرن كبا-وه دونوں بینے گئے۔ عبدالحق زبیر کواشنسار طلب نظروں ہے دیکھ الفایہ کیا تھا۔ وکیل صاحب پر اعتماد تھے کہ بیہ بہت بری مغبوطی ہے۔ لیکن آپ سے آن اور خدمات کو اُجا گر کرنے کے لئے گواہوں کی ضرورت میں ہے اپنی تقسیل ۔ بتایا اور انہیں جی تھر لے تمیا۔ وہاں جا کرتو ان کی آتکھیں کھل کیکیں۔ وہاں من اسا ہے جس پرآپ کا احسان نه ہو ....؟ اور وہ اس کا اعتراف نہ کرے اس کا ای دیا لے اتنے اور بوے بوے لوگ مائے آئے کہ وکل صاحب تمان عراق وہاں تو آپ کے حق میں جلوں بھی نگلتے رے سے اور اخبارات میں ان کا ان کا اس کے وم کرنا بندول کے بس کی بات نہیں۔ تصاوير سيت شائع موتى ري تقى دوسرى طرف ساى طوريروبال نے آپ کے خلاف بہت کچھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ لین اے کوئی او اوران ملى - اس كے متعلق ميں آپ كو بعد ميں بھى بتاؤں گا۔

ے صرف تن کے کیڑوں میں، بے سروسامانی کے عالم میں بہاں آئے تھے۔ آپ نے اللہ ہے۔ اس پر ہمارے وکیل نے اعتراض کیا کہ میرے موکل کی تو تصویر بھی جھائی ہرطرے سے ان کی مدد کی ۔ حق مگر میں تمام زمین آپ کی تھی۔ آپ فی ایک میں اوالے اخبارات ہی کے ذریعے زموا کیا گیا۔ حالا تک ہے کام محکمہ جاتی کارروائی زمین دی۔ بلکے صل کے اور گزراوقات کے لئے ان کی مالی مدوجی کی اور آن تھا اس کے اور کا در اوقات کے لئے ان کی مالی مدوجی کی اور آن تھا تھا جے تونا جا ہے تھا۔تشبیر کی تو ضرورت بی نبیل تھی۔ ہمارا تو موقف بی مجی ہے ے کچے بھی نیس لیا۔ انہیں بلاقیت حق ملیت دیا۔ وہ آئ جو کھ کی ایس اللہ کے بعد اللہ کا اللہ کے بعد اللہ کا اللہ کا اللہ کے بعد اللہ اللہ کا اللہ صرف آپ کی وجہ سے ہیں۔انبوں نے کہا کہ آپ کی حیثے تو بادشاہوں فاق اللہ حیثیت عرفی کا دعوی دائر کیا گیا ہے۔ لبذا ان کی بیدا ستدعا مستروکی اورجس کے پاس بغیر کمی تعلق اور غرض کے لوگوں کودیے کے لئے انکا پھا اوا ا ناجائز طریقوں سے مال حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ ؟ال پر مرافظ ولیل نے برا واویل کیا۔ لیکن وہ آپ کے خلاف ایک گواہ بھی فیس لا مکا۔ انہ سے توقف كيااورسرأ فحاكر ويكحاتو جيران روكيا-

عبدالحق كي المحول سي أنو بهدر بعظ-"آپروکول رے بی کا کا "

DERESEDED BILIPERIO Courtesy www.pdfbooksfree.pk " حكومت في الخبارات يروباؤ والا مركاري المتبارات روك لي وكا "انبیں زخت دینے کی کیا ضرورت تھی زبیر بھائی ....؟" اس کے کہیج میں دی۔ برے اخبارات اس دباؤ کے آگے جیک کے وائی بازو کے چوافبارا رسالے البتہ ڈٹ گئے۔ تو ان کی کا پیاں ضبط کرلی کئیں۔ ڈیکلیریشن منسون کردئے " آب بات مجھے بی نمیں کا کا ۔۔۔! مجھے تو شاید کی دن تک اس بات کا پتا نہ و البول نے اس می بی مجھے فوان کر کے بلایا اور اس فیر کے بارے میں بتایا۔ كَا-يِكِ بِلِي اللهِ "اتا كير موكيا اور مجه بالجي نبيل چلا ... ؟"عبدالحق في يرت عالما نے بی دعویٰ دائر کرنے کی بات کی۔ ویکل البت میرا تھا، جو ہمارے تمام قانونی انتا ع ب من في أمين وكيل معلوايا - انبول في اس كرماته ل " کے پاچات کے " العلى ملى على -ب يحدانيون في كيا عكاكا .. " " مرين اب محى جران مول كد فيعله مارك على مي اليا عبدالت كى آئليس پر بھيئے ليس-الله نے كيسى كيسى تحي اور پيارى محبتيں "الله كي مبرياني اور جي كي جرأت مندي-"زبير في كبا-"اور آخر میں چھا جان کی گوائی نے تو شک و شہر کی اتفاش اللا كى ين - وافقى معود صاحب اس عاية بيغ جيسى محبت كرتے تھے۔ آك بيلي بنا دية كاكا ! يحصب عيلي بيا جان كوفون كرنا

اليون كرنے كى بات نيس كاكا ! الجمي كھانا نمٹا كر، مشائي لے كران الم المال المل كما يحيو لكناف كرية تب الله كوخوش كرنے والى بـ"

ای وقت دُ کا تداران کے پاس جلاآیا۔ الما "ديلس كازى يرركواوي بين باؤرقي ا"

اليرف كھانے كى اواليكى كى اور ديكوں والى كاڑى كے ورائيورے كہا۔ المراع ويحم ويلاء"

دوانی گاڑی میں میضے۔ زیر نے گاڑی اشارف کی اور برهاوی۔ فیرائق کا ذبن ألجه ربا تھا۔سب سے پہلے اےمسعود صاحب کومبارک باد ا المان كاشكريدادا كرنا تفار كرنه جاني كول، الدزير كى آخرى بات 

الله کا اللہ کا اللہ کا ایمیت ہے۔ اور ترتیجیں سب سے پہلے اللہ کا

عبدالحق يرى طرح يوتكا-

"كون چيا جان ي

"ايخ معود احمرصاحب!"

"انبول نے گوائی دی میرے فق میں " كواى كيادى كاكا ....! كيس كا فيعله عى كراديا\_"

"يك كابات ب

"ابھی صرف دودن پہلے ہی۔"

عبدائق کی مجھ من آ گیا۔ چھلی بارمسعود ساحب نے کہا تھا کہ الکال ایک بہت ضروری کام ہے، جس میں دو تین دن بھی لگ کے بیں۔ انہوں ف ال بوق افسول کیا تھا کہ وہی اے زیردی سول سروس میں لے گئے، جہال اے وات کے بجائے زموانی ملی۔ انہوں نے میر بھی کہا تھا کہ انہوں نے اللہ سے بہت وعا کی ا وہ ان کے ذریعے تی اس زسوائی کا از الد کرائے۔

اے افسوں ہونے لگا۔ اب معود صاحب وُنیا سے بناز ہو بھے تھے۔ ال كى خاطر أتبين ابناوه كمره اوراين خوب صورت مصروفيات جيموژ كرعدالت جل جانا

ی کی جوز بیر نے اتنی آسانی ہے کہا، وہ تو اے سوچ بھی نیس مکٹا تھا۔ اس کو تو اس کے جھنے بی بھی اتنی دیر گئی۔

"واقعی ایمی تو ہے ترتیب ا"

وہ کھے کہنے بی والا تھا کرز پر نے گاڑی روک وی۔ وہ واتا ور بار پہنے گئے

ویکیں اُٹاری گئیں۔ کھانے کے ساتھ ڈرائیور کے علاوہ بھی تین افراد آئے نے ان ٹیل سے ایک ویگ پر ہیٹے گیا۔ اس نے ڈرائیور سے پکھے کہا۔ ڈرائیور ان مارل کی طرف چلا آیا۔

'' آپ لوگوں کولا کر دوں ہاؤ تھ ۔۔۔!''اس نے پوچھا۔ زیر پیچھایا۔گر عبدالحق کو اس سلسلے میں اپنا ایک بہت پرانا تجربہ یاد آ رہا تھا۔ نے ڈیا ئیورے کہا۔

السامار العارات العراد المارة

اتی در می دُکان کے دو ملازمول نے آوازی لگانا شروع کردیں تھیں۔ ان آ اور یہ لگانا شروع کردیں تھیں۔ ان آ اور کی ا

د کھتے ہی و کھتے وہاں کھانا لینے والوں کی قطار لگ گئے۔ دیگ والے نے اللہ کھانا ویاشروع کردیا۔

ارائیورگاڑی کی طرف گیا۔ وہاں ہے اس نے دوصاف متحری پلیٹی لیس الماناتشیم کرنے والے کی طرف چل دیا۔

''جو کھانا ہم اللہ کو خوش کرنے کے لئے اس کے بندوں کو کھلا رہے ہیں، اللہ فود بھی تو اس میں سے کھانا جا ہے'' عبدالحق نے زبیر سے کہا۔

'' پتا تو چلے کہ اچھا بھی ہے یا نہیں ۔۔۔۔؟ آ دمی دوسروں کو وہ کچھ دے جوخو و ستاچھا گئے۔ میں یہاں اس بات کو اُلٹ کر دیکھتا ہوں نے جو ہم دوسروں کو دے رہے گناوی خود بھی لینا جائے ۔''

"مِن آپ ك خيال ب بچكيا كيا تها كاكا ....!" زير في شرمتدگى سے

شکراداکرنا چاہے، پھراس کاشکریہ، جے اللہ نے مدد کاوسلہ بنایا۔ "اللہ کاشکر ہے۔ میں نے تر تیب کا خیال رکھا۔ الحمد للہ الحص نے سے بہلے اللہ کاشکر اوا کیا۔"

"و پرزیر بھائی نے رتیب کی بات کیوں کی ؟"

وہ زبیر کی بات کوایک سادہ آدمی کی بات قرار دے کر نظر انداز کرنے ہی والا تھا کہاس کے ذہن میں اغظار تیب بجلی کی طرح کوندا۔

ور الله کی الله کی اس رحت بر اس کا میانی پر الله کا شکرا ذا گیا۔ اس خراف کا کر دول کی الکر دول کی الکر دول کی کی الله کی اس رحت بر اس کا میانی پر الله کا شکر ادا گیا۔ اس خراف کی کی اس کی مند بیٹھا کیا۔ گھر میں دعوت کا استمام کیا اور اب ہم دودوں کی نے اللہ کے محروم بندوں کی دعوت کا استمام کیا اور اب ہم دودوں کی بالہ کے اس نے ذرائیورے کہا۔
مرے ہیں۔

الله ع محروم مسكين بندول كي دعوت!"

اس کے ذبن میں اپنے ہی الفاظ کو نجے اور اس کے ساتھ ہی اور کی الفاظ کو بنے اور اس کے ساتھ ہی اور کی ایک اللہ میں جھما کا سا ہوا۔ بات پوری طرح اس کی مجھے میں آگئی۔

'' رہان سے شکر اوا کیا۔ گر اس سے کیا ہوتا ہے۔ آوی کو ایف وہ سے کے مطابق عملی طور پر بھی تو شکر اوا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کو ٹوش کرنے کی کوشش ہی آ کرنی ہوتی ہے اور اللہ کو ٹوش کیے کیا جائے ۔۔۔؟

الله کے بندول کو خوش کیا جائے۔ اللہ کے دیئے ہوئے مال سے بھول ا کھانا کھلایا جائے، محروموں کی محرومی کو بساط بحر کم کرنے کی کوشش کی جائے اللہ کے دیئے ہوئے مال سے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے تو اللہ بہت خوش اللہ ہے۔ بھی تو ہے تر تیب۔''

ب بی رسی ہے۔ عبد الحق کو زبیر پر رشک آنے لگا۔ کتنی سادگی، بے پروای اور بے ساتھ سے اس نے اتنی گہری بات کہددی۔ وہ تو زبیر سے بیا مید نیس کرسکا تا۔ بے شک اللہ جے جتنا چاہے، نواز دے ۔ اللہ کے نیک بندول کی محبت سے بہتے کی ملا

منت کاشی دھے اور اللہ مانا لا کر دیا۔ أدهر الكر لينے والوں كى قطار اور مور اللہ مانا كر دیا۔ أدهر الكر لينے والوں كى قطار اور مور اللہ مانا Courtesy www.pdfbooksfree.pk مبدائق نے اظمینان کی سائس لی۔ سب کام اٹھی طرح ہو گئے تھے۔ وہ عبدالحق اور زبير نے بھی کھانا شروع کيا۔ عبدالحق نے پيلالقسالے ا ری طرف مژار "اب چلیس زمیر بھائی ۔ ؟" ہے ہیں ہو۔ ''الحمدللہ۔۔! کھانا بہت اچھا ہے زبیر بھائی۔۔!'' ''اللہ کا شکر ہے کا کا۔! کاش اللہ کو بھی پہند آئے اور وہ اسے قبال زبیرنے اس کی طرف ویکھا۔ اس کی نگاہوں میں جرت تھی۔ "الجي تو كهانا باقى كاكا !" عبدالحق اس وقت معود صاحب كے پاس جانے كو بتاب ہور باتھا۔اس عبدالحق نے ول میں آمین کہا۔ المحديث اب كيوتو موكيا زبير جعائي الحامات بولوك تقتيم كري کھانا بہت تھا۔ وہ بارہ دیلیں اپنے ساتھ لائے تھے۔لیکن نظر لینے والے بھ نہ جانے کہاں ے اُمنڈ آئے تھے۔ان کی قطار مبی ہونی جارتی تھی۔ "آ ب كويران كل ألك إل بات كون كاكا !" ان دونوں نے کھانا ختم کیا۔ قریب کھڑے ڈرائیور نے چینی ان کے پیچ "آپ بڑے بھائی ہیں میرے۔ یہ جھ ے اتنا تکلف کرنا کب چھوڑں "اوردول سركار ؟" العالم ا عبدالحق فے على سر بلاتے ہوئے كيا۔ "الحديث "" كرا ع كي خيال آيا تواس في درا يُور عكما المنظم المنظم أباؤل كالي" ڈرائیور سکرایا۔ زير چند لمح چکيايا پخر بولا-"آب ماری فکرند کریں۔" "البحى ميرايبال ركنا شروري ٢٤ كا كا ور میں .....ا بیا بھی ضروری ہے۔ ہماری فر سدواری ہے۔" " تاراجم لوگوں كے لئے كھانا تكال كردكھ كى ياؤى ا "فرمه داري كي بات ے كاكا ...!" "مِن مجمالين ....!" "چلو الحک ہے !" ورائیورگاڑی کی طرف کیا۔ وہاں سے اس نے وواور پلیٹی لیں اور کھا؟ تكالنے والے كى طرف يوھ كيا۔ اس نے اس سے كھ كبا۔ ويك ي يضي الارم الله " مجھاتا کھ پائيں كاكا ... ! كى يہ ب كه ين او بھو جھتا بھى تيس ريكن پلیٹوں میں کھانا تکال دیا۔ ڈرائیور اور دوسرا آدی ان پلیٹوں کو گاڑی کی طرف -ملوق صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کو بندے کے ہر کام کو احسن طریقے سے پوری ذمہ

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ہت ہوی کامیابی اور عزت عطافر مائی۔'' زبیر نے اٹک اٹک کر کہا جیسے مجبور آ ل ہو ۔۔ نہ جا ہے کے باوجود۔اب ہم نے جواللہ کے دیتے ہوئے مال کے زور ے بندوں کو کھانا کھلانے کا بیابتمام کیا تو اس کے اس کرم پرشکرادا کرنے کے ولاءاورا ع فول كرن ك كاليا-" " بِ شُك زير بِهاني الله القراع قبول فرمائ - يك بات ب-" " توجم نے سے کام اللہ کے لئے تی کیا ہے تا ۔۔ اللہ کا شکر ادا کرنے ، اے "1. Be" "ای لئے مجھے مولوی صاحب کی بات یادا گئی۔اس کام کو پوری و صدداری الدكرة ب- غيرة مدداري كي تخائش بي تبيل- ورشايم خداغواستداس كي قبوليت کمانا لے آئے الحمد للد ! تقلیم بھی ہورہا ہے۔ قصد واری اوری تہیں آپ فیک کررے بین کا کا ان زیر نے عاجزی ے کیا۔ "كين ميراول مطمئن نبيل ٢-آپ چله جائيل نا !" ا آپ کا دل مطمئن کیول تیس ہے ۔۔۔؟" الناش بزارطرت كى بايمانيان موتى بين كاكا البيز كوستحق لوكون المستخیان اری فرمدداری ہے اور اپنی فرمدداری دوسروں پر ڈ النا ان کو پھی آ زیائش من مجمالين زبير بعاني ال زیرنے ایک گبری سانس لی۔ پھروہ بولا تو اس کے کبھے بیں بچکھا ہے تھی۔

" المدللة .... أكا كا .... إنهم باره ويليس لائ بين اور كمانا بحى اليها بي كه جو

الم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنطق المنظم المنظ

الوا - جاری ذمدداری بھی پوری تیں ہوئی۔ ابھی ہم چلے جا کیں اور یہ ادھر

さるからいんないとらい "إلكل فيك زير بن أن اليكن عن البلحي آب كابات يس يه " "ابت ميري نيين ، مولوي صاحب كى ج كاكا ١٠٠٠ من تو الى تحف كاله مجھ رحمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔"زبیر کے کیج بیس بلا کی عاہر کا تھی۔ "مواوي صاحب فرمات مين كداية كام كو اورى ومدواري والى اور ویانت داری ے کرنا اللہ کے بال عبادت ہے۔ اللہ ایے لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ جب سے بدیات مولوی صاحب نے سمجھائی ہے، میں اس بھل کے واقع ال ہوں۔اطمینان تو نبیں ہوتا پر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بندے کی وصل و المام ہوتی ہے۔ لیکن اُنلد سب کچھ جانتا ہے۔ وہ بندے کی کوشش اور اس کے تلوس کے مطابق اس کی خای کو بخش ویتا ہاوراس کے کام کو قبولیت عطافر ماتا ہے۔" عبدالت نے اچنجے سے اے دیکھا۔ "إت تو تحيك إزير جالى الكين الدوقت ايا كياب "ية اين كام كى، ونياوى كام كى بات ع كاكا اور عواوى عاد فرماتے میں کہ اللہ عظم پر عمل کرنا تو جیے اللہ کا کام ہوا۔ تو اللہ کا کام تو رہے ہی اس داری سے کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نیکی کرنا اور بات ہے۔ پر علی وہ س وہ جوصرف اور صرف الله كوخوش كرنے كے لئے كى جائے۔ لؤ الله كوخوش كرنے كے لئے پہر کا توب سے برا کام ہوا۔ اس میں تو غیر ذرداری ہونی جی اللہ اللہ اللہ عبدالحق كي جرت برحتي عي جاري تحي - جتنا عرصداس في الليك شي الزارا الحاءال عرص ين زيرتو يكه كا يكه بوكيا تقاء "میں اب بھی نیس مجھاز پر بھائی۔۔!"اس نے باکی ہے گیا۔ "مرى ائي مجه ين بلي په په يکه بي آيا ۽ کا کا ابن کوشش را ديد مول\_آ ب كوكيا بتاسكا مول ١٠٠٠ زير في عاجزى كالبا-"اس معالمے میں جوآپ نے سمجھا، وہ تو بتا دیں مجھے زبیراز حد شرمند ونظرآنے لگا۔ ای نے ہونت تی سے تھا ہے۔ "بتائي نازير بحالي ! مجھے أجھن بورى ہے-"

ق كاسن (دستم)

SHRINE PD BISHOURS Courtesy www.pdfbooksfree.pk أوحر بيني ذكا ندار ان كھانا لائے والول كو لائج دلائي يا ان كے ول مي فودي لا و بننا عرصدوہ کراچی میں رہا۔ اس دوران اللہ نے زبیر کو بہت نواز اتھا۔ گراہے یا "بى زير بمائى ايس بحدايا-" مدالتى ناس كى ا = كان دار وہ جب جدا ہوئے تو زبیر کے بارے میں وہ کس اتنا جانتا تھا کہ اللہ نے "سائے کی بات تی ، گریں بھوئیں کا۔"ابال کے لیے می اور ر العلم ے محروی کے باوجود زین جائیداد اور کاروبار کے معاملات میں غیرمعمولی ہوفرات عطا کی ہے اور یہ بھی کہ اے لوگوں کی بڑی پیچان ہے۔ اور وہ بہت اچھا "آپ نے جھے مجمادیا پوری طریہ" الرجى ثابت ہوا بے محتق ، اُن تھک ، کام کرنے والا ، اس کا وفادار اور اس سے محتق چند کمے خاموتی رہی۔ دونوں کھا تا تعلیم ہوتے و کھنے گا۔ جے۔ ایک و اللاتو وہ سلے ہی سے تھا۔ مرجب ، رطرنی کا معاملہ ہوا تھا، زبیر ہر ہرم طلے پراے جیران کررہا ير قطار سمنے كے بجائے أور طويل مولئ تھی۔ چھٹی دیگ جل رہی تھی۔ "آب ط جائي اكاكا ...!"زير فعدالت عالما ال كى يرطر فى كاعلم و ترى جى تيزى سے دو حركت ش آيا، دوال ك "میں چھا جان کے پاس کل چلا جاؤں گا۔" عبدالحق كبنا جابتا تها كدوه بحى فرسدوارى بهمانا جابتا ب المحل من المحل المن المحل بياجان في اس كى ربنمائى كى اليكن مستعدى اورمعامله وال كالغي ال اجھامیں لگا۔اس نے کانی پر بندھی کھڑی میں وقت و کھااور بولا۔ " مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ اس وقت بی جان آرام کر ہے ماس ادرب سے بڑھ کر اس کی قوت فیصلہ ....! وہ تو عبدالحق کے لئے قابل رات کوفون کر کے ان کے باس علے جا کیں گے۔" \ اس اللہ اللہ اللہ اللہ کا اور ان اور ان کو این طور پر یہ فیصلہ کر کے آیا کہ شفتگ کے تمام سامات ووسنجال لے گا۔ گھر کے تمام لوگوں کو فوری طور پر لا ہور چلا جاتا ہے تا کہ

بمرلا بورش ال يراكشاف بواكدزير في تعليم بحى عاصل كى ب-اور ہوت فیصلہ کے ساتھ اس میں خود اعتادی کی بھی کی نہیں تھی۔ اس نے اے عارف بھائی کے لئے چھ موجے کو کہا۔ وہ کی کے لئے بھی چھ کہتا تو زبیر ارتا۔ ووتو اس کے لئے فرض تھا۔ لیکن ایسا کرتے ہوئے اس نے عارف بھائی کو الداور مجھ لیا کہ وہ ان کے لئے بہت کارآ مد ہو عکتے میں اور جب اس نے بیا الشاتھ لی قبیراس نے اپنے طور پر پورے اعتاد کے ساتھ اقدام کیا۔

ال نے زبیرے عارف جمائی کے لئے رہائش کا بندویت کرنے کو کہا تھا۔ معان خرید لیا اور جس طرح اس نے ان سے معاملات طے کئے، وو اس کی غیر

- And de John Library & & &

رات كوعبدالحق في معود صاحب كوفون كيااورة في البازت عاق " بين ايراند مانوتوايك بات كبول عامم مود صاحب في اللها على

" يركيمكن بي جياجان اكريس آپ كى كى بات كايدادان "تواس وقت رہے دو۔ صبح آجاؤ ...! وہ وقت تمبارے ساتھ گزارتا کے

ببت اجما لكتاب

"جي ايب بهتر يتيا جان المين كل عاضر وو جاؤن كا-" اس رات وہ اپنی اسٹڈی میں دریک زیر اور اس کی باقوں کے بارے علا موچارہا۔وہ جران ای لے تھا کرزیر کے اعدرآنے والے انتقاب عبد

ما ہوگا کہ اب وہ زغر کی کی آخری سائس تک ای ور پر بڑے رہی گے۔ اور وہ تنارین کم بیرسوچ سوچ کرلرزتے ہوں کے پتائیس، اللہ ان کے گناہ بخشے گا میں۔ انہیں تو یمی ایک فکر ہو کی کہ مرنے سے پہلے ان کی بخشش ہو جائے۔ انہیں لی کی چیز سے فوض کیس تھی۔ فوش تو اس وقت بھی ٹیس تھی، جب وہ کو تھے یہ ال زند كى كزارد ب تق مرانبول في ال ذلت كوانسي فوتى الي المال كى سزا ق الایا تھا۔ ایک نواب، جس کے أجھالے ہوئے سکوں کی کھنگ کے بعد ہی ہی تحقامہ وال کی جینکار شروع ہوئی تھی۔ اپنے سکے تنوانے کے بعد وہ ایک ایک ایک کا مصاحب بن گیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی ذات میں بھی ۔اس ذات کے رے آوی مرجاے اور بھینا أواب اشرف علی خان وبان بل بل مرتے موں

وانا دربار کی چوکھٹ پر سب پکھا بھول کر، حجی کہ خود کو بھی جول کر وہ اس یں جیتے ہوں گے کہیں بخشش اور مغفرت کے بغیر ہی انہیں موت ندآ جائے۔ یکن اللہ کو صرف ان کی بھشش اور مغفرت ہی منظور مہیں تھی۔ اس نے تو ان الدين مقام جن ركها تفاران في ال كان كان كال بين الموازر كويا الا امراز ، جس برعبدالتي كورشك آنا قفاء جس اعزاز كي بديل وه اپنا ب بكي

الله نے کیا معادت البین عطافر مائی۔ بیت الله شريف ميں رہنا، اس فرش كو جال كاليك مجده ونياكى تمام نعتول سے افضل ب- الله ف المين وبال بلا

> مبدائق کی انگھوں ہے آنسو سنے لگے۔ الايعلم من خلق ...

ب منك اصرف اور صرف الله بي توجانات كداس كاكون ساينده كس ؟ اوروبي جانتا ب كدكس كوكيا عطا كرنا ب اوركتنا عطا كرنا ب-اس في ما الرق على خان عرف الجيوميان كوطوائف كو شي سے أشحا كرروئ زيين ير منتی کاشین احدیثم ا معمولی فراست کی ۔ اس نے ان پر واقع کر دیا کہ جو پکھ ہوا ہے، وہ ان پر کاست کر ان کی صلاحیتوں کا برل ہے۔

اوراب بيآئج كے معاملات اس كى آئلسيں كل كئے تيم اس كى كلى زندگی میں اس کی دینی فراست کارفر ماتھی۔اور ثابت ہوگیا تھا کہ اس کی دیلی فراستہ

ال يرا جَارِيك عبدالحق كونواب صاحب ياداً محظ به نواب اشرف عي خان اجه ا بنی تمام دولت، عمیاشی کی نذر کرنے کے بعد کو شے پر پڑرے تھے،اور اشرف مل خان ے اچھومیاں بن گئے تھے۔ تماش بیوں کے چھوٹے موٹے کام کرویے ہے۔ بدلے میں دووقت کی رونی مل جاتی تھی اور وہ کو شخے پر بی بر کر سور سے تھے۔ كبال تقاوروه كبال أك تقدي

مچران کے ول میں اللہ نے ناورہ اور ارجمند کی محبت ڈال دی اور ا ك ول من جس في رشة و يكي ي مين من من ورشتول كي ابيت اور زوا الع ب فرقا، ب آبرونی کے کوے میں رہے والے کو اللہ عن کی اعمال فران

والعي الله في جتناط بالوازد -

الله نے على دو محبت ال كول على والى ، كوياال كے ليے بحرى كارات متخب فرمایا۔ اس کے نتیج میں ان کے اندر بہتری پیدا ہوئی گئے۔ اللہ معنال اسفیا رہتے ہوئے البیل دین کی رفیت عطافر مائی۔ نماز ، روزے، زاوی عطافر مالی۔ ایک جے مقام پراللہ نے الہیں رزق طال عطافر مایا۔

والعي ....الله جي جا بنواز د عداور جتنا جا بنواز -اورای کے بعد اللہ نے اصلاح کا عمل ممل قرما کے انہیں ول کے مرسے على داخل فرمایا۔ جب تاور واللہ كو بيارى بيونى اور ارجندكى ذ سدوارى ال في قبل ا لی تو تواب صاحب آزاد ہوگئے۔ وہ حضرت علی جوری کے در سے جورے والے دُور، وُنا ہے بے نیاز، بس اللہ بی اللہ

AS THRUE PLD P TOP SERVE الله على المعالم المع Courtesy www.pdfbooksfree.pk الى بات كبول كاكا الفلط ند بحقة كا انانوں کے لئے اس سے براکون ساورجہ وسکتا ہے۔ اور وہ، حبدالحق جے اللہ نے اوتار علمہ سے عبدالحق منایا، ونیا کی پر فعت من " بھے رہنے دیں۔ میں کسی بھی وقت چلا جاؤں گا ان کے پاس!" فر مائی لیکن تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود وہ اس پاک سرزین پانجی قدم جی "كون زبير يعانى ....؟" ركف كا، جهال الله كا كمر موجود ب- وه كوشش كرتا ب اليكن ناكاع ب كيالم يحدون "مراخیال ہے کہ دوآپ ہے اسمیے میں ملنا چاہیں گے۔ میرے آپ کے كى طرف سے منظور نييں ہے۔ ب وسيله اچھومياں، جنہوں نے بھی خور م جنہونے ہے بہت فرق باے گا۔" منیں سوچا ہوگا کہ وہ وہاں جا سکتے ہیں، وہاں مقیم ہیں۔اور جس فے اللہ کے مل اللہ عبد الحق نے مجدد ریاس پرسوچا۔رات چھا جان نے کہا تھا۔اس وقت رہنے ہوئے وہائل کے زور پر وہاں ہے آئی ہوئی دعوت ہے کید کرمستر دی کا بھی تا ان اور دو دقت تعبارے ساتھ گزارنا مجھے بہت اچھا لگنا ہے۔ اور پجر عبدالحق کو ا بے طور پر بھی وہاں جاسکتا ہوں اس لئے بیموقع کس محروم کودے رہا ہوں آن کی ماجب کے اس کمرے کا خیال آیا۔ جہاں آئے اور جیٹنے کی انہوں نے صرف وَتُعِرَّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلِ مَنْ تَشَاءُ الماراه شفت ومحبت انبول نے اے بھی شامل کرلیا تھا۔ اب اگروہ زبیر کے ای معادت بزور بازونیت! وه روتا ربا-ال رات وه يبت رويا-ا عالویا تو وہ انہیں اس کمرے میں لے کر ہی نہ جاتے اور ان کے درمیان محض اور جب وہ سونے کے لئے لینا تو اے پر فریر کا خیال آیا۔ ان ایک اور جب وہ سونے اور اگر وہ اس کی مرقت میں اسے انقلاب کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ یا تاعد کی سے مولوی مرف کے بال جا ال بالے تو انہیں اچھا دالگا۔ ے، ان کی باتیں سنتا اور ان سے سیکھتا ہے۔ ان کی باتیں ان کی باتیں ان بیر بھائی !" اس نے ستائتی لیج میں کہا۔ اے اس لمع عبدالحق مولوى مبرعلى كے پاس جائے كو بارك كيا۔ الله الله الله الله الله الله كي بي بات كيے بجول ل و اور وہ كيوں ف بجوركا ... ؟ اور اس في رسول، اوراس كے كام سے محت كرنے والے، قرآن كو يا ہے الك الله الله ان كامن علما كرايا۔ كرف اورات دومرول تك مجنياف والممواوي مرعلي كي محيت على التيالا الله ال ك ل ع ال ع ال كرا تي مضائى ال ف الدر مجوادى ـ تفااوروہ استظ عرصے سے ان سے دُور تھا، ان سے ل تک کیل سکا "بت ببت مبارك بوجي ...!" چى جان في كبا-اس نے سوچا،اب کچے بھی ہو جائے،وہ ان کے پاس جا کردے 8-انخر مبارک مچی جان ....! بیرب الله کے فضل سے اور چھا جان کی وجہ الكروززير في مجرات يران كرديا-الوچائے بی چکاتو معودصا حب فے اس کا ہاتھ تھا متے ہوئے کہا۔ "زير بمالي التي بيا جان كيان بينا بيان عاعة بات أُوَ ابات كر من چليس!" ال طرح سے انہوں نے اپنے کمرے میں اے شریک کیا تھا، اس نے يادولايا\_

آخری بات من کر مبدالحق کے خوف ہے رو تکٹے کھڑے ہوئے۔ اس نے اس میں اللہ سے پناہ ما تکی۔ ابھی تو ملک دولخت ہوا ہے۔ کیا خدانخوات سے بریختی کار

الوك تو كي يحي نيس يحق "اسعودصاحب في افي بات جارى ركلى . امیں نے ب کچے کلی انگھوں ہے دیکھا اور اللہ کے فضل سے بچھ اے۔ پاکستان کا قیام عجرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں لیکن یا کستان کا قائم رہنا ے بھی برام بجزوے۔ میں جانتا ہوں کہ تقلیم بند کے دوران صرف یا کتان کی الل ك معال على من بين بيل وونول ملكول ك ورميان دولت اور وسائل كى الم من حد درجه ب انسانی ك در يع سازش كي تل مقصد صرف يا كتان كونا كام الله وو يحية من كاملان بندوول كرمام باته جور كركفر ، وجائل ك لل دوباره بندوستان بین شامل کراواور یقین کرو بینے 📑 ۴ جو ظاہری حالات فان ش اليانه مونا بهت براميجزه ب- اورجم جائة بي كم يجز عصرف الله كي ف سے ہوتے میں۔ اور اللہ كاشكركد اليانييں بوار ہوجاتا تو مسلمانوں كے مقدر المائدور كى غلامى كرسوا كي ند موتار جهين تو معلوم ب، كسى عد تك تم في بحى ا الله الله الله الله الله التصادي صورت حال يسي ابتر تقي بمين جمار حت مات کم دینے کا وعدہ کیا گیا۔ چھروہ وعدے بھی پورے شروع ۔ اس میں بھی الماري كني\_مقصد بس ياكتان كوناكام بنانا تحار اوريهال جوسياى صورت حال

عبدالحق کے دل کو چھولیا۔ وہ کمرے میں جا کر پیٹھے۔ مراہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں چھا جان ۔ ا'' ''اینی کوئی بائے نہیں۔ میدتو میرا فرض تھا۔'' مسعود صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔

"اس موقع پر میں بیدفرض ند نبھا تا تو اللہ کے بال جواب دی ہوتی میری بید میری و مدداری تھی۔"

''ایسی کیابات ہے چھاجان ایس عاقل و بالغ آدی تھا۔'' ''اب تم اور زیادہ عاقل و بالغ ہو۔لیکن میرے اسرار پر کوئی ٹالیند یوری بھی کر کتے ہو۔اے محبت، لحاظ اور مروّت کہتے ہیں ان' ''دنیکن آپ نے اصرار تو نہیں کیا تھا۔''

" مجھے بہت المجھی طرح یاد ہے میاں ۔ ایش تبارے چھے یا الوقال ا "کین اس میں آپ کی اپنی تو کوئی فرنش نبیس تی ۔" " ہے شک ۔ یا میری نیت المجھی تھی ۔ یمی تو کلک اور قوار کے ماہ کیک

انچی سرمایه کاری کرنے کی کوشش کرر ہاتھا۔''مسعود صاحب نے سردآ وگھر کے کہا۔ ''ایک ہات کروں بیٹے ۔۔۔! فررائفسیلی۔۔۔''' ''فرمائیں ناپچا جان ۔۔!''

''اللہ نے بہت فضل فرمایا۔ ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا۔ یا استان بہت بری نعت ہے۔ لیکن بیشتر لوگ اس بات کونیس سجھتے۔ اب جو پچھ میں سے اللہ بول، وہ میرے مشاہرات اور ان سے اخذ کئے ہوئے مکنہ نتان کی پری ہے۔ بات العا طویل ہے۔'' وہ مجر بچکھائے۔

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ''لیکن کیوں … '؟ جمہوریت ٹیس ہوگی تو آم یت ہوگی یا بادشاہت۔'' والن نے اعتراض کیا۔

"جس باوشاه يل خوف خدا بوءاس يس كيابراني بي "" "لكن باوشاه بن ك بعد خوف خدا كتف لوگوں ميں رو جاتا ہے۔" " بدیات تبهاری فیک ہے۔لیکن عی مزائ کی بات کرر باہوں۔ان چیس رمان مل جم فے جمہوریت ویکمی تو ہے۔ سامی جوز تور اور تعایت کی فرید وفروضت ہے واکیا تھا اس میں۔ نتیجہ یہ کہ آئے دن حکومتیں بدلتی تھیں۔ وُ نیا بجر میں مسفح کا نشانہ "-F. Z & 11/0

"آپ كامطلب بكر بهارى قوم كامزان جمهورى بي بي نيال-" الاس اوريدهيقت بي عام اوكون كو ويجود وراس اختلاف ي الن الله ين مسلمانون في تاريخ مناظرون عريري يزى ب- وفي ايك مثال بتا اكرى مناظرے كا شبت نتيجه كالا تو\_آخر ميں دونوں فريق اپنے عَليمَا نظر پرائل اور ال ربات بولى إوريل ع بولى ع، معقولت عن جاتى عدكونى كى الم بحوث كرتے يں بعض اوقات كوئى صرف رفع شركى خاطر مصلحت ے كام لے اوے دوسرے کی بات مان لیتا ہے۔ لیکن ایبا صرف أصولی اختلاف کی صورت الله اور ملک وقوم کے مقادی موتا ہے۔ جہال دوفریقول میں اختلاف اف انتدار ير موه وبال كوني مجهود أي موتا\_اي بال كى مثال و كيواو جمهوريت وررى ایک کرے۔ بھی مرکز میں حکومت بنانا ان کاحق ہے، ووائیس ملنا جا ہے ۔۔ اور وہ فاليم شروط طورير-آپ كى صوب مى اكثريت بت قرآب وبال حكومت بناليل-المجموريت بيكن مواكيا....؟ بحثوصاحب كى باتي اخبارات كى شدر فيول كى

THE PRINCIPLE OF THE PR میں، عدم استخام تھا، ووان کے لئے اور فوش استخد تھا۔ لیکن اللہ کے فعل و کرم ہے ٢٠ يى د بائى شروع موت عى باكستان مندوستان ك زياد وخوش طال موكيا- ياكستان روپے کی قیت ہندوستانی روپ سے بردھ گئی۔ افراط بیال محی۔ اشیاء بیال سی تحيل - روزگاريبال بهت تفااور پيرب کچيمرف ايک مشحکم حکومت کی وجه عظماج قیام پاکستان کے بعد پہلی بار پاکستان کونصیب ہوئی تھی۔

اب ايك بات بتاؤل جين الكنثر بهارت بندوؤل كالك اساخوا ب، جس ے وہ بھی وست بردارتیں ہول گے۔ پاکتان انشاءاللہ اللہ عاللہ عالما ے قائم رے گا، لیکن ہندوا ہے اس خواب کی آجیر کے لئے سازشس کرتے رہی مے۔ يبال تك كر تعبير انشاء الله المبين اكھنڈ ياكستان كى شكل من طرى\_

یا کتان معاشی طور پر بھارت سے زیادہ متحکم ہوا تو ان کی نیندی او کئی انبوں نے جگ چیز کر معیشت کو جاہ کرنا طابا، لیکن اس بل بھی ناکام ر انہوں نے ڈیلو یک ماذیر کام شروع کیا۔ عاری کوتا ہوں اورتشیم بند کی بیدا کی مولی جغرافیائی کمزوری اورمشرقی یا کتان کے احساس محروی کوایکیا ائٹ کیا۔انسوں ناکھ بات مد کرارے بعض ساست دان بھی ان کے ایک بن کے اس مالی میں اس کے ایک اس کا ایک میں انتقاف تو ہوتا ہے۔ یا کتان دولخت ہوا۔ یس دعوے سے کہتا ہول کہ جود الرحمان کیشن یا تو اپنا کام عی مل مبیں کر سکے گا اور کرلیا تو اس کی رپورٹ کم از کم عوام کے سامنے بھی نیس تھے لا۔ لوگ برسوں دھوکا کھاتے رہیں گے۔

بإكستان كو جوخوش حالى نصيب مولى، وه الله كالصل تفاريكن و ياوى ادر ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں تا .... تو اس خوش حالی میں ایک مشحکم حکومت اور طک و توم سے محبت کرنے والی مخلص اور ایما تداریورو کرنسی کا اہم کردار تھا۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ دونوں سے چھٹکارا پایا جارہا ہے۔"

" كيكن بقيا جان الجمهوريت كي بهي تواجميت ب-"عبدالحق في اللي ياد

"میں ایانیں مجتا۔"معودصاحب نے کہا۔ " پيلوگوں كو ب وقوف بنائے والى چزميرے خيال مي سلمانوں كے ك

صورت میں ریارہ یہ موجود میں۔ قولی اسمبلی کے اجلاس میں مرکت کے اللہ اس ورف الوال كى بالكيس توزوي جائيس كى اورآ كے فربايا اور بم أور تم یا کتان کی سب سے بری جمہوری پارٹی کے نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ سریراہ کا فرمان ہے۔ جس كانعروب جمبوريت مادى ساست ب-ابان ع كوفى يو ع كاليات كايد طرز عمل جمبورى ب ؟ جمبورى كيا ؟ يدرة بيات بحى بين ب كيك جب انبول نے اور ہم أور تم اور م العرب كانعره لكا او كويا ملك توز نے كا دمرق رعوت دی، بلک اپنی طرف سے اعلان بھی کر دیا اور یہ طک سے غداری سے کول ساست دان اتناب وقوف نيس موسكتا-"

STEP BY BY

"ميرے خيال ميں بحثوصاحب سامت دان بھی بيں اور ب وقوف بھی

بھی نییں رہنے دیا۔ انہوں نے مجھ لیا کہ مشرقی پاکستان کے یاس اکثریت کے دلال انہیں بھی جانس نہیں ملے گا۔ جو بات مجھ جیسا سادہ اور غیر سائ آ دی مجھ سکا ہے گئے۔ وہ اچھے ساست دان ممکن نبیں کدان جیسا زیرک سیاست دان نہ مجھ یائے۔ '' کا اس اللہ اللہ اللہ کا ال

> " يكى كد جب كوئى بارنى حكومت بناتى بتق اس كى مقوليت عن فحا كا آمازا موتا ہے۔ عوام کو اس سے شکایات موتی ہیں، جو برحتی جاتی ہیں۔ اوم الوائش ک مقولت برطتی ہے۔ یہ جمہوریت کا أصول ہے۔ بحثوصاحب مجیب کو ملومت سانے وية اور شرقى ياكتان مي افي يارنى كى زكنيت مازى كرتم ، وام عدا الم اوتااه یا تج سال میں کم سے کم بھی اتفاضرور ہوتا کہ عوای لیگ اکثریت ببرحال ماسل فیکر بإنى - اوريه جمي ممكن تها كدا مكله انتخابات من بيلز بإرنى أكثريت عاصل كريخ -" "واقعی الو بعنوصاحب نے ایا کون نبیل کیا ؟" "وواتناا تظاربين كريحة تص إنيين فورى اقتدار جائ تحالم"

" مراقد ارتو مل كيا نانبيل ... اوراب جو ده كررب بي، ده اورزياده يه

"بدتو بہت برا کیاانبوں نے۔"

"آپ كااثاره كى طرف ب ؟" "اب دہ اس ایک بی کوشش کررہے ہیں۔این افتدار کو متحکم کرنے کی، روام بخشے کی۔ اور اس کوشش میں وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر ان اداروں کو نقصان عارے ہیں، جو ملک کے استحام اور ترتی کے ضاحن ہیں۔فوج کو وہ اسے اقتدار لے سب سے برا خطرہ سجھتے ہیں۔ اس لئے وہ سب سے پہلے فوخ برحملہ آور ئے۔ اخبارات میں یکی خان کے بارے میں جو داستانیں شائع ہوئیں، اس میں رُنْ شَكَ نَبِينَ كَهُ وَهِ افْسَانَهُ نَبِينَ تَحْمِينَ مِهِ اللّهُ آمِ الَّي ضرور بُونَي مِوكَ \_ليكن بهرحال فی خان فوج کے لئے کوئی قابل فخر جزل برگزشیں تھے۔ ان کے بارے میں جان کر رف محمد شاہ رنگیلا کا خیال ذین میں آتا ہے۔لیکن ایک فرد کی ذاتی کنروریوں سے " بوسكتا ب، ابيا اى بوليكن اقتدار كى شديدترين خوابش في الله المراك اوارت رسوانيس بوت سقوط ؤ عاكد ك بعد فوجيوں كے بتحيار والنے كى لم و لی و کھا کرفوج کوؤ کیل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔فوج پر و باؤ بر حانے کی المان مند بھی ہوتی اور حکومت کا کام سیاست وانوں پر چھوڑ کرخودعزت ے اپناوقار ال كرنے على الله جاتى - الرسلسل تذكيل كے نتيج عن اب ميرے خيال عي فوج المنظر يارني كے لئے معانداند جذبات أبحرر بي اور بحثوصاحب كا قدامات کے نتیج میں مید جذبات بڑھتے ہی رہیں گے اور مید ملک وقوم کے مفاویس فیس ہے۔'' "آپ نے پاکستان کی خوش حالی کے دو بوے اسباب کی بات کی تھی۔ تو الم عكومت تواب موجود ب-

" مجھے تو ایسا نظر نیس آتا۔"معودصاحب نے مرد آہ محرکہا۔ " بحثوصاحب كا طرز حكم راني جمهوري برگزنبين ہے۔ بياتو سخصي آ مريت كا الله لكتا ب- اس كة الانظرة في الله بين بيلزيار في بناف والفظرياتي لوك ا استہاں منظر میں جارہے ہیں۔ انہیں نظرانداز کیا جارہا ہے۔ ان کے ہوتے منظ وَن مِن شونبیں چل سکتا۔ یا تو وہ نکال دیئے جاتمیں مجے یا پارٹی چیوڑنے پر

بوں نے لائق اور ایماندار لوگوں کو اکٹھا کیا۔ پھر ان کے مشورے سے اور ان پر قمل پر وہ بڑے سالہ منصوب کا ممیا بی سے تعمل کئے گئے۔ اس کے بیتیج بیس معیشت متواز ن بی صنعت کا فروغ ہوا۔ برآ ہدات میں اضافہ ہوا۔ خام مال کے بجائے معنوعات آری گئیں۔ جس سے زرمبادلہ بڑھا۔ ملک وہاں کھڑا تھا، جہال سے ترقی کی راہ مانی وکھائی وے ربی تھی۔ خوش حالی آ چکی تھی اور اس میں اضافہ ہونا تھا۔ تگر بھٹو مان نے صنعتوں کو قومیا ناشروع کرویا۔'

"يو پيلز بارني كامنشور بي چاجان !!ورائيس اس يرمل كرنا تها-" "مم ان تين جلول كى بات كررب موجو باليم بازو علل ركف وال ریارٹی کے باغیوں نے بری ذہانت سے ترتیب ویے۔ اسلام عادا وین ہے، الديت عاري ساست عاور وشازم عاري معيشت بيد وه لوگ ين جنهين الليل بيل شي عواى سطي يد بياني فييل على انبول في جيداليا كداس ملك على لازی جا ہے وی فی صدیحی نہ ہوں، لیکن عوام اسلام کے خلاف کوئی معمولی می بات الى برداشت نيس كرين كر كونى فقام تو بهت دوركى بات ب-اس لئ اسلام جارا ان ب، ے اشارٹ لیا گیا۔ اور جہاں تک جمبوریت بماری ساست ب كالعلق ے، آو عملاً نابت کر دیا گیا کہ بیکن نعرہ ہے۔ ؤپلومیسی بہت اہم ہوتی ہے۔ سفارتی ارب کی بھی بری اہمت ہے۔ اتوام متحدہ سب سے بین الاقوامی فورم ہے۔ اگر کوئی مل كى دوسر علك كرساته حالت جنگ ميس ب اوركونى تيسرا ملك جنگ بندى ك لئے قرار داد چش كرتا ہے تو اس ملك كے مندوب كى ذمه دارى ب كد قرار داد كو ان باریک بنی ے بڑھے اور اس برائے اکا برین سے مشاورت کرے۔ اس میں الم بین کرنے کا اس پر اعتراضات کرنے کا اس کا حق ہے کہ وہلے میں اقبام و میم ہے کام لیا جاتا ہے۔اے مستر وکرنے کا بھی من بنتا ہے آپ کا۔لیکن اس کے الله يرز ع كرك بينكنا اور بزار سال لزن كا المان كرت وع ال قوم س السآؤك كرنا وبلومسي كے خلاف بى نتيس ، برتميزى بھى ب- يبال موال بيرا كھتا ہے ال کے مقاصد کیا تھے۔ اس سے پاکتان کی رسوائی اور جگ بسانی کے سواکیا المل بوا۔ اگر آپ وہ قرار داد منظور کر لیتے تو آپ کی فوج ریکارڈ تعداد میں بتھیار

جبور کر دیے جائیں ہے۔ بہنو صاحب پاکستان میں اب تک نے مقبوط ترین اور مقبوط ترین اور مقبوط ترین اور مقبول ترین سیاست وان کے طور پر سامنے آئے جیں۔ وو مثال جیں، جو آگے جائے اور وو اجھے سیاست وان نہیں جیں۔ صرف مقبولیت سے بچونیس ہوتا۔ اس لیے بر اخیال ہے کہ آئندہ بچاس سال تک تو یا گستان میں مظلم جمہوری حکومت و تو تو تیں بھا گستی۔ بال ہے کہ آئندہ بچاس سال تک تو یا گستان میں مظلم جمہوری حکومت و تو تو تیں بھی ہوگئی جو سامنے سے بال سال تا دو جہاں بھی درست ہے۔ اور سیصرف بھاری بات نہیں۔ تم کوئی ایک ایسا اسلامی طلک بتا دو جہاں جمہوری ہے۔ اس سے اور سیصرف بھاری بات نہیں۔ تم کوئی ایک ایسا اسلامی طلک بتا دو جہاں جمہوری ہے۔ اس

" واقعی ا آپ نمیک کبدر ہے ہیں۔" مبدالحق نے یا خیال کیے میں کہا۔ "جہاں بادشاہت نہیں اوبال شخصی آمریت قائم ہے۔خواو وہ جمہوریت کے یردے میں ہو۔"

پ سے میں ہے۔ ''اب بھنو صاحب ای انداز میں اقتدار کو متحکم کرنے کی کوئٹ ہے۔ ہیں۔''معود صاحب نے کہا۔

''وہ یہ نیس موق رہے کہ یہ ملک اور تو م کے لئے انتصان وہ ہے۔ ملک و فاع کرنے والے ذکیل کے جا میں گے تو سرحدوں کو فظر والا تن ہوگا در میا ایف انہوں نے بیورہ کر لیکی میں ایما ندارا فسروں کی تا فیا تھیں کہ مرف ان کے خوشاہدی ہی عہدوں پر رہ عیس گے۔ تمہیں تو مطوع ہے کہا گی افرار کس کس طرح ہے حکومت کی رہنمائی کرتے ہیں، اے غلط اور نقسان دہ فیسلوں ہے بیچاتے ہیں۔ سربراہ مملکت تو بہت ؤور کی بات ہے، وزیر کو ای اپنے شیدے بارے میں کیا علم ہوتا ہے۔ کچے بھی نہیں۔ وہ تو مشیروں کا محتاج ہوتا ہے اور یا در گھان اوپ شیدے بارے میں کیا علم ہوتا ہے۔ کچے بھی نہیں۔ وہ تو مشیروں کا محتاج ہوتا ہے اور یا در گھان کے بین، وہ اپنے والوں ہے خوشاہد کراتے ہیں۔ خوشاہدی مشیر ہوں گے تو ان کے بین، وہ اپنے اپنی المیت کو بالائے طاق رکھ کرخوشاہدی ہوں سے تو یا تو کہ المیت کو بالائے طاق رکھ کرخوشاہدی ہوں سے تو یا کہا کہا کہا گئی المیت کو بالائے طاق رکھ کرخوشاہدی ہوں سے تو یا کہا کہا کہا جائے تھے۔ بین کوششاہ یکر فوشاہدی ہوں سے تو بین کوششاہ یکر فوشاہدی ہوں سے تو بین کوششاہ یکر فوشاہدی کو بالائے طاق رکھ کرخوشاہدی کو بالائے طاق رکھ کرخوشاہدی کو بالائے طاق رکھ کرخوشاہدی کو بالائے علی کے دوسے کہا کہا جائے تھے۔ بین کوششاہ یکر فوشاہدی کو بالائے طاق رکھ کرخوشاہدی کو بالائے کا جائے تھے بین کوششاہ یکر خوشاہدی کو بالائے کا میں کہا جائے تھے۔ بین کوششاہ یکر خوشاہدی کو بالائے کا بارے بھی کیا جائے تھے۔ بین کوششاہ کی کوششاہ یکی جائے تھے۔ بین کوششاہ کی کوششاہ کی کوششاہ کی کوشاہدی کی جائے تھے۔ بین کوششاہ کی کوششاہ کی کا جائے تھے۔ بین کی جائے تھے۔ بین کوششاہ کی کوششاہ کی کوششاہ کی کا بین کی جائے تھے۔ بین کوششاہ کی کوششاہ کی کوششاہ کی کا بین کیا جائے تھے۔ بین کوششاہ کی کا بین کی جائے تھے۔ بین کوششاہ کی ک

مے پاس ہیں۔ مجنوصا حب کو اب ان او گوں کی ضرورت نہیں۔'' '' تو مجنوصا حب اداروں کوقو میا کیوں رہے ہیں۔ '''

''اپنے اقد ارکومتھ کرنے کے لئے۔ عام لوگوں کو احسان مند بنا کر اپنے ہوئے بیک کومتھ کم کرنا ہے۔ اس کے لئے انہیں طاز متیں و بنی ہیں۔ صرف سرکاری ماز میں تو تا کافی ہوں گی۔ قومیائے گئے اداروں ہیں بزے اور اہم لوگوں کو بڑے میائے ملیں گے۔کارکٹول اور حامیوں کوخوش کرنے کے لئے کھیاتا ہوگا۔ اس کے لئے ہوا افتیارلوگ ضرورت نہ ہونے کے باولجود طاز متیں فراہم کریں گے۔''

"فابر ۽ "

"اوروہ بدتھ رہے گزور ہوتے جائیں گے۔اور ملکی معیشت پراٹر پڑے گا۔" "بالکل پڑے گا۔"

"بے تو ملک کے لئے تقصان دہ ہے۔ مشرقی پاکستان کی ملیحد گی ہے معیشت دیے بی برااثر بڑا ہے۔"

معیر کے ایکن ہمارا منعتی و حانچہ استاب کمزور تر ہوتی جائے گی۔ لیکن ہمارا منعتی و حانچہ الدوندا تنامضوط ہے کہ بچاس سال میں بھی تناہ ہونے والانہیں۔ ورندتو میرے خیال میں معنوعات سے منطق معید تن میں سال میں وجر ہوجاتی۔ دیکھونا سے بٹ س کی معنوعات سے

الله كي زرمبادله حاصل مونا قناء اس عيم محروم مو يحك بين -"

'' پیسلسلہ رو کنا تو بہت ضروری ہے۔'' عبدالحق نے کہا۔ ''کون رو کے گا اے ۔۔۔'؟'' مسعود صاحب کے لیج میں چینے تھا۔ ''جہوریت ہے تو عوام روکیں گے۔ طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں۔''

"اوريه مكن نبيل .....!"

"كيول....؟"

"جم مسلمان واحد اللہ کے مانے والے ہیں۔ شخصیت پرتی کی ہمارے ہاں الفرائی ہم مسلمان واحد اللہ کے مانے والے ہیں۔ شخصیت پرتی کی ہمارے ہاں الفرائی ہم مسلمانوں کے اسمانوں کے اتحاد کے لئے اس کی ضرورت تھی۔ لیکن بیاری، اور خاص

والنے کی ذات ہے نج جاتی۔ تو کیا یہ ذات دانستہ طور پر کمائی گئی۔ ایسے بہت ہے سوال ہیں۔لیکن یو چھنے والا کوئی نہیں۔

اور اسمبنی نے منتف اداکین کے لئے اسمبلی کے افتتاتی اجلاس میں شرکت کرنالازم ہے۔ جمہوریت کی روح یہ ہے کہ اگر آپ کو کی پارٹی سے کوئی اختلاف ہے تو آپ اسمبلی میں بیٹے کر اس پر بات کریں۔ اس کے باو بوو آپ اس کا بائی کا ط کرتے میں تو بھی گوارہ۔ لیکن اگر آپ اسمبلی میں جانے والوں کی ہاتھیں تو ان کا اعلان کرتے میں تو یہ لب وابچہ میرا نماز جمہوریت کی صرف نفی نہیں ، تذکیل کرتے ہے۔ اس کے بعد آپ کیے کہ کتے میں کہ جمہوریت آپ کی سیاست ہے۔

اورا گرسوشلزم آپ کی معیشت ہو پھر آپ کواپ پیلے نعرے در

'' الملکن بھا جان ۔۔۔ ! یا کمی باز و والوں کے پاس اس سے لئے کوئی باانک تو ہوگی۔جس سے عام لوگ خوش حال ہوں اور ملک کی معیشت اور متحکم ہو۔''

" ہوسکتا ہے کہ ایسا ہو۔ لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا۔ میرا دفوی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دو وقعی سے کہ دیادہ سے زیادہ دو وقعی سال میں وہ تمام لوگ یا تو بھٹو صاحب کے خوشامہ کی بن جا کی سے یا دودھ میں ہے کھی کی طرح نکال کر بھینک و نے جا نمیں گے۔ یہ اصل میں دو طرفہ کھیل تھا۔ بھٹو صاحب بڑے جا گیردار ہیں، باوشاہوں کا سامزاج رکھتے ہیں۔ یا نگل یاز و والے بھٹو صاحب کی کرشائی شخصیت کو استعمال کرنا چا جے تھے، اور جنو صاحب کی کرشائی شخصیت کو استعمال کرنا چا جے تھے، اور جنو صاحب کی کرشائی تھے۔ لیکن ترب کے سادے ہے جنو سام

ع پاکستان - اور پاکستان کا مطلب کیا الدالا الله - تھے۔ بیرآئیڈ کی بی کرتے جیں۔ پھر'' پاکستان زندہ باو' آیا۔ بید پاکستان سے محبت کا اظہار تھا۔ ہی کہ اعظم زندہ باو' آیا۔ بیبال سے شخصیت پرتی شروع ہوگئی۔

''نعروں ہے بہت کچھ مجھا جا سکتا ہے ہیں۔! پیپلز پارٹی نے جونعرہ دیا روہ ہے ۔ جیئے بحثو۔ اوراس نعرے کی مقبولیت بتاتی ہے کہ ہماری اجھا گی اور ہیاری بڑھ گئی ہے۔ قائد اعظم کے لئے جونعرے گئے، ان کے بیچھے پاکستان کی رو باتھی، پاکستان کا حوالہ تھا، ایک نظریہ تھا۔ لیکن جے بحثو کے بیچھے کوئی نظریہ ہا۔ اس کے بیچھے پاکستان کی مجب بھی نہیں۔ حدید ہے کہ اس کے بیچھے پیپلز پارٹی اس کے بیچھے پاکستان کی مجب بھی نہیں۔ حدید ہے کہ اس کے بیچھے پیپلز پارٹی اس کے بیچھے پاکستان کی مجب بھی نہیں۔ حدید ہے کہ اس کے بیچھے پیپلز پارٹی مجب برتی اس حد تک بڑھ جائے تو جمہوریت کہاں بنپ عتی ہے۔ ایس میں تو مجان برت جمنم لین ہے۔ اور ہم اس طرف بڑھ دے ہیں۔''

" أَبِ مُحِيك كَبِدر بِ مِين بِي جان ! مِن خود انجى خطوط پر سوچما رہتا لا" مبدالحق نے مجرى سائس كے كركہا۔

الکین ظاہر ہے۔ آپ کا تجربہ بہت وسط ہے۔ مشاہدات بہت ہیں۔ ایک الاری ہے آپ نے۔ میں اتن گہرائی میں جا کرمیس سوج سکتا تھا۔'' وو خاموش ہوا الدک ہے تاریا۔ گھر بولا۔

"لیکن تخفی آ مریت بی بیای انتظام تو ہوتا ہے، جو بہر حال ملک کے عالم در ترقی کا ضائن تابت ہو مکا ہے۔"

"بان ! ہوسکتا ہے۔ گر اس کے لئے ضروری ہے کہ اُمور مملکت اہل الول کو مونے جا کیں۔ تاکہ ملک ترقی کرے اور خوش حالی ہو۔ اس کے برکش الولام میں بے چینی بیدا ہوگی۔ پھر بات شورش تک پیٹیے گی۔ بدائنی ہوگی تو یا تو القلاب آئے گا یا فوتی افتلاب۔ ای لئے آمر یہ اجتمام کرتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے کہ حکومت کے پاس توت ممل اور وسائل ہوتے ہیں۔ لیکن سے نہیں السانیا ہے شعبے کے ماہر، موجے والے داخش ورلوگ سے فراہم کرتے ہیں۔ وہ کسانیا ہے شعبے کے ماہر، موجے والے داخش ورلوگ سے فراہم کرتے ہیں۔ وہ کسانیا ہے شامن ہوتے ہیں اور حکومت وہ کامیاب ہوتی ہے جو موام کو طور پر اجمائی قومی بیار کی پر بعد کی قابونه پایا جائے تو وہ برجمتی ہے اور بہت تیزی ہے برا الله برجمتی ہے۔ پاکستان بنے کے سرف تیرہ ماہ بعد قائد اعظم کا انتقال ہوگیا۔ یہ ہر الله ہو سے ملک کی برخمتی تھی۔ وو زیادہ جیتے تو یہ بیار کی بڑھ نہ پائی۔ بہر حال ان کے بعد صورت حال یہ بوئی کہ ایافت معنی کہ لیافت معنی خان کے بعد کے اوگوں کے پائی توام کو ابحانے کے لئے قائد اعظم کے کارؤ کے موا کہ وقتا ہی نہیں۔ جس کمی نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی ،اس کے باد بود کہ اس میں بود کے اس اس کے باد بود کہ اور اس کے باد بود کہ اس کے باد بود کہ اور اس کے بار بیار کی مضاولی کے لئے تام نباد سامت وال یہ کھیل کھیلے رہے۔ اس کے بیتے بیس جمہوری مزائ و بویلی سے بن نہ ہور کی اور کی اور پر اہم ہوگئی۔ وال یہ کھیل کھیلے رہے۔ اس کے بیتے بیس جمہوری مزائ و بویلی بی نہ ہوری والی یہ معاملات بیس بھی والی پر شد تا پہند نا پہند غیر ضروری طور پر اہم ہوگئی۔

پھر جب تمام سیاست دانوں نے اپنی ٹا اللی تعلیم کرتے ہوئے جب میں صدارتی انتخاب لڑایا تو یہ مرش اور تیا ہے۔

برحا۔ سب جانتے ہیں کہ انکیشن میں دھاند لی نہ ہوتی تو محتر سہ جیت جاتیں۔ اس کے

بعد کیا ہوتا۔ ۱۳ اس کا انداز و کوئی نہیں لگا سکنا۔ ہمر حال ایسا دوانیس ۔ لیکن ہے۔

بری مثال قائم کر دی گئی۔ کیونکہ محتر مدن تو کوئی سیاسی شخصیت تھیں، اور نہ بی کی اسور کی سیاسی شخصیت تھیں، اور نہ بی کی اسور کی سیاسی شخصیت تھیں۔ ان کی اس ایک بی خواج تھی کہ دو قائد اعظم کی اس تعلیم کی اسور کی اس ایک بی خواج تھی کہ دو قائد اعظم کی اس تعلیم کی اس ایک بی اور عوام کے فرد کی انہیں صدر پاکستان ختب کرنے کے لیے آگیا۔ بی بی کا نہیں صدر پاکستان ختب کرنے کے لئے آگیا۔ بی بی کا نہیں کا فی تھی۔ یہ بی تو اس کی جمہوری شعور۔۔۔۔ کا فی تھی۔ یہ بی تو اس کا فی تھی۔۔ یہ بی تو اس کا فی تھی۔۔ یہ بی تو اس کی جمہوری شعور۔۔۔۔ ا

S HREED BY TANKER ©ourtesy www.pdfbooksfree.pk

خوش اورمطمئن ركه سكے\_أبيل روزگار، باعزت زندگی اور ضروريات فرور الك "الويدكام تو بحثوصاب بحى كريكة بيل"

"جى طرح سے دہ تاوروكر كى اور فوج پر جملد آور موع يك ال سال سال لگتائیں۔طویل اقتدار کے لئے درست رائے کو چھوڑ کروہ غلط رائے کی طرف بڑھ سنے بیں۔ اہلیت رکنے والوں کوتو بعزت کر کے فارغ کیا جارہا ہے۔ لیگ بات یا ر كو يني ....! جب ميرث كو فير بادكها جاتا بي تو ايك فيس، كي خرابيان بدا به في بن اور وہ بھی دورری۔ ایے میں کم اہل یا نااہل لوگوں کے ہاتھ میں فیطے کا افترار علامات ے، اور وہ غلط فیملے کرتے ہیں، جا ہے خلوص کے ساتھ کریں اور ان فیملوں کے مائ تعلقے ہوئے دور تک جاتے ہیں۔ مجروسائل ان کے ہاتھ یس ہوتے ہیں، اور خال طرف آپ اہل لوگوں کو سائیڈ لائن کر کے ان کی راہنما صلاحیتوں ۔ کے وقع کے اور اپنی تمام وہنی سلاحیتیں بغیر محت کے کثیر مال حاصل کرنے کی ترکیبیں محروم كرتے ہيں تو معاشرہ زوال پذير ہوتا ہے۔ ميرث چوڑتے تا كريش كار لاز معاصفة عن الله ويتے ہيں۔ يوں دوني صلاحيتيں بھي ضائع ہوتی ہيں، جو كہ تو مي سومايي ہاور کریش کتنی تیزی سے پھلنے والی چیز ہے،اس کا ہم تصور بھی نہیں کے ۔ آن ہے، اور دوسری طرف معاشی نا ہمواری اور طبقاتی بعد میں مجی اضاف ہوتا ہے۔ حوصلہ ہار بیٹے ہیں۔خوشامد،سفارش اوررشوت کوفروغ ہوتا ہے۔ ﷺ یو گے اور شنے کی کے اس کر دی کوزخم بنا دیتی ہے۔ان سب باتوں کے متیج میں معاشرہ کھوکھلا ہوتا و وم توو نے لگتی ہے۔ یہ سب کچیقوموں کے لئے زوال کا خر ہوتا ہے۔ اللہ مجموعہ اوران کے اللہ سے اللہ پر مجرور کرنے کی ، اللہ سے فرمائ ميرث كورك كرويا كيا جـ"

"العِنْ كريشْ كا آغاز جو كيا ب "؟"

"بالكل ....! اورزياد وافسول تأك بات يدع كدجس الدانش شروعاً ال ے،ایک روایت کے طور پرآ کے برجے گا،اورروایت کی بری بہے کری براق ای ابھی زور خوشاد اور سیاس سفارش پر ہے۔ لیکن آ کے جاتے جاتے اس میں رہوت ف مركزيت قائم موكى-تبديب برىطرن يطيعكا-" " يولو بهت بعيا مك تصوير ب چيا جان .....!" عبدالتي ك لي عل

"اياى ب مني ا شخصيت يرى ك بعدر شوت بحى بهت بدى مال

اس ے معاثی ناہمواری پیلتی ہے۔ اس سے ندہی اور اخلاقی قدریں پیچیے چلی ہی،اور مادّہ پری برصی چلی جاتی ہے۔معاشرے سے قانون اور اُصول رخصت اللتے ہیں۔ مال کی محبت اور اس کے حصول کی خوابش و یوانکی کی حد کو پینی جاتی بم جانتے میں کہ دینے والا اللہ ہے، جے جاہے، فرافی عطا فرمائے اور جے لِيَّلُ لِيكِن مُدْہِي قدرين چيجھے چلی جائيں تو آدي ظاہر ميں کریٹ ہو جاتا ہو۔ ن بے کہ جائز طریقے سے مال برآ دی اپنی البیت اور محنت کے مطابق عاصل کر ے عربفیر محنت کے کیٹر مال حاصل کرنے سے طریقے بھی موجود ہیں۔ جولوگ ادیری، کی بھی سطی پر کی بھی طرح کا اختیار رکھتے ہیں، وہ اے حصول مال کے منال كرتے جي ، اور حيثيت ند ہونے كے باوجود خوش حال مونے لكتے جي-النظ كى خوفتم مون الكتي بدايمان كزور موت يلي جات ين-"ال قيت من توجيوريت نا قابل قبول حد تك مبتلي ب." " قيت تو واقعي نا قابل قبول ہے۔ مگر جمہوریت تو پھر بھی نبیس ملے گی۔"

"كيامطلب عياجان ....؟"

"جمهوري ملكون كو ويكهونويا فيل كاكه جمهوريت من وراثت تبيل موتى-فرادے بڑی ہوتی ہے اور مشاورت سے فیطے کرتی ہے۔ کسی فرد کو کسی منصب فُنْ تنب سیای جماعت کرتی ہے۔ یا کستان میں سیاست دانوں نے محتر مدفاطمہ ا مائے لا کر سیاست میں موروشید کی ایک بری مثال قائم کر دی۔ اب ان و دیمو۔ وہاں یا کتان کی نسبت بہت توانا جمہوریت ہے۔ لیکن کانگر لیں کو

المائی اس نے انہیں شخصیت پری کی طرف جاتی ہے۔ جس طرح بھنو صاحب کو اللہ فی اس نے انہیں شخصی آ مریت کی راہ دکھائی ہے۔ اور یادرکھو، یہ عوام کی ذمہ اللہ ہے۔ جذباتیت اعجب ، عقیدت ، رشتے ناطوں اور برادری کے حوالے ہے ووٹ اللہ بی دول پر آپ کلہاڑی مارنا ہے۔ آپ جمہوریت کو کھیل بنالیس ، الیکش کو کئی میلہ بجھ لیس تو اپنے اور ملک کے ماتھ داق کررہے ہیں۔ الیکش چے کا کھیل بنائی ترین شخص بھی ، جوغریب ہے، اسمبلی جس نہیں بہنچ سکتا اور جو اسمبلی جس پید بیار کرنا جا ہے گا۔

مَيْجِ رَيْشْ مَنْ مَلِيْنْ اورصرف رَيْشْ ا"

' دلیکن یہال موروثی سیاست تو مجھے نظر نہیں آتی بچیا جان ۔۔۔!'' '' شخصی آمریت ہمیشہ اسی طرف لے کر جاتی ہے بیٹے ۔۔۔! ایوب خان کی لاکے لا۔ گوہر ایوب نے خوب پڑیڑزے ٹکالے۔ بس زیادہ وقت نہیں مل سکا معین پارٹی صرف بھٹو کی ذات، بھٹو کا نام ہے۔ بڑے سے پڑالیڈر دونمبر ہی منبرو کا متباول کوئی اور نبیس، نبروں کی بینی می کی۔ تو بیدروایت وہاں بھی قائم مولاً۔ اور روایت قائم ہوتو آ گے بھی ضرور بڑھتی ہے، اور بیدروایت بھی آ گے بڑھے کی یہ ۔ دوگر یا کتان میں تو اس کا کوئی امکان نظر نبیس آ تا۔''

"میرا خیال ہے کہ برصغیر کا ایک الگ مزاج ہے۔ اگر پاکستان می اسلامی القدار کو مستقلم ند کیا گیا تو دونوں معاشروں میں بمشکل انیس میں کا فرق ہوگا۔ اورویے بھی شخصی آ مریت یا تو اس طرح سے فروغ پاتی ہے، یا پھرائ طرح کے نتائ سامنے ہے۔ اللہ پاکستان کو اس سے محفوظ رکھے، لیکن جو پچھے سامنے ہے، اسے دیکھ کر مستقبل کی جوتضور مجھے نظر آتی ہے، وہ بوی بھیا تک ہے۔"

" کچھ بتا کی مجھے !" عبدالحق کے لیج میں ولچی آئی۔

" پاکستان میں جمہوریت کا صرف نام ہوگا، جمہوریت نیس ہوگا۔ میں من مانے نتائج حاصل کئے جا کیں گے۔ شخص آ مریت ہوگا۔" "کیوں چھا جان ....؟"

''جہبوری ملکوں پر غور کرو۔ سائی جماعتوں کی جہبوریت کی میں اور اس کا انتظار شخصیتوں پر ہر کر فیاں ہوتا۔

ہوتی ہے۔ وہ جمبوریت کی بنیاد ہوتی ہے اور اس کا انتظار شخصیتوں پر ہر کر فیاں ہوتا۔

ہوتا ہے۔ اے پارٹی کے منشور پر قمل کرنا ہوتا ہے۔ بارٹی چاہے تو اے اقتدارے

محروم کر دے اور وہ بس دوٹرم تک سر براہ رہ سکتا ہے۔ منگن ہے، کہیں تیسری فرم کی بھواریت ہو۔ اس کے بعد وہ صدریا وزیر اعظم تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ بھوتیوں اجازت ہو۔ اس کے بعد وہ صدریا وزیر اعظم تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ بھوتیوں کی طرف کا ایک بات ہے۔ کیون وہ باتی زندگی آیک عام شرق کی طرف کر ارتا ہے۔ جمبوریت بی افقدار مر تکر نہیں ہوتا۔ اے بودی وائش مندی کے ساتھ تقدیم کیا جاتا ہے۔ یہ کریشن کی روک کی ایک عام شرق کی دوک کر ارتا ہے۔ یہ کریشن کی روک کر ایک کا سربراہ اپنی پارٹی کا سربراہ نی بھارے بی کی ہوتی ہوتا۔ اس بوتا۔ بوتا بوتا ہوں بوتا۔ اس بوت

ا عَمَ مولا كم الواح كى طاقت الله ك زور ير ع، حل عاست دان ہے۔اس سے معاشرے میں طاقت کا قانون فروخ پاسکتا ہے کہ جس کی اہمی جینں۔ پھر سای تو تی بھی بالآ خراس حقیقت کوشلیم کر لیں گی کہ فوج کی ے بغیر حکومت نہیں کی جا عتی۔ وہ افواج کی بالادی تشکیم کریں گی تو ان کے ہ ناجائز مطالبات بھی اپنے افتدار کی خاطر پورے کریں گی اور یہ حالت ہوگی تو ين ش ببت برا مولا - پر ائيس كون يو يته كا .. ؟ كون ان كى سے كا ؟"

"يو بهت خطرناك صورت حال ب چيا جان ....!" "ب شک ایادر کورسیای عدم استخام معاشی عدم استخام کی طرف لے ے۔ پھر یا کتان اپنے کل وقوع کے اعتبارے عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز ہمیشہ ور مورسال اینا اثر و نفود برهانے کی کوشش کریں گی۔ عدم استحکام کی صورت

"الله ياكتان كى حاظت قرماك، الاولى المان من ركع-" انشاء الله ايها بى موكا يكي تولياقت على خان شبيد ك آخرى الفاظ تقد الدرين صورت حال على بحى الله ياكتان كى حفاظت فرمائ كا، يرملك الله كارحت عب-"

"! - 5 5 5 5

معودصا حب چو گے۔ میسے کی تو یک کیفیت سے باہر آئے ہوں۔ "بات كيا مورى في، اوريس كمال كى باتي لے بيشا ....؟" أنبول نے

"ليكن يرب ضروري ب- عن اين بين ي المن كرتا بول-ب پاکتان، قیام پاکتان اور پاکتان بنے کے بعد کے حالات، بیرب کچھ ور شہ الا اے سل در سل معل کرنا ہم سب کی ذمد داری ہے۔ یہ ہماری تاری ہے۔ اور المائتداري اور غير جانب واري ے تاريخ كم بي لكھ بي- تاريخي می توسینہ بسینہ ہی منتقل ہوتی ہیں۔ جو پچھ میں نے دیکھا، سمجھا اور جانا، خاص طور المعرات بچول نے نہیں دیکھا، میں وہ سب کچھ انہیں سنا تا ہوں، اس تلقین کے

رے گا۔ اس پارٹی کا سربراو بھی میں بن ملے گا۔ جنوصا ب کی اولاد ہے۔ اگر ج ابھی ایے آٹارٹبیل لیکن بھٹو صاحب انہیں سیاست میں ضرور لائمی کے۔ میں مردہ مبيل مول كا اليكن و كيد ليما- باكتان من جس سياى جماعت كوجمي معبولية ماس جوگی ، وه صرف ایک مخف کی ، ایک خاندان کی جماعت ہوگی۔ سوسال تک تو پاکستان موروثی ساست سے نجات حاصل نبیں کر سکے گا اور اس کے بیتے میں اقربار دری مصاحب نوازي، خوشامد، سفارش، رشوت ليحني كريشن اس معج يريخ كي يم يايم تم تصور بھی تیں کر عقالا

IS INPURED DID TO THE OUT

"خدانخواسته ايها بوگالو كوني روك والا بحى تو بوكات

"مرف فوج روك ع كل ات-"معود ساب في كرى مانى في

"صرف الله ي سب بجه جامنا ب- الل ك وطاك بوك الوري الله الله ي التي يب وقل أكد بوك " على يد بات والو ع مع كبرسكا ب كدفوج كو بار بار د اخلت كرنى يز على مرا مرا جہوری حکومت کا خاتمہ فون کے باتھوں ہوگا 😬 "تواس شر بهتری تو بوگ \_" " Irdu Novels " "

"صرف ظاہری طور پر۔ خرابیاں اس ے دیادہ بری موں کی اور پیلیں

اليب خان كى مثال تو برى حوصله افزاء بــــــ

" ب فلك المرى رائع من تو ايب خان ال قوم كاس إل انہوں نے ملک کو جرطرح سے متحکم کیا۔ خاص طور پر محاثی ائتبارے۔ کیان شروری جيں كد برآنے والا الوب خان جيسا ہو۔"

"اورجن خرابوں کی آپ نے بات کی ،ان کی وضاحت نہیں کریں گے۔ "وولوب شارامكانات بير فوج كاافتدارزياده متحكم بوتا بوق ال برطرح كى كريش ميں ملوث ہوگى فوج كا وسيلن بھي آن مائش ميں پڑے كا قو موت ے بہت مجت كرتى ہے۔ خدانخوات اس مي مجى فرق يوسكنا ہے۔ يا فوق نقصان ہوں گے اور فوج ہار ہار نام نہاد جمہوری حکومتوں کا بخت اُلئے کی تو آیک برا تام Courtesy www.pdfbooksfree.pk ولی تو دوسری طرف بے روز گاری۔ وہ طعنے س رہے ہوں گے۔ ان کا غداق أ زايا جا ا ہوگا۔ وہ این بچوں کے متعقبل کی طرف سے فکر مند ہوں گے۔ ایما غداری کی وج ان كے پاس كرراوقات كے لئے بھى كچونيس موكا اور ندوہ كچ كر عيس كے۔ تمہارا ید کیس اور اس کا فیصلہ ایک پیغام ہے۔ جو دُور تک جائے گا۔ عموی عام، جوسب كے لئے ہے، يہ بكراكرآپ فق پر بين اورآپ كے ساتھ زيادتى ولی ہے تو اس کے خلاف بساط محراری ۔ خاموثی سے برداشت ند کریں کہ برداشت ل نظالم كاساتھ وين اوراس كے باتھ مغبوط كرنے كے مترادف ب\_ يكس ايے نام لوگوں كورات دكھاتا ہے، بكدائ دائے كوآسان بھى كرتا ہے۔ اوران کیس نے عدلیہ کو بھی ایک بہت اہم پیغام پہنچایا ہے۔ یہ کداس ملک یں اس کی بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی ذمد داری ہے۔ حکمران یا کوئی بھی تحض، خواہ التاى مقتدراورطاقور موء قانون سے بالاتر نبیں مونا جائے۔ حکومتوں کو بھی قانون ادشابطوں کے دائرے میں رو کر کام کرنا جا ہے۔ وہ تجاوز کریں تو انہیں رو کتا عدلیہ الی دے گا اور عزت کی۔ وہ حالی کے حق میں فیصلہ کرے کی تو حکومتوں کومن مانے ارغیرقانونی فیصلوں سے رو کئے کے لئے فوج کوند مدا خلت کی ضرورت بڑے گی ، اور عی وہ مداخلت کا کوئی جواز چیش کر سکے گی۔ لاقانونیت کو لاقانونیت سے رو کئے کا الان بدائ نیس موگا۔ بداسلامی ملک ہے۔قانون اوپر سے نیج تک ب کے لئے

ال بن بونا جائے۔ اور انصاف بھی اوپرے نیچے تک سب کو ملنا چاہے۔ میرے ایک اس ملک ش عدلیدی سب سے اہم ادارہ ہے۔ تمہارے کیس می عدالت کا لمل بہت خوش آئد ہے، اور اس میں بھی مقدر لوگوں کے لئے ایک پیغام ہے۔ "لكن عدايد ك ياس اي فيعلون يعملورآ مدكران ك لئ كوئى طاقت الك برفوج كاطرح-"عبدالحق في اعتراض الطايا-

" طاقت تو ہے۔ عدالت کے فیلے ماننا اور ان برعمل کرنا اور کرانا انظامیہ فاطومت کی ذمدداری ہے۔

からいしょうないといまいとうまとしましょうのかし ياكتان كى عبد ايك چراغ ب- بمين چراغ حائ جلاع - ج كر ستول ع چ اعال ہو۔ پاکتان کی اہمیت اور قدر و قیت وی لوگ بچے علی کے جنس کم ہوگا كداس ملك كے لئے كتى قربانياں دى كى ييں-كورس على يا حائى جانے والى عارية و حكرانوں كے ساتھ تبديل بوتى رے كى - پاكتان كى بقاء اور ترتى كے لئے مرورى ے کہ جاری برنسل یا کتان کے نظریے اور تاریج سے واقف ہو۔ یہ نہ جواتو شران محر جائے گا۔ خدانخوات می تم ہے جی جی کیوں گا کرتم بھی یہ ب بالحات کا كى طرف اى تقين كے ماتھ برحاديا كداے آكے برحانا برسل كى فعدارى ب عل نے اپنافرش بورا کیا۔اب دُعا کرتا ہول کد میرے سے بھی ال معاط على ذر دار ابت ہوں۔ سب سے جان لیں کہ پاکتان نے ہوتا تو ہم جندووں کے غال م اور ضدائخ استد يد ملك شرباتو بم كافرول كى غلاى كريل كـ اور غلاك علاي برسوں عل نیں، صدیوں علی علی ہورآ کے جا کراؤ شاید غلای کے نا اللہ سامن آئیں گے۔ صرف زعن پر قبند غلائ کا ثبوت میں ہوگا اور بھی بہت کے ہوگا۔

"الله معى محفوظ ركھ\_الله معين وصدوار بنائے" عبدالحق في كيا-"اب مجھے یہ تا کی کہ مرے لئے مکومت کے خلاف کی کرنے کی کیا ضرورت تھی ....؟ آپ جانے میں کد میری برطرنی میرے لئے تو قیدے دہان گا-جياس يركوني ذكه، كوني صدمة بين موا"

" مجمع معلوم ب لين بيضروري تفا-" "آپ نے اے خواہ کو اوا نے لئے یو جھ منالیا۔"

"اس على كونى شك نييل كربير ير يعظير ير يوجه تفا-"

"كن بات بس اتى ى نيس تى داس يى كى اور بيلو بى تقدال اللك جانے والوں میں ایے لوگ بھی ہوں گے، جوتم ے زیادہ قابل ہوں کے اور دیات دار می ہوں گے۔ لیکن رزق اور روزگار کے معافے می تباری طرح معبوط میں بون الرابي المرابي المراب

جوے تاراض ند ہو جائے۔ اس سلسلے میں تم سے بات کرنا جاہ رہا تھا۔ کیوں، رہنمائی کروٹ

'' مجھے شرمندہ کررہے ہیں آپ ''' عبدائی نے فجالت سے کہا۔ ''میں کیے آپ کی رہنمائی کرسکتا جوں '' میں تو خود آپ سے سکھتا

دو خیں بنے ۔! پھر محاملات میں تم مجھ ہے آگے ہو۔ میری مدو کرو۔''
میں آپ کی بات مجھ ہی نہیں پایا۔'' عبدالحق نے عاجزی ہے کہا۔
'' وُعا کی تو اللہ نے کلقین فرمائی ہے۔ وُعا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔''
'' کچھ وُعاوں کو مختی ہے منع بھی تو فرمایا ہے۔''
'' اوہ ۔!'' عبدالحق نے کہا۔ اب بات اس کی مجھ میں آئی۔

وان کا کی ایس اور

''شائی ۔! آپ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے اور مشرق میں غروب اونے کی دُعا مائٹیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے جو کا نئات کا اظام قائم فرمایا ہے، بیان کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ کسی حرام چیز یا اللہ کے منع کئے ہوئے کسی کام کے کئے دُعا کرنا۔ کوئی ایسی دُعا کرنا، جو آپ کے لئے یا دوسروں کے لئے ویں، دُنیا، آخرت اور معیشت کے لئے نقصان دہ ہو۔''

'' مثلاً ....! کوئی ضرورت مندؤ عاکرے کداے اپی ضرورت پوری کرنے کے لئے کسی سے روپییل جائے، جبکداے معلوم ہو کدوہ اے سود پر ملے گا، اور اس کا ارادہ بھی سود پر قرض لینے کا ہو۔ یا جیسے کسی کا شرابی دوست شراب کی طلب سے بے مال ہور ہا ہو، اور وہ اس کے لئے شراب کے حصول کی دُعا کرے۔'' ''تو یہ برتستی ہوگ۔ عدلیہ کا احترام حکومت نہیں کرے گی تو عام اوک بھی اس روش کو اپنا تھی ۔ معاشرے میں بگاڑ، بدامنی اور لا قانونیت ہوگی اور بالآ قربات فوج تک جائے گی۔ مبذب معاشرے اس لئے عدلیہ کی قوت کوفوج سے مدھر کرتے ہیں کہ غلب اسلح اور ہتھیاروں کوئیس، علم اور عقل و داخش کو ماصل ہو۔ آخری فیصلہ غلط ہو، تب بھی اے مانے کی روایت ہو۔ تاکہ آگین اور قانون کی محکر انی اور بالا دی ہو۔''

''لکین جیسے بیوروکر کی پرحملہ ہوا، ویسائی عدلیہ پر بھی تو ہوسکتا ہے۔ تیوں کو جبر کا شکار بھی تو بنایا جا سکتا ہے۔''

"بالكل ! اور مجنے ڈر ب كەمطلق العناني كے شوقين ير كرتے رہي كے۔ ك\_اوريدملك، قوم اور معاشرے كے لئے تباہ كن ہوگا۔"

"ببرطال من آپ كاشر كزار مول "عبدالحق نے كيا۔

"اس کی ضرورت نہیں ....! اس کے پیغام پر جھے کر قبل کرو کے آت کھی ا شکر گزار رہوں گا۔ اور اس کے نتیجے بیس تم پر تی بھی آئے گی، اور آرنیائش جی اس کے ان اس کے ان اس کا اس کا اس کا ا

''اپنے کُل کے لئے لڑنے کی تہمیں ضرورت ندہوں ہب بھی لڑوں دوروں کی خاطر ۔۔۔ اُنہیں بیرداد و کھانے کے لئے۔''

"اس کا میں وعدہ نیس کرتا۔ میری راو، میری منزل اور ہے۔ کام برا ہادہ اقت کم "

''الله وقت میں برکت دے گاانثاءاللہ۔۔!'' ''وَعَا کَرتے رہے گامیرے لئے۔۔۔!''

'' کرتا ہوں اور انشاء اللہ کرتا رہوں گا۔ گر اس پریاد آیا کہ اپنے سے ڈھا کرتے ہوئے بھی بھی گھیرا جاتا ہوں، ڈر جاتا ہوں۔'' '' دُعاے ڈر جاتے ہیں۔۔۔۔؟''عبدالحق کے لیجے میں تیرٹ تھی۔ ''گاک ۔۔۔ '''

Courtesy www.pdfbooksfree.pk

"میں اللہ سے جو مانگنا جاہتا ہوں، اس کا ند مجھے حق ہے اور ند ہی اس کی مرى اوقات ب-ال بات ع ذرتا جول يل-" " بِي عُلَمْ مِنْ مِن وَ مِن اللهِ "

"اليي باتوں ميں كى كوشر كيكرنے كے خيال سے بھى شرمندكى موتى ہے۔ ك كرون ....؟"معودصاحب كے ليج بين بي بي كى كى۔

" تم مجھے یہ بتاؤ کدکوئی اپنی اوقات ہے کتا بڑھ کر مانگ ملکا ہے .... ؟" یہ كتے ہوئ وہ عبدالحق كوكى چيونے سے بيجى كاطرى كے۔

"اوقات كى توبات عى ندكرين بقياجان .....! دوتو الله كى عى دى مونى مونى ے۔انان کی اس دُنیا میں حیثیت کیا ہے ....؟اس زمین سے بہت بہت برے ال سرائل سرائل ریت کا ایک ذر ہے۔ اور اللہ اس میں سے جس بندے کوجو جا ہے، مرجه عطا فرما دينا ہے۔ كى كو بادشاہت دينا بوتوكى كوولايت \_ غلاموں كوتخت وتاج ل جاتا ہے، اور اس کے علم سے باوشاہ ذکیل وخوار ہو جاتے ہیں۔ اوقات تو کی کی ائی کی نیس ہے بھا جان ....! کیا باوشاہ اور کیا فقیر....؟ جو ہے،اس کا دیا ہوا ہے۔ معودصاحب كى أتكهين بحيلت كيس-

"بعثك ي المقت ب"

"الله على القل على اوقات كاكيا وفل جيا جان ات جاري رهي-

"يو يندول ع ما تكت موع سوط جائد ميرك ماس الله كا ويا بهت مجد ب الحمدالله ...! كوئى سائل جهد عدى كرور روي ماعكم ، اوروه مير عياس ال بھی تو کیا ہیں اے دے دوں گا....؟ برگزنہیں .....! تکبر کے خوف سے مندے ناكبول، سيكن ول ين توسويون كاكه پيرون شي جوت تيس، در بدر چرر با باور الله دباہے دی کروڑ ....؟ اوقات دی رویے کی بھی نہیں۔اللہ کا خوف شہوتواس کا مُناقَ أَزُاوَل شِي \_ اور كُونَي رئيس جُه ہے يہي رقم مائے اور ميرے پاس منہ وتو شيس اس ے بی کبوں گا تا کہ بھی میری تو اتن اوقات نہیں۔ اور ول میں سوچوں گا کہ ہوتے كاتونده باركيا ميرى ضرورتين تبين بين ....؟

"وَعَا لَوْ عَبَادِت ہے۔ بندگ ہے چیا جان !! وَعَا اللَّهُ عَاللَّهُ عَالَمُوا إِنَّ عاجزى كا اظهار ب، الله كى قدرت كا، اوراس بات كا اعتراف ب كدالله كسوارياً مدد كرنے والانتيس \_كوئى كچه دين والانتيس - وَعاش سركتى اور نافر مانى تو بريختى \_\_" ودجيمي توين وعاكرت موع ورتامول بيني ..... كركيس الله تاراض نه

" ونبيل چيا جان ....! بس نيت الحجي موني چا ہے'' عبدالحق لے كيا. "اور الله أو سب كه جانا ، ميشي بحى اور بندول كرول على ي وع جيد بحل-اوروه ببت معاف كرف والاب-"

" پر بھی میں کوئی ایسی وُعا کر بیٹھوں جو تقدر ہے ۔ اللہ کی مشیت متصادم ہو، تو گرفت تو ہوگی۔''

" تقدير بندول ب يوشده بي يحا جان الله جانا يو مشيت كالسي كوكيا بيا ....؟ بند \_ كونو جس چيز بين اپني وُنيا، دين، آخرت اور معيت كى بہترى نظرآئے، وہ اللہ ہے ماتلتى ہے۔ بيدا لك بات كدو ونييں جانا اور اللہ جاملا ب كدال يل بهترى تيس -اب يدالله كى رحمت اورشان عطا ب كدود ال في القلال میں فرماتا اورا سے نقصان سے بھالیتا ہے۔ اور بھی تیس، وہ اس دُعا کا اس سے بہتر بدل عطا فرماتا ہے، وُنیا میں یا آخرت میں، یا جا ہے تو دونوں جگ وَعارار كال كان مولى \_ كت ين، الله عاب تو دعا ع تقدر بهى بدل جاتى ب عصصدة ع بلا كي ملتى بين اور عربوهتى ب- ويكسين ، وعاتو بنده خيركى عى ما نكتا ب- بعثك وه نہیں بھے سکا کہ جو یکے وہ ما تک رہا ہے، اس میں حشر بھی چھیا ہوسکتا ہے۔ ای لے کتے ہیں کہ دُعا کے ساتھ بالخیر ضرور کہا جائے۔ جسے آ دی درازی عمر کی دُعا کرے ق الله عدرازي عمر بالخيرى دُعاكرے."

"يوق تم نے بہت اچى بات بتائى-"معود صاحب نے كيا- وہ و يحدد سوچة اور جيجكة رب، جيا بحن من مول كه جوكمناب، وه كبيل ياندليل-"كونى بدى أنجهن ستارى بآب كو .....؟"عبدالحق في كها-اورمعودصاحب جيس كي نتيج ريجي كيا-

ں میں میری بہتری نہیں تھی۔ اللہ نے کئی نامعلوم نقصان سے جھے بچالیا۔ یا ضروری پرتواس کے لئے مسلسل دُعا کرتا رہوں۔''

"اوراگرتمہارا کام ایہا ہو کہ صرف میرے ہی ذریعے ہوسکتا ہو۔" "تو بھی مجھے اللہ ہے ذیا کرنی ہوگی ، آپ سے رجوع کرنے کی اجازے ں ہوگی۔"

"يركي بالطِي كا كتهبين اجازت على يانيس ؟"

الجازت نه اولی تو میراول اس بات سے بہت جائے گا، یا میں کوشش کے اوجود آپ سے رابط نیمیں کر سکول گا۔ اپنے معاملات میں، خواہ وہ چھوٹے ہول یا جمعی، الله سے رابط نیمی کیا جائے تو وہ اس میں اپنا فعل و کرم، رحمت اور خیر رکھ دیتا

"جزاک الله بين ... إاب اى معالم يربات كرو يوزيو ورقال" عبد الحق في الك مرى سائس لى ...

المحدود المحدود الله وه واحد اور احد متى ہے، جس كے فرانے المحدود الله وه واحد اور احد متى ہے، جس كے فرانے المحدود الله الله وقرائے إلى الله وقرائے إلى الله وقرائے إلى الله وقرائے الله الله الله وقرائے الله الله الله الله الله وقرائے الله الله الله الله الله وقرائے الله الله الله وقد الله الله وقد ا

الیک وی تو ہے۔ سرف وہی تو ہے، جس سے بندہ جو جاہے، ہانگ کے وہی تو ہے جو مانگنے والے کی اوقات جائیا ہے، اور اس کی اوقات کی پرواہ بھی لگی کرتا کہ پکھوڑتے ہوئے۔

اور پچا جان ۔! جے ہم اوقات کہتے ہیں، وواس کے لامحدود فرزانوں ہیں اوقات کہتے ہیں، وواس کے لامحدود فرزانوں ہی سے ایک فرزانہ ہے۔ اوقات بھی تو وہی دیتا ہے، ورشریت کے ایک بے نشال ذرّ ہے کہ دیثیت ہی کیا ہے ۔۔۔ اوقات کی دیشیت ہی کیا ہے۔۔ اوقات کی اس می و ملائک بنایا جائے۔۔ کی اس می و ملائک بنایا جائے۔ کی اس می فرشتوں ہے اس می کروا کے بتا دیا، جنا دیا کدانسان کی اوقات کہاں کی اس کے فرشتوں ہے اس می کوروا کے بتا دیا، جنا دیا کدانسان کی اوقات کہاں

چلیں ۔۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کوئی ایک لا کھروپیة قرض ما تھے اور ہو میں اس کی اوقات وہ تین سوروپے ماہ وار کا ملازم، تو میں منہ سے نہ کہوں، لیکن دل میں اس کی اوقات کے بارے میں سوچوں گا کہ یہ اپنی اوقات سے بڑھ کر را گلہ رہا ہے۔ عمر گزر جائے گی، اور یہ میرا قرض اوائیس کر سکے گا۔ میرے پاس کروڑ بھی ہوں گئے والا کے تو میں اے ایک لا کھ نیس دوں گا۔ تو یہ تیدوں کے معاملات ہیں۔ مانتھ والا جس سے مانگہ رہا ہو، اس کی اوقات و کھیا ہے۔ جس کے پاس بزار ہوں، اس سے مانگہ والا لا کھ بھی نہیں مانتے گا اور دینے والا مانتے والے کی اوقات و کھے اخریس دے گا۔ اور کے اور کی اوقات و کھے اخریس مانگہ والا مانتے والا مانتے والا مانتے والا مانتے والا کہ بھی نہیں مانتے گا اور دینے والا مانتے دائے کی اوقات و کھے اخریس دے گا۔ اور کے گا اور دینے والا مانتے والے کی اوقات و کھے اخریس دے گا۔ اور کے گا اور دینے والا مانتے والے کی اوقات و کھے اخریس دے گا۔ اور کے گا اور دینے والا مانتے والے کی اوقات و کھے اخریس دے گا گھوں ہے آئے والے کی دیکھا۔ مسعود صاحب کا تو ہوں ہے دینے اس نے مر افعا کر دیکھا۔ مسعود صاحب کے ایکھوں ہے آئے والے کی ہے۔ جس کے تو کر کی گھوں ہے آئے وہ کہ کہ تھے۔

"مِي پوري طرح مجدر با مول مينے الم كتي رہو\_"انبول الانتائي موئي آواز يش كيا۔

''الله كويد پيندنيين - بياتو حماقت عن كداّ ب ايمان مانگين جه وري كار عمّان عبداس سه كيول نه مانگين جس كرسبختان بين الآبال كايد شعر بيت بي وسيع مفهوم ركهما ب اين اندر \_

وہ ایک مجدہ ہے تو گراں مجھتا ہے بزار مجدوں سے دیتا ہے آدئی کو نجات

تو چھاجان ۔ ایر صرف اللہ کاحق ہے کہ بندے اپنی عاجت روائی کے لئے اس سے رجوع کریں۔"

'' جی مجوراً موضوع ہے ہٹ رہا ہوں۔'' مسعود صاحب نے کہا۔ ''بات ہے بات لکل ہے، اس کئے ۔۔۔ اب بیٹے ۔۔۔ اللہ نے اس قدیا کو اسباب کا کارخانہ بتایا ہے۔ آ دمی کا کام آ دمی ہے ہی لگانا ہے۔'' '' ہے شک پتجا جان ۔۔۔! اس میں بھی بندوں کی آزمائش ہے۔ مجھے کوئی

عبے سب پہلے جات ہوں است اس میں میں بدون کی ہودوں کا ہود کا کے اللہ است و است کا میں اس کے لئے اللہ سے و عا کروں کے میرا کا اس کے لئے اللہ سے وعا کروں کے میرا کا اور کام شہ ہوتو صبر کروں۔ یہ مجھولاں کہ

Courtesy www.pdfbooksfree.pk 司 (人 三 三 ) P D I E I I ( から) にがくび "من ائي بات مهيل مجالين ياربا مول-"ان ك ليج من خفيف ي تو چیا جان ....! اس سے تو بندہ اپنی اوقات کو بھول کر پچے بھی ما تھے۔ سک " مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی وَعا کرتے ہوئے اللہ ے ڈر لگا تمہیں .... ؟" ے۔اس کی عطا اور اس کے کرم کے حوالے سے اور اس کی عطا اور کرم کی بھی کا عبدالحق کے درسر جما کر سوچارہا۔ پراس نے سر انھایا تو اس کی تا ہوں حدثيل .... كوني عد اي ميس كچهدر خاموشي ربى مسعود صاحب كى گرى سوچ شى دوي بوت ت اب على آب كى بات بكر بحد رباول-"ال في كبا-پھرانہوں نے سر اُٹھایا اور براہ راست اس کی آ تھےوں میں دیکھا۔ "پەمقام توشايد بركى كى زندگى شى كى بارآ تا موگا\_" "تم سے ایک ذاتی بات یو چھوں جرا تو نیس مانو کے این " مجھے بتاؤ اتم ب سے زیادہ خوفزدہ اپنی کس ذعاہے ہوئے ۔۔۔؟" "مفرور بوچیس ....! میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔"عبدالی نے "ابھی کھدور پہلے آپ نے بی کہا تھا کدائی باتوں میں کسی کوٹر یک کرنے ا خیاں ہے جی شرمند کی ہوئی ہے۔ ہر بندے کے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے ہر الله على الله معاملات موت بين اوروه بهت ذاتى موت بين-معودصاحب كاچره أثرسا كيا\_ائيل شرمندكي موربي كل-عبدالحق نے بلاتام اس كاجواب ديا۔

" لیکن بھی بھی انہیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، بھی

ناور بھی دور ول کی بہتری کے خیال ہے ، بھی اپنی أجھن دُور كرنے كے لئے اور می دوسروں کی رہنمائی کے لئے۔ کوئی بہت ذاتی معاملہ ہوتو الگ بات ہے۔ جیسے انے ایک خواب کو یس نے بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، اور نہ بی بھی کروں گا۔ اور ا الجيشر كيا جاتا ، وه بهي آدى كود كي كركيا جاتا ، بركى كوبر بات تونيس بتائي بالتن "عبدالحق كيت كت زكاوراس في ايك كرى سائس لى - پيراس في سلم

"آپيرے لئے بت محزم بيں۔ بن آپ كالھ ب كھ شير كركا ال-اس ایک خواب کے سوا۔"

"يتمارى محت ب، اور من اى رتمبارا شكر كزار مول "محووصاحب

" مجمع شرمنده ندكري چها جان ....! آپ كوالله في اس كى الميت عطا الل ب "عبدالحق نے بنتے ہوئے كہا۔ پھرايك وم بجيدہ ہوكيا۔ " تم نے اللہ علی ایا مالگا کیا ... ؟ نے مائلتے ہوئے تمہیں اسل موكدوه تبياري اوقات عيده كرب

"میں کھے بھی مانگوں، مجھے یہ خیال رہنا ہے کہ عمل اپنی اوقات ہے

"مين اين بات تم يرواضح نين كركا-"مسود صاحب في مرد أو الراب

"ميرااشاره الميت كى طرف ب- ويلهونا، الله في است بريند واي فطرت، کچے صلاحیتیں اور کچھ اہلیتیں ودیعت فرمائی جیں۔ اٹھی کے مطابق وہ وُٹیا تک آ کے برحتا ہے۔ تم سرکاری افرالیت کے بغیراتو کیں بے تھے ا " كراب تو الميت كے بغير بھى لوگ افسر بن رے بيں \_"عبدالحق في الله

"اورىيىللەجارىدى " كين يرو دُنيا ب-الله كم بال وايمانيس موتا موكا-" '' مجھی نہیں ....! اللہ قادر مطلق ہے۔ جے جو جا ہے، دے دے معودصاحب لاجواب ہوگئے۔ کچے کسیاے گئے۔

ان محت کی دعوت دی۔

لین اللہ سے محبت کیے کی جائے۔ ؟ اس کے متاج اسے کچھ نہیں دے د جبکہ و نیا محبت کا اظہار ہے۔ آ دی کے پاس سب سے فیمتی چیز اس کی جان ہے۔ راس شعرین الله سے محبت کرنے والے کی بے بھی کا کیسا نقشہ ہے \_ جان دی ، وی جوئی ای کی تھی حل آو ہے ہے کہ حل اوا شہ ہوا

یں تو ب اس سے اور اتا تھا بھا جان الرمری مجھ میں پھھیں آج تھا۔ رون میشے میشے میرے ول میں مال کی محبت کا خیال آیا۔ مال اولا و کے لئے اپنی ر می قربان کرویتی ہے۔ روئے زمین یوسب سے عام، سب سے بوی، ظاہری ت مان کی ہے، جو وہ این اولادے کرتی ہے۔ کہاں ے آئی بیمبت ....؟ کسی اور کو

میرے اندر چھے کی نے مجمایا، اور ایک بل میں میری مجھ میں آگیا۔ یہ ت دالے كى محبت عداور يالے والا صرف ايك ب واحد، احد، يروردگار ا الرارب السي عورت كے ياس وه محبت يہلے اليس موتى اليكن مال بنتے عى الفرك طرف سے اسے ووايت ہو جاتى ہے۔ يدمجت يورى سل انسانى ير الله كا الن ب- بحول كي حاجت رواني ب-

بريرى بحديث بات بكو بكوآن فى معبت آسان جذب ب، بت بدى ك ب- يل في ال الي سجماك بيع برانسان الك مكان بدينافي وال ال میں بچلی کے لئے عمل فلگ کردی ہے۔جم مکان ہے اور روح ملین ۔ عرصل ك ك باوجود مكان مي روشي نيل -اى ك ك دوكام ضرورى مي - ببلاتو كين الل كالنكشن جوز تا ہے۔ مگر روشن پھر بھی نبیس ہوگی۔ بھل فراہم كرنے والا برتی رو لا عنا كا توروشي بوكي "

"اور محبت كاكائناني ياؤر باؤس الله ب-"مسعود صاحب في ترسي كركبا-" تى چىا جان ....! طاقت علم ،عزت .... سب يكور صرف اور صرف الله كا "جب میں چھوٹا تھا تو اللہ کی رحت سے دُنیا کے نظام پر فور کہ تا تھا۔ اللہ ك فنل ع يم في مجوليا كريونظام ايك بن استى جلاد بى عدي المري يجدي اس کی نعتیں اور اس کے احسانات آنا شروع ہوئے۔ میں نے جان لیا کہ مجھے۔ ے بڑھ کرائ ے مجت کرنی جائے۔ ٹی اس وقت اللہ کے نام ے بھی واقف تھی

وہ بہر حال اڑکین تھا۔ عمر کا وہ حصہ، جب آ دی خوف ے بے نیاز عومتا ہے اور بجھے تو بچے معلوم بی نہیں تھا کہ میں گتی بری خواہش کررہا ہوں۔ بلکہ بن تو محسد کا مفہوم بھی نہیں جھتا تھا۔ مجت الی ہی فطری چیزے بھاجان ! کہ بھش اوگ تریم عبت كرتے ہيں، ليكن عبت كو مجونيس ماتے۔ ميري طبيعت البتد الك تحى كدين عبيد مجحضے کی کوشش کرتا رہا۔

"میں برا ہوا۔اللہ نے کرم فرمایا اور مجھے قبول اسلام نصیب ہوا۔ا ہادی کی سامبر کی پیمبت کی بیمبت نہ ہوتی تو کیا ہوتا ؟ بچے کیے لیے ؟ كر ساتھ جو يل نے اپن اللہ عجب كى خوابش يرخوركيا و كر قرى يرد كى اللہ ے کوئی کیے جب کرسکتا ہے ؟ حبت کوجوش نے سجھا تھا، الل کے مطابق تو جب كرنے والا اسے محبوب كے لئے بجھ بھى كرسكتا ب، اور دو بھى بغير كى فرض كے۔ال كاكام مجوب كوخوش كرنا، اے فائدہ يجينانا ب\_ يهان صورت حال يدے كالهور ضرورت ے پاک ب۔اے کی ے چھنیں جائے۔وہ تو خودو نے والا عادما ب فرض موری فیس عقر بهم تو سرامرماح بی الله کے ۔ تو می برا الجما کداللہ ے كيے محبت كروں ٢٠٠٠ ميرى مجھ ميں يمي آيا كدمجت تو الله كا وسف ب\_ سرف والا ا محبت كرسكنا إوروه كرتا ب\_وو بيدا قرماتا ب،اوراين كلوقات كى برضرورت يورق فرماتا ہے۔ بغیر ماتھے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے مجت کرتا ہے۔ مال اپنی اولاوے جنی مجت کرتی ہے، وہ اس سے 70 گنا ہے بھی زیادہ اپنے بندول

" حكم رئيم مين في قرآن مين يزها كدالله في ايندون كوافي ميت كا عقین فرمانی - فرمایا کہ بندول پر سب رشتوں ے، ہر چیز سے کہیں بڑھ کرمیت ک صرف اور صرف ای کافق ب\_اور قرآن می جو بکھ ب، فق ب\_ق الله فيدول

" مرجے ۔ اپہلی بات تو یہ ہے کہ مجت ہے کیا ۔ ؟"معود صاحب کی اب صاف ظاہر تھی۔

" " میں نے بھی پہلے میں سیجھنے کی کوشش کی تھی بھیا جان ....! اور اس کے لئے اوی شاعری کی طرف گیا۔ وہاں مجھے پتا چلا کہ ہم نے بہت سے سفلہ جذبوں کو کا نام دے رکھا ہے۔ شاید یہ بھی محبت کرنے والوں کی آزمائش ہے۔ میں ارائ مجھنے کی کوشش میں لگارہا۔

ال السلط من بالآخركة في ميرى رجمالي كي-" " كية في سيج "مسعود صاحب في جرت بكيا-

وہ دونوں خاموثی سے اذان سنتے اور اس کا جواب دیتے رہے۔ اذان کے گاڈیا کے بعد مسعود صاحب نے کہا۔ ''آؤ۔۔۔۔۔! نماز کے لئے چلیں ۔۔۔۔!'' ''سجان الله بيني الله على خوب صورتى سے اسے واقعی كيا ہے۔'' '' يه الله كافعنل سے چها جان !! بندے كاكام مرف درست سے يم تجس كرنا ہے۔رہنمائى تو الله كرتا ہے۔''

'' بے شک بیے ۔۔۔۔!''معودصاحب نے کہا۔ پھر بولے۔ '' بیس اپنی مداخلت پر معافی چاہتا ہوں۔ تم اپنی بات جاری رکھو۔'' '' بیل کا کنکشن جو بندے کو جوڑنا ہے، وہ لا اللہ اللہ ہے۔ جب بندے نے زبان سے کہا اور دل سے شلیم کیا کہ اللہ کے سواکوئی معود نہیں، کوئی عمادت کے

لائق نبیس تو کتاش جز حمیا۔ اور اس بر عمل کفکشن کواور مضبوط کرتا ہے۔'' "" مگر بینے ....! محبت تو انہیں بھی ال جاتی ہے، جو اللہ کوئیس مائے۔''

صاحب نے اعتراض کیا۔

میں اوکین کے بی اللہ کی محبت کا خواہاں تھا۔ ألجتا تھا كہ مجت سي اللہ كى محبت كا خواہاں تھا۔ ألجتا تھا كہ مجت سي كروں .....؟ بندگى فرض ہے، عبادت فرض ہے، اور محبت فرض سے سوا بہت بھی اللی اللہ

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ع كرديا۔ انہوں نے يہاں آنے كى بات كى تو يس نے كہا كرآپ سے يوچھ كر عبدالحق چند کھے سوچتارہا۔ پھر بولا۔ " کچھکیس متعلق بی بات ہوگی۔ مجھے تو کچھٹیں بتایا انہوں نے۔" عبدالحق نے مجر چند کھے سوجا۔اورفون کی طرف اشارہ کیا۔ " فحك ب ....! آپ أنيس بلاليس-"اے زير ير بيار آر با تھا۔ وہ اس ل ز = كاكتافيال كرتا -زبیر نے فون ملایا اور پکے دریات کرتار ہا۔ پھر دیسیور رکھنے کے بعد بولا۔ ازده المحى آرى يل-" عبدالحق نے سر کوللیسی جیش دی۔ اور آدھے گھنے بعد سکر پیڑی آگیا۔عبدالحق نے ڈرائنگ روم میں اس سے سریزی اے دیکے کرا تھ کھڑا ہوا اور بڑے تیاک ہاں سے مصافحہ کیا۔ "آب ير عاصور ع بهت مخلف بين عبدالحق صاحب !"اس ف "تَرْفِ رِكِيَّ !"عبدالتي ن كهار اتب میرے الدازے کے ریکس کا خاصے کم عربیں۔" کریٹری نے "آپ جھے بت بڑی عرکا سمجے تھے کیوں ؟" عبدالحق نے الا اس نے سکر بیڑی کوفورے دیکھا۔ ووتقریباً اُی کا ہم عمرتھا۔ "آپ کی ساکھ کی وجہ ہے۔افروں کے طلقے میں آپ کا نام بے حد عزت "ニーナリタリンとリア

"نام، سا كھ عزت مستجى كاخبارات كے ذريعے تاہ كيا كيا يا عبدالحق

"بى بى جا جان !" ومنمازيره لا واليل آؤك مير ب ساته المازيره لا وصاحب في تعال "ول تو يي جابتا تها بچا جان إ" عبدالحق في شرمند كي عالما «دلیکن مجھے گھر جاتا ہے۔ پھرآ وَںِ گا انشاءاللہ !! اور جلدی آ وَل کا \_" " فحيك بي إيادر كهنا، يه تفتكو عمل كرني بي تهبيل." "جي چيا جان !! انشاء الله تعالى !" اور وہ دونوں کرے سے نقل آئے۔ عبدالحق کو خیرت ہوئی کہ کھانے کی میز پر زمیر بھی موجود تھا۔ لیان ا ال سے پھر ہو جھا ہیں۔ کھانے کے بعدز پر نے اس سے کہا۔ "! 66-0/=18--1" عبدالحقاے لے رائی اسٹری میں چلاآیا۔ الم اس السام القات کی نیر کود واسرار کو کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ " بیتیس زیر بھائی ...!"اس نے کری کی طرف اشارہ کیا۔ "السيكايات ب " آپ ے ایک اجازت کینی ہے۔" زبیر نے ایکلیاتے ہوئے کہا۔ " سكريمرى المتبليشمنك دويران آب سيلنا جات إلى-" "جھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی آپ کو ....؟ آپ خود فیلل ا كتے تھے۔"عبدالق نے كہا۔ " بیضروری تھا۔ ان معاملات کے بارے میں میں کچھ جانیا سجتالیں وال " توكيا جھے ان سے ملنے كے لئے جانا ہوگا ... ؟" عبدالحق في سادكى = یو چھا۔اس کے کہتے میں آماد کی تھی۔ زيرز پايا-

عبدالحق نے پڑھا اور اس کا استعفیٰ تھا، جس کے تحت وہ ملازمت Resume کرنے کے بجائے بغیر کی دباؤ، جر او راکراہ کے فوری طور پر استعفیٰ دے رہا تھا۔ اس نے سر اُٹھا کر سکر یٹری کی آٹھوں میں دیکھا۔

"بيكام تو مي بغير كم كرويتا- بيد طازمت مير سالخ ايك تا بينديده قيد تنى، جس سے مجھے اللہ نے رہائى عطا فرمائى۔ ميں دوباره قيد كيوں ہوتا جا ہوں اللہ ؟"

سکریٹری نے واضح طور پرسکون کی سائس لی۔لیکن شہ جانے کیوں اس کی کادول بیس مایوی می چھلی تھی۔

"لین حکومت کے دباؤ کے تحت میں ہرگز ایسائیس کروں گا۔"عبدالحق کے اللہ میں قطعیت تھی۔

ال بارسكريٹري کی آنگھيں چيكئے لگيں۔ "بيس جو پکھ آپ کے بارے بيس جانتا ہوں، اس كے تحت آپ ہے اى

> المور فل المرى طور يرآپ كى بوزيش بحى مضبوط ب-" "بات يوزيش كى نبيس-" عبدالحق كے ليج ميس تضبراؤ تقا۔

اس کے جواب دہ ہوں اور اپ مجھوتے نہیں کرتا۔ اللہ پر یقین رکھتا ہوں۔ اس کے ساتے جواب دہ ہوں اور آپ نے خابری پوزیشن کی کیا بات کی۔ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ میری بازیشن ہی طرح سے مضبوط ہے۔ حکومت بارکیتگ یوزیشن میں ہے جی نہیں۔"

'' حکومت کے پاس ریاست کی کھمل طاقت ہوتی ہے عبدالحق صاحب…! عکومت ہمیشہ بار گیتگ میں ہوتی ہے۔ بلکہ یوں کہیں کداسے ہرفرد پر بالاوی عاصل اوتی ہے، اور آپ بھی اس سے متنی نہیں۔'' سکریٹری اس انداز میں بات کر رہا تھا میں حکومت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ خود کوعلیحد و کر کے بے حد غیر ذاتی اور غیر بنیاتی انداز میں بات کر رہا تھا۔

عبدالحق نے بیاس محسوس کر لی۔ وہ سکرایا۔

نے مادی سے کہا۔اس کے لیج میں شکایت کا ٹائیہ بھی نیس تھا۔

(F.20) UT 63

''ویے بیسب اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ جب جا ہے، واپس لے لے ہے۔ ''کوشش کی گئی، لیکن خراب تو کچھ بھی نہیں ہوا۔'' سکر پٹری نے محرات ایک ا

"اوراب توسب كي بحال بهي موكيا ب-"

"ساکھ اور عزت کی بحالی کے لئے عدالت جانا پڑے تو وہ ساکھ اور عزت کیا ہے۔ ویسے جھے اس کی پر واہ نییں۔ میراایمان ہے کہ سب اللہ کی طرف ہے۔ آپ بیفر مائیس کہ آپ نے کیمے زحمت کی .....؟"

" پہلے میں ایک بات واسی کردوں۔ میں یہاں سرکاری حیثیت میں ایک سرکاری کام سے آیا ہوں۔ لیکن آپ کے بارے میں جو پکھ سختارہا ہوں، اس کی میر سے میرے دل میں آپ کی بہت عزت ہے۔ آپ میرے گئے بہت کام میں۔ میرے نزد یک آپ ایک مثالی آدی ہیں۔"

"اس مجت کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔"عبدالحق نے باعض رائل کی اُمید تھی۔"اس نے کہا۔

- प्रस

"اب پہلے سرکاری بات ہوجائے۔"

"جی بہتر ....!" سکر یٹری نے کہا اور بریف کیس کھول کر ایک فائل اٹال ۔ فائل میں سے ایک ٹاپ شدہ کا غذ ڈکال کر اس نے عبد الحق کی طرف پڑھایا۔ "بیآپ کی بحالی کا نوشفکیش ہے۔"

عبدالحق نے كاغذ كى تحرير برطى اور مر بلاتے ہوئے، چينے ہوئے بجاش

ہوں۔ '' یہ بھے پرسرکار کی غیر معمولی عزایت ہے۔ لیکن بیآپ کے ذریعے بھے بیجا گیا تو اس میں کوئی رمز بھی ہوگا۔''

ال پرآپ کے دستھا در کار ہیں۔"اس کے لیج میں بھی شرعد کی تھ۔

وباو تول ندار في والا .... اورب بات ....

عبدائق نے اس کی بات کاٹ دی۔

"يا تفاق بين تفار الله كي رحمت محى مير ك الله الله كي رحمت الله

"تى ... ي فلك ... !" كريزى نے خلوس بر علي من كبا-

"مبرحال .... اين يه كهدر باتحا كه وزارت قانون في غفلت برتي كدات جيدگى فيس ليا۔ بعد مي دباؤ ۋالنے كى كوشش ناكام بوئى اور معاملات ان كے

انھ ے كل گئے۔ اس كے نتيج من متعلقہ افسر معتوب ہوئے۔ ليكن اب وہ يورى طرح تيارين -ايل ين صورت مال عقف موكى-"

" يَحْدِ يَحْدَانُون عِن جَي جَمَعًا مول " عبدالحق في كبا-

"ا بیل می ضروری ہے کہ فیط میں کی قانونی عقم کی نشان دی کی جائے

مداول مرومول ع-"

الركي ايل ك اب صورت حال عنف بوك ايل ك امت کے لئے بہت احتیاط سے نیچ کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس میں وہ لوگ بینیس 

" کین کی مضبّوط گراؤ نڈ کے بغیر وہ بھی پھیٹیں کر عبی گے۔"

("كاففاق موجود كيايال كين كرتياركراي كياك."

"ابآباك كيارے سي او جھنين بتانا طابي كے ... ؟"عبدالحق

ك يح شن اشتباه تقار

"كونين " كريزى في كرات مو في كيا-

"كراؤيد يه اوكا كدكوني عدالت چيف الكرزيكوك جاري كرده آردينس كو الدم كرنے كا اختيار نبيل ركھتى۔ خاص طور يراس صورت ميس كرفي الوقت ملك ميس كُنْ أَنْمِن بِي مِنْسِ-آعِ آبِ خُود مجھ كلتے بيں۔"

مبدالحق موج من يوكيا-

"من نے آپ سے کہا تھا تا کہ حکومت جیشہ بار گینگ بوزیش می مولی ا عریزی کے لیج عی افردگی ہی۔ "میں نے عرض کیا تا کہ میں أصولوں پر مجھوتے بھی تیں کرتا۔ اس او حکومت بارکیتک بوزیش علی ہویا ندہو، مجھائی ے کوئی فرق نیس براتا۔ والا کے تحت میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ البتہ بات کرنے کی طد تک میں بیضرور ما موں کا ک آ پ حکومت کی طاقت کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ شرکریں تو کوئی بات قبیل۔ كيونكدآ ب حكومت كى نمائندگى كررى جين، اورمكن بكرآب حكومت كارو ظاهر

AND PROPERTY

" ب شك ... ! ين حكومت كى فما تدكى كر ربا بول اليكن مح كا إ چھیانے کی نہیں ، دکھانے کی ہدایت کی تی ہے۔آپ کواس پر قائل کرتا ہے کہ معاطے کو يبي تمنالياجائے۔"

"تو جھے قائل كريں \_"عبدالحق كے ليج ميں شيخ تھا۔

"عیں استعفیٰ نہیں دیا او حکومت کیا کرے گی ؟"

"مير ع لئ اس كى كوئى ايمت فيس ب عدالت كاعم ياعل كرت ہوئے براتو حکومت کو جاری کرنا ہی ہوگا۔"

" ليكن مرخ فيت ك بارے على بحى آب جانے على مول كے محتول لگ جائي كال من "

" مجھے کھا ہی جلدی بھی نہیں۔"عبدالحق نے بروائ ے کہا۔ ''ویسے آپ حکومت کی بارگینگ بوزیش واضح کرنے والے تھے۔''

" بى بال ....! حكومت كا كارؤيد بكدوه ما تحت عدالت كے فيلے كود يو

「しとうぎっしょうだっと」

"مس بنیادید ....؟ حکومت کے پاس میرے خلاف می ہے ہے اس "مين بناتا مول آپ كو ..... آپ في بنيش دائر كى اتفاق ع، آپ كى خوش متی ے کیس اس نے کے یاس کیا، جوآب می کی طرح کا انسان ہ

كالم تعرضي تبات موت كما-

" مجھے آپ سے ل کر بہت خوشی ہوئی ہے راشد صاحب اور یہ میں رسمانیس کھدرہا ہوں۔"

"يير على براازاز عجاب ""

"آپ چائے تئیں ...! بسک بھی لیں۔ تکلیف نہ کیجئے گا۔ پھراس کے بعد میں آپ کا مشور وسنمنا جا ہوں گا۔"

ز پیرے جسم کا تناؤ زور ہو گیا تھا۔ اب وہ سکرار ہاتھا۔ چائے خاموتی ہے پی گئی۔ راشد مجید نے چائے گی پیالی خالی کر کے میمز پر تھی اور سکرایا۔

"ابش آپ کومشوره دینے کی جمارت کرسکتا ہوں ....؟"

ده مي التظريول-"

"مرامشورویہ بر کرآب ای پیش کش کو قبول کرلیں۔" عبدالتی ای بات کی وقع کررہا تھا۔ پھر بھی اے جھٹالگا۔

"ا پارے ہیں قواس میں کوئی بھلائی بھی ہوگ۔"

"من وضاحت كرتا مول جناب "!" راشد مجيد نے ب حداعماد ي

"آپ اس پیش کش کومستر و کریں گے تو حکومت عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی اور جھے یقین ہے کہ فیصلے کو کا اعدم کرادے گی۔"

مزاف اپیل کرے گی اور جھے یقین ہے کہ فیصلے کو کا اعدم کرادے گی۔"

مزات کی دریا ہے جمہ میں خواد جو میں میں گئی ہے۔ کہ کہ فرق

"الوكا إوا الما يكي والح واري رعول كانا الما محصال عا كونى فرق

سیں پر تا۔ "عبدالحق نے بے پروائی سے کہا۔ "بات صرف آپ کی نہیں .....اس سے دوسروں کو چینچے والا فائدہ زک سکتا

ب ....اوريد يردا نقصان موگا-"

"S..... 280 "

'' لکالے جانے والوں میں یقیناً برعنوان اور رشوت خور بھی ہوں گے۔لیکن اُن میں آپ جیسے صاف ستھر کے لوگ بھی تو ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔'' '' جیں اُصواوں پر مجھوتہ نہیں کرتا تو سودے بازی کیے کروں گا۔۔۔'' ''اب جو جس آپ ہے بات کروں گا، وہ ذاتی ہے۔اس وقت میں حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں۔''

STATE OF DISTRIBUTED OF THE STATE OF THE STA

عبدالحق نے جرت ہے اے ویکھا۔ ای کھے نسید جائے کی ٹرائی لے کر چلی آئی۔ اس نے سب کے سامنے جائے رکھی۔ پلیٹ میں بسکٹ بھی تھے۔ پھروہ واپس چلی گئی۔

عبدالحق نے کھین کہا۔ بس مجس ی نظروں سے اے دیکارہا۔

اب میں سرکاری حیثیت میں نہیں ہوں او اپنا تعارف بھی کرا دوں میں ا نام راشد مجید ہے،اور میں آپ کے مداحوں میں سے ہوں۔"شکر یٹری نے عبدالحق کی طرف ہاتھے بوھاتے ہوئے کہا۔

عبدالحق نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زبیر پہلو بدل رہا تھا۔ اس کے ہونت سے ہوئے تھے۔ ابھی تک اس نے پچھے بھی نبیس کہا تھا۔

"ملاقات کے دوران تی سرکاری حیثیت ترک کرنے می کیامسلت ب آپ کی ....؟"عبدالحق نے راشد مجیدے پوچھا۔

"جومشوره بی آپ کو دینا جا بتا ہوں، وہ سرکاری حیثیت بی کی دے سکتا۔اور جو کچھ میں اب کہوں گا، وہ آف دی ریکارڈ ہوگا۔"

"يدمركاركماته خيان أيس موكى ... ؟"عبدالحق في جيح مو الج

۔ "میرے بھی کھ أصول بي عبدالحق صاحب....!" راهجد جيد فيد

مانے بغیرکہا۔

''میری وفاداری حکومت پاکستان کے لئے نہیں، پاکستان کے لئے ہے۔ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی۔ پاکستان انشاءاللہ قائم رہاگے۔'' عبدالحق نے پہلی باراہے احترام کی نظرے دیکھا۔ اس نے مجت سے اس

جاری ہو جاتا ہے تو حکومت البیل نہیں کرے گی۔ یوں پینظیرین جائے گی۔'' عبدالحق کے دہاغ میں روشنی کا جھما کا سا ہوا۔ بات اس پر پوری طرح واضح ہوگئی۔اس نے ستائش نظروں سے راشد مجید کود یکھا۔ ''بہت دُور کی کوڑی لائے ہیں آپ۔''

" بنیں جناب ! سامنے کی بات ہے۔" راشد مجید نے اکسارے کیا۔ " مجھے تو نظر نیس آئی !"

'' میں کہوں گا۔'' عبدالحق نے محبت سے کہا۔ '' میں جان چکا ہوں کہ آپ یا کتان کے وفاوار ہیں، حکوشش تو آتی جاتی رہتی ہیں اور بھض اوقات وہ یا کتان کے مفاد کے خلاف بھی کام کرتی ہیں۔ ایسے میں

ان سے وفاداری قبلانا کا دے۔"

"دلیکن آپ پو چیتے ہیں، جب بھی میں لاجواب ند ہوتا۔ میں کہتا کہ سے وزار کے قانون کی قدرواری تھی، اور میں اشکیلشمدے ڈویژن میں ہوں۔"

"بات مُحیک ہے آپ کی۔ لیکن وزارت قانون کی نااہلی سامنے آئی ہے۔ "

دنیہ بات نہیں عبدالحق ساحب !! آپ کو شاید بھی اس کا تجربیس ہوا۔
جب بہت اوپر ہے پریشر آتا ہے تو برے بردوں کے باتھد یاؤن پیول جاتے ہیں۔
تجزیداور فیصلہ کرنے کی صلاحی گھٹ جاتی ہے۔ اوپر والوں کا بوراز وراس بات پر تھا کہ
اس معاطے کو بالکل و با دیا جائے ، کیونکہ یہ انجر کرسا سے آیا تو تھومت کی رُسوائی ہوگ۔
وزارت قانون کا ہرف اس معاطے کو بہیں وہن کرنا تھا۔ اس لئے وہ کسی اور پہلو پر خور

' یہ بھی اللہ کی رصت ہے' عبدالحق نے کہا۔ پھراس نے استعفٰی پر وستخط کر کے داشر مجید کی طرف بوصادیا۔ نوشیکشن اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ الاوردہ فا کدہ کون سا ہے۔۔۔۔ جوزک سکتا ہے۔۔۔ ؟'' اوردہ فا کدہ کون سا ہے۔۔۔۔ جوزک سکتا ہے۔۔ ؟'' اس کے لئے راستہ کھول دیا ہے کدوہ اپنی دادری کے لئے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ادراس نظیر کی موجود گی میں انہیں انسان مجمی ل سکے گا۔''

"میں اگر سیمجھوتہ نہیں کروں گا، تب بھی وہ نظیر تو قائم رہے گی۔" عبد الحق نے معتر ضانہ کیچے میں کہا۔

''نبیں قائم رہے گی عبدالحق صاحب !! بلکہ اس کے برنکس ایک نظیر قائم جو جائے گی، جو مدتوں تک لوگوں کے حق انساف کا راستہ بندر کے گی۔'' ''وو کیے۔۔۔۔؟''عبدالحق کے لیجے میں اُلجھن تقی۔

''ا پہے کہ گورنمنٹ اپیل کرے گی اور ماتحت عدالت کا فیصلہ اس بنیاد کا حدم کرا دے گی کہ ملک کے چیف اٹیز یکٹیو کے حکم کو کسی عدالت میں چیلئے نہیں کیا گیا سکنا۔ پھر اپیل پر کیا جانے والا یہ فیصلہ نظیر بن جائے گا۔ اور انساف کے رائے گی دیوار ٹابت ہوگا۔ اس وقت آپ ہے مجھونہ کر لیس تو حکومت اپیل کر ہے گی ہی نہیں واور عدالت کا فیصلہ نظیر بن جائے گا اور کسی عدالتی فیصلے کی نظیر کورڈ کرنا آسان فیس ہوتا۔''

عبدالحق چند لمح سوچتار ہا۔ راهجد مجید کی باس میں وزن تھا۔ گروہ کسی فیط پر چنچنے سے پہلے پوری طرح مطمئن ہونا جا بتا تھا۔

''فرض کرلیں کہ میرے کیس ٹی نظیر کے تحت عدالت تھی اور کو میر کی طرت بحال کرتی ہے، تو حکومت اس کے خلاف اینل کرکے اے کا اعدم کرا علق ہے۔'' ''جی نہیں ۔۔۔! یہ بہت مشکل ہوگا۔'' راشد جمید نے بے حد اطمینان سے

''یہ قانونی نکتہ ہے۔ اگر حکومت عدالت کے آپ کے حق میں کے جانے والے فیصلے کے خلاف ایک نہیں کرتی تو قانونی طور پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اس فیصلے کوشلیم کر لیا ہے۔ اور جو فیصلہ شلیم کر لیا گیا، اے آگے بھی کیسے چیلنج کیا جاسکا ہے۔۔۔۔؟'' وہ کہتے کہتے رُکا۔ اس نے ایک گہری سانس کی اور سلسلہ کام جوڑا۔ ''آپ ابھی استعفیٰ پر وشخط کر وہتے ہیں اور یہ نوٹیکیشن عدالت سے حکم پ

Courtesy www.pdfbooksfree.pk ادرز بیرصاحب بطور گواہ دستخط کردیں کے اور کارروائی ممل -ال نے اعام بی پر فود و حفظ کے، پھر زیرے و حفظ کرائے اور اسام جیر کو فاکل میں رکھ لیا۔ کائی اس نے عبدالحق کو دی، اور فاکل کو اسے بریف "آب مجمع اجازت ....؟" وه أنه كفرا بوا اورعبدالحق كي طرف باته عدالتي فياسكا باتد قاع موع كبا-"بمآپ وزفت كغ إبر فل دع يل-" وہ ڈرائگ روم سے نگلے۔ باہر نگلتے ہوئے راشد مجیدنے کہا۔ ان آپ کی طرح بی محلی مسعود احد صاحب کا شاگر د بول- جو پچھے بی نے الماء الكا علماء " بھے اس کا اندازہ آپ کے پاکستان سے وفاداری والے جملے سے ہوگیا "آب کراچی میں تھے، اور میں ان کے ساتے میں تھا۔ ان سے ملاقات ہو واليل عراسلام المادية كا-" "فرورداشدصاحب " راشد جيد كوز خست كرنے كے بعد وہ كريس داخل موئ تو عبدالحق نے "زير بعانى ...! يى حق مر جانے كے لئے روب رہا ہوں۔ مولوى ماحب سے ملے کو بہت دل جاہ رہا ہے۔" "بس الك بفته اور صركر ليس كاكا ....!" زير ني يوى لجاجت ے "وى سريرائز والامعامله بي زير بهاني ا" 

THE POP TO THE PROPERTY. "الجي ايك بات اور ب-" عبدالحق في سواليه نظرون براشد مجيدكود يكا-"عدالت نے آپ کو برجانے کے لئے کیس دائر کرنے کا حق دیا ہے۔ آپ وہ استعال نیں کریں گے۔اس کے عوض آپ ذاتی طور پر حکومت سے جورقم عاين، برجائے كور يرطلب كر كتے بين-" " يكوئى مسئله ي نيس -"عبدالحق نے بے فكرى سے كہا-" بمارا مناه مالى منفعت كحصول كانبيل تفا- بمين تو صرف بدماى كاواغ رعونا تفاء اوروه وُهل كيا-" "اس زبانی بات ے حکومت کی تعلی نہیں ہوگ ۔ کیونکہ آپ کی بھی وقت وعویٰ کر علیں گے۔ کون روک سکتا ہے آپ کو ۔۔ ؟ بول معاملہ پھر عدالت علی جائے گا\_اخبارات مین خرین لیس کی اور حکومت کی رُسوائی موگ \_" " آپ کوتر يو ين جو کي که آپ بغير کي جروا کراه که اين مرض سے اسے برجائے کت ے وشروار ہورے ہیں اور آپ بھی اس کا دوی نین اور ا "ايك اور مجهوت !"عبدالحق ناسف علما-"فر ....! يو اور الحجى بات ب-" يد كمة موك ال كى المعين علا لکیں، جیے کوئی احجھازاویہ بھائی دے گیا ہو۔ ''میں انجھی لکھ دیتا ہوں۔'' "اليمبيل ... بين اشام چيم ساتھ لايا مول- ال يولكھ دي-" واشد مجیدنے فائل سے اسامی بیر نکال کراس کی طرف برحایا۔ عبدالحق نے اسنام پیرلیا اور اس پر لکھنے لگا۔لکھ کر اس نے و تخط کے اور اسامب بيرراشد مجيدكي طرف بردها ديا-راشد جيدن وه عبارت يرحى اورمكرايا-"ببت خوب ....! آپ نے تواے حکومت کے خلاف دستاو مربنا دیا۔ ادر نه حکومت اس پر کوئی اعتراض کر مکتی ہے اور ندہی اس کے خلاف کوئی کارروائی کر مکتی

ال و ين (هريم)

Courtesy www.pdfbooksfree.pk

رو تمراس مين ميري عزت اور بعزتي كي كيابات ب ١٠٠٠ عبدالحق

المجر المكان

" چو بدری بہت گینہ پرور ہے، اور برسر افتد الرپارٹی کا ایم این اے ہے۔ حق مگر میں آپ کی مقبولیت نے اے حمد میں مبتلا کر دیا۔ وہ آپ کو نیچا دکھانے کی وضفول میں لگ گیا۔ جھے بھین ہے کہ بدعنوان افسروں کی فہرست میں آپ کا نام شال کرانے میں اس کا ہاتھ ہے۔"

"ايآب كى بدلمان بحى تو موسكتى بيزير بعالى ا"

المُمَنَّنَ ہے کا کا الکین اس کے فوراً بعد حق تگر کی دیواروں پر آپ کے خلاف بوسٹر نگا دیئے گئے۔ آپ کے خلاف فورے لکھے جانے گئے۔ آپ گندی مہم شروع کر دی گئی آپ کے خلاف۔ اس کا خیال تھا کہ یوں جق گئر میں آپ کی مقبولیت کو بہت بردادھیکا گئے گا۔ لیکن ہوا اس کے برعس لوگ تو مشتعل ہوگئے۔ میں لوگوں کو شرحیا تا تو امن وامان کا مسئلہ کھڑا ہوجا تا۔ بہر حال پوسٹر لوگوں نے نوی پھیکے اور خرے مناوی کو ایسٹر مناوی کو ایسٹر کا مسئلہ کھڑا ہوجا تا۔ بہر حال پوسٹر لوگوں نے نوی پھیکے اور خرے مناوی کے ایسٹر کا گئے۔ ایسٹر کا مسئلہ کھڑا ہوجا تا۔ بہر حال بوسٹر کا گئے۔ ایسٹر کی تھی ہوتا ہے۔ ایسٹر کی تا ہے۔ ایسٹر کی تا ہے۔ ایسٹر کی تا ہوتا ہوتا ہے۔ ایسٹر کی تا ہوتا ہے۔ ایسٹر

الدوبان بورى عزت كاموالد قا المان ا

اب دواسندی میں پہنچ گئے تھے۔ عبدالحق اپنے تجس پر قابونہ پاسکا۔
"بیٹھے زیر بھائی۔!اور جھے اس کے بارے میں بتا میں۔"
"امارے تو ی اسمیلی کے طلقہ کا ختنب ممبر چوہدری عبدالستار آپ سے شدید بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے۔"
عبدالحق کوشاک لگا۔

"ليكن كول جين المراق المحالي المي فيس" "يالكن كردول كابات ب" زير في

"بیطقہ بہت بڑا ہے۔ تی گر کے علادہ اس میں چوبدری عبدالتاری آبائی علاقہ بھی شال ہے۔ آبادی کے لحاظ ہے جی گر کے برابر بی ہوگا۔ جی گر کے دوگا ہے نے اپنے اپنی شاکدے کھڑے کرنے کا فیصلہ کیا۔ پنچاہت میں تو بی اسبلی اور صوبائی آب بی کے لئے امید واروں کے نام کا فیصلہ کیا گیا۔ میں مجمی اس میں شریک گفاہ اور میل کے ان ناموں کی تا ئید کی۔ اب مشکل سے کہ میری کئی ہوئی جربات جی گر میں آپ کے مدے نگل ہوئی بات جی گر میں آپ کے مدے نگل ہوئی ہوئی جو بات جی گر میں آپ کے مدے نگل ہوئی ہوئی جو بات جی گر میں آپ کے مدے نگل ہوئی بات بھی جاتی ہے۔"

"اوربيدورست بھى بھى آپ كى بات كو كى حيثيت ديا بول-" عيدالحق نے كبار

"چوہدری صاحب نے حق محر کے اُمیدواروں کو اپنے حق میں وست بردار کو اپنے حق میں وست بردار کو اپنے کی کوشش کی۔ یکن ناکام رہے۔ وہ بہت بڑے زمیندار ہیں، پید بھی بہت ہاں کے پاس، اور ار ورسوخ بھی بہت ہے۔ حق محر کے پیچھاوگ ان سے ل گئے۔ انہوں نے چوہدری صاحب کو بتایا کہ حق محر آپ کے نام سے موسوم ہے، اور یہاں آپ کی بات چاتی ہے۔ لوگ جان چیز کتے ہیں آپ پر۔ اور میں آپ کا نمائندہ ہوں۔ انہوں نے بھے سے ملاقات کی خوابش ظاہری۔ بھے بتا دیا گیا تھا کہ معالمہ کیا ہوں۔ انہوں نے بھے سے ملاقات کی خوابش ظاہری۔ بھے بتا دیا گیا تھا کہ معالمہ کیا ہے۔ میں پہلے لوگوں سے ملا۔ میں نے اندازہ رکایا کہ حق محر کی رائے عامد اپنے

" آب کیس جیت گئے، سیانی ثابت ہوگئی۔ اب تو ہم عدالتی فیصلے کی اور آپ کی بحالی کے نوفیکیٹن کی کا پیال الشیم کریں گے۔ آپ نے جو برجانہ معاف كرنے كا اشامي پيرلكما ب،ال كى كا بيال تقيم كريں گے۔ دواب آپ كے خلاف بحد كرنے كى جرأت ميں كرسكتا۔ پھوكرے كا تواس كى اپنى وو ذات ہوكى كدكسي كومند وکھانے کے قابل جیں رے گا۔"

"آب ایدا کھی نیس کریں گے زمیر بھائی ....! آپ نے راشد مجید کی بات ی است میں اس جا بتا کہ ماری انا کی وجہ سے دوسروں کو اقتصال پہنے۔" "آپ كاتكم سرآ كھول يركاكا ...!"زير نے بعد احرام عكما-"ليكن آپ ير يجيز أجمال كي تو ين كسي بات كالحاظ نيس كرون كا-" عبدالحق نے جرت سے اسے ویکھا۔ وہ پہلاموقع تھا کرز بیراس کی بات رة كررا قارزيرك چرے ير جوعزم تها، اس نے اے اس لملے ميں مزيد بچھ كہنے

الويرير على الرجاني رايك عفة كى يابندى كون ....؟"ال ف زم ليج على يو تيا-

الواكي مريازين آپ كے لئے....!" زير مرايا۔ "لين اليك مفته مركرلين-"

" چلیں فیک ہے !" عبدالحق نے کہا۔

" كراك بات ك وضاحت كريل- مير عن كر جان كا چوبدى عبدالتاركوكي يا يط كا .....؟ اور يانه يطي تو وه مير ع خلاف مظاهره كرائ

"اس كى بهدة دائع ين كاكا ....!اس كة دى آپ يرنظر ركع ين-" "روی عجیب بات ہے ....!" عبدالحق نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ "لس كا كا الك بفتر بعد حق تكر چليس كے انشاء الله ....!"

"چوہدری نے اپنے سلطان آباد کے آدی اور کرائے کے لوگ جع کر کے میں کہ آپ جی گر آئیں تو آپ کے خلاف مظاہرہ کریں، تو بین آمیز نعرے لگا کی۔ ده کی جی کر عتے ہیں کا کا ا!"

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

"آپ کے خیال میں اس طرح میری عزت جانی رے کی، می بے ازے وو جاؤل گا-"عبدالحق نے گافے لیے مل کیا۔

"عزت اور ذلت تو الله كے باتھ ميں ے زبير بحاني !"

"آپ تھیک کہدرے ہیں کا کا ....! لیکن بات اس سے بدی ہے۔ ج ك اوك يديرواشت تين كرت، اوروبال خون خرابا موجاتا \_ كونك حل محركى يوليس لا چوبدری کی غلام بنی ہوئی ہے۔آپ کے جائے والوں کونقصان موجاتا۔"

"يه بات أو آب كى تحيك ب زير بحائي .... إن عبدالحق في كبار يم

"يه با ين آپال عالي وليل ؟" بالأخراس في يوجها-

"على اعتجاف ك الخود جل كراى ك إلى كيا-"زير في لرى ساس لے کرکیا۔

"من فاع بتايا كرآ پ كوئى ساى آدى تيس بن مندى آپ كے ساى عزائم یں۔ بلک آپ تو اے جانے تک تیں۔ اس کے اے یہ ب کرنے ک ضرورت بیں ۔ مراس نے بری حقارت سے بات کی۔ تو بین کرتا رہا۔ اے اپنے ہے اورار ورسوخ يريوا محمند ع كاكا ...! وه وهمكيال ويتاربار كين الأكرى كركانام تبدیل کرائے بغیر چین ہے ہیں میخوں گا۔ کہنے نگاء تمہاری طاقت اور دولت، ب مختم كرا دون كا\_ يبال فقيرون كى طرح فرو كرة لوك\_ ين كبال تك برواشت كرا ٧٤ ١٤٠٠ ٢٠ ١٤٠ ١٥١ كما كم ع يو ين ير ع كراو"

" تواب عزت ك در ي يلى بحى حق محرنيين جاسكون كا ... ؟ " عبدالحق نے چھے ہوئے کھیں کہا۔

"ارے نیس کا کا ....! اب تو صورت حال بدل چک ہے۔" زبیر نے جلدگ

- よりいってんしいまれるというといい "اورے تحت احکامات آئے ہیں کدائ کے خلاف چھوٹیں کرا۔"

" کس جے کے بعدال کی پوزیش بھاری ہوئی ہے۔ ہم کھ کریں گات ور وار ہوگا اور ایس کے جوالی وارے پارٹی اور مکومت دونوں کی سا کھ کو نقصان

"اگرہم نے کھی کہا او اوارے سائ کر غرفتم ہوجا میں گے۔" جو بدری نے

الاتوجم مو تيس صاف كراليس الى ....؟" آصف نے زير ليے ليے على

الواليس بتر ان جوبدري كالبج شفقت عالمريز تحاد "اينايك مقل ر فروسيس ع تح ....؟" "الجي ل مي سوار كري في والعرب الماري الماري الماري في الماري في الماري في الماري في الماري في الماري في الماري الع برری عبدالتار نه وشنی محورتا ب نه این وسمی کو بھی معاف کرتا

"يو كول بات شاءولى بايالى ....!"

" پیاست میں دماغ کو خنڈ ارکھنا پڑتا ہے پتر ....! میں دُنمن کی گزور یوں کو تجینے کی کوشش کرتا ہوں، خاص طور پر وہ کروریاں، جواس کی خوبی ہوں۔ان ے فا کمرہ اُٹھا کر کسی کو ذلیل کرنے میں بڑا لطف ہے۔ تم و کچھ لینا، میں اے صرف ذلیل كى كرون كا، ين تو تاه كردون كا إ-"

"بياتو سوچنا ہوگا۔ وقت بہت ہے اسے پاس-جلدى بازى كى ضرورت سی - میں ایا کھے سوچوں گا کہ پارٹی اور حکومت کا واسطہ بی تمیں ہوگا اس -- يكن الى رات اربقتد س الفتكوموني، الى سے مجدافق كو اغداز و مولى ك الجي كم ازكم ايك ماه وه حق تكرنبين جا سكے گا۔

چوبدری عبدالتاری عرب ایل حویلی کے بال بی می جے وہ دیوان خاند كبتا تقا، كرى ير بيضا تقا۔ ووكى كبرى سوئ مي كم تقاد سائے اس كے دونوں بينے آسف چوہدری اور کاشف چوہدری بیٹے تھے۔ان کے سامنے امیر علی اور خیروین باتھ 一きしるとい

"كيا فريد إلى ٢٠٠٠ أصف يومدى نے فيروين سے يو تھا۔ آصف سلطان يور عصوباني المبلي كاركن متخب بواقعاب

" حویل تقریباً کمل ہو چک ہے چھونے ساحب ابن ووقان دن کا کام

ره کيا ہے۔" خروين نے کيا۔

" حویلی کوجنم میں وال ....!" آصف نے نفرت سے کہا۔ اس کا بس چنا توجس حویلی کی بات ہوری محی ، وہ اے بارہ دے اُڑاد یا۔

"على تحديداك كبارك على يو تحديا وول"

"لا ہورے فون آیا تھا۔ وہ ابھی نہیں آر ہا ہے صاحب تی اللہ "اس كامتقبال كى تاريال توهمل بين "" " مف الى بارامرى كى

" بى چوئے ركار ....! آپ كى كم كمطابق بى ب يكي بوكاء" امير على نے جواب دیا۔لیکن اس کے لیج میں ناخوش محی۔

ال ير يوبدري عبدالستار چونكا-

"سنو ....! اب ایما کھنیں ہوگا۔"اس نے افردگی سے کہا۔ " مِمسِ كُونَى كاررواني تَميس كرني \_"

"كيابات كرت بي ياياتى ....؟" أمف في احقاج كيا-"وه بهدو بچدائی آسانی سے بہاں داخل نہیں ہوسکا۔ حو لی بنوا کروہ بھیں چین کر چکا ہے۔ ہم یکھے لیس مث عقد سد ماری عزت کا سوال ہے۔"

Courtesy www.pdfbooksfree.pk 672 وتمن تو ميراذاتي با الاي "جب تک آپ سوچیں گے ۔ جب تک وہ اپنی اس عظیم الثان حویلی میں بيف كر بهاري جماتي يرمونك ول رب كا مين وليل كرتار بكا-"بس! ببت بول ليا توني ميرا باب بننے كى ضرورت نبيل الت بالل مرى ب ترى نيس ١٠٠ آمف توسيم كر فاموش موكيا- كركاشف چوبدرى في اين طور يرايك فصله كرليا تحا-حق مر مي عبدالحق كاستقبال كافيعله....! **密密** يدوى الاجراء كما ينز فريمنا في المحد Famous United the Control of the Con Free pdf Library



عشق کے مین کے بعد اب آپ کے لئے مثق کی ابجد کا دومرا حرف



مروف قلكار عليهم المحق عنده جاويد قلم كي



مشركول كر ميدا و في والفاكر اوتار تكوى نا قابل فراموش كهاني

خصش بواتوایک خوبصورت آوازے جب ده کلام الی کی قرآت کر رہی تھے

بت كدے عصرا فرمتنقم تك كے برصعوبت سفركى لازوال داستان

